GIFT OF Prof. Umaruddin, Head of the Department of Philosophy Psychology M. U. ALIGARB.



## فهرست تصاوير

| مرالة مفحه وغيره          | اسمائے اشخاص |                                 |     |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|-----|
| الدررني سرورق کے بعد      | *17          | شهید ادب پذکت سندر فراین مشران  | 1   |
| تصوير لمدر اكبي پشيد پر   |              | عكس تحرير شهيد ادب              | ۲   |
| عکس تحریر شہید ادب کے بعد | ***          | شاعر آل محمد نسيم امروهوي       | ۳   |
| صفحه ۱۸ کے نعد            | ***          | خدائے سخن میر ہبرعلی انیس       | ٣   |
| the cramin                | **,          | أنريبل ينتت اجردهيا ناتهه كنثرر | ۵   |
| مفعد ہے ہد                | ***          | رائے بہادر پندت راج ناتھ "صلحب" | 4   |
| صفحد عام کے بعد           |              | بشرسين أعظم                     | ٧   |
| مفعد ۱۲۹ کے بعد           | ***          | رائے پندت الدر نراین            | ٨   |
| معد کے ۱۹۸ معن            |              | مُس ایدگر                       | ٩   |
| مفتعه ۸۸ کے بعد           | i            | رائے بہادر بابر دریا پرشاد      | 1.  |
| مفعد ۱۱۹ سے پہلے          | ***          | مستر گرکھانے                    | 11  |
| معن کے اللہ محقوم         |              | پلتت بش نراین در                | ir  |
| مفحد ۲۲۸ معفد             | 1 4.44       | سر- سي- والي- چنتاسني           | 41" |
| عفد ١١١٩ حفه              | f            | پندت سوتى لال نهرو              | 11  |
| مفعد ۲۵۸ کے بعد           | { ***        | مهاتما كاندهى                   | 10  |
| علي د ١١٩ معفد            | 1            | یبلک لیبریری فرخ آباد           | 14  |
| ¥                         |              |                                 |     |

# خطبات مشران

شهيدا دب جناب ينارت مندر نراين صاحب شران فرخ آبادي

اليم يآرراك رايس الندن)



خطبول ا در تقربروں کا مجموعه

مع مقدمه دغيره

نوشة شاعرال محدجنا لبسيم صاحب امروبوي

بيدمولون نشنل إنى اسكول لكهنؤ

نامثردمولعت

بندت جكموين زاين شران ريائر ودسركك جج يوسيل

E1984

(جمار حقوق محفوظ میں)

## 1917076 2 12 1

## سندرنراین شران کی بادس

مر حیب دیل اشعار بتاریخ کارجوری محصله عزخ آباد کے جلسالتی میں ٹر بھے گئے اور «مجیب سے کا در مجیب سے کا کھیے کار مشران نمبر میں شائع ہو سے

آه اسے سندر نزاین مائیر علم وا دب آب کی ہر بات تھی آئیدئہ تہ نیب شرق آب کی ہر بات تھی آئیدئہ تہ نیب شرق آب کی شرک بیان آب کا حسن بیال شوکت وحتمت نایاں آب ہے ہمرے سکھی قوم کی اصلاح ہو یا لمک ملت کی فلاح اسحاد مسلم و ہندو کے حامی با خلوص ایک شعود شاعری کیا ،علم کی ہر نرم ہیں ایک شعود شاعری کیا ،علم کی ہر نرم ہیں کہ رہی ہو آج ببلک المیبری شہرسے کہ رہی ہو تا جا ببلک المیبری شہرسے جل بسے برم مخن ہیں خطبہ بڑے سے آج ببلک المیبری شہرسے جل بسے برم مخن ہیں خطبہ بڑے سے آب علم کی حدمت کا شوت اثنا تو ہو ایسا تو ہو علم کی حدمت کا شوت اثنا تو ہو ایسا تو ہو

فکر کھی تاریخ رصلت کی کہ اِنقٹ نے کہا اِن میں مستی عالی تھی ادب کی یا د گار سخشیا جیبی



ما خوذ از مشران میراخبار مجیب فرخ آباد

دیرہ و دل کو غم مشیران خوں ڈلوائے گا ایسا تعل بے بہا اب { کھ کیونکر آ نے گا کیا خبر تھی دور گردوں یہ ساں دکھلا نے گا رفتر علم وارب گنگا پہ بھی نکا جائے گا کیا خبر تھی دور گردوں یہ ساں دکھلا نے گا راب کھی اس کے گا "حزی کڑوں لیک ادیب نکتہ وال سے مشہر خالی ہوگیا ہے ہیں۔ "حزی کڑوں لیک ادیب نکتہ وال سے مضر خالی ہوگیا تھی کے جب ب



سال وفات

٥٥٩١ هر

قطه "تاریخ و فات ازجناب سیم صاحب اثن علم وادب کے گلشن کا، دہ سنتی را غیز ٹوط گیا اس دور میں جس کے دم سے تفا، تثمیر کا آن ذخل الل کیا خوب کہا سبحان اللہ تاریخ کا بصرع کم تعن لے جب بزم سمن مہو ہے مشرال، پھر شیخ ادب سے بے مسیقل جب بزم سمن مہو ہے مشرال، پھر شیخ ادب سے بے مسیقل 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 1

## عكس تحرير شبهيدادب

ها اور الكون معانة تاغ مركه السورك طريعا اور فنري موا أرى في اور مهار لون ك الإن أواك دورك لمون مُسِطح و كراسر حلوم مولاستن و كسوم مرام وسائم - درد كون ب طرع ارب برط سره ازهار وسده -رخ فول سيكم حلكمه و في ركار ركن في المرا و لرمار و لرمار و العاسل - يعلوم واعا كدفوه ميدان كحك كوسن عادى يو بكدكوى برى دوشى كاعلب وحيور كركسيون كيواسط أو ك ميسو الرئيس وك أمشر فروس اور اس مادار در و کسینام من می تیجه سرع اسم و ون قوسما مندون ایسه ها در جامی رطانه فراسراد. سلحم كالمان ادر هسد به ارجت فرستي فرستي وسلحم كسران بكام فالدي وسامون كا يبينن الأمين - اورمومان النن هلي الكون سر فوز وكر ارجرائ سياس بريه و ارسام ون لوك لين هن ألما الور فصت كري فن ركم فوج مع قرعي قرة كرس راكست كر المرام والمراس وركات الوص المطرح اد الرسولي رمن و و فيكو و محصار كنت ي كه السيار الربل جواعورت جب و حاداك موتقر ادر صيوط مود المايرها برمراكونا ل مل يحساق حشو في مركا مورد المول وقد ما وي كادرا ماي م ما مسه مكسه م You are leaving home for the safety to it is placed in spece dhonour of my infrice Belgum, which Cumbing a a are blidged to defend has been attacked, and France is about to be invaded by the same powerful for . I have implicit confidence in you, my soldier Duly is your watch wow of I know your duty will be willy done. I shall follow your every movement with the desport interest, and mark with eager satisfaction your daily progress. Indeed your wilfare will never be alwaret from my





## فنرست مضابين

| صفخم  | عنوان                                                                                     | K.  | صغخه | عنوان .                                                                                                          | 76  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1414  | ه به کی رونگر عنظه ر در در انکه روزان                                                     | 74  |      | احتذارا ذمولكت                                                                                                   |     |
| 140   | یو رپ کی جنگ عظیم ر دو سرانگیجر دزبانی )<br>" " " " " " (مخرمی ی)                         | 74  |      | ر پویواز جناب واکثر دحید مرزاصا حب ر لکھنو پوٹورشی                                                               |     |
| 4.1   | ره به میراکیم ( ه )                                                                       | ΥΛ  |      | ريديدازانجارجدت دغيره                                                                                            |     |
| יינין | جنگ عظیم میں برطانیہ کی فتح                                                               | 19  |      | تنعتية منظوم شنكبر تاريخ طبع داخاعت                                                                              |     |
| 770   | مشرحینتاهنی کی ایک تحریک کی المید                                                         | ۳.  | שואא | مقدمه انجنائب شمرمها حب<br>قبل ،                                                                                 |     |
| الالا | ميحى جاعست ا درمقررین كاشكریه                                                             | .41 |      | قطيات                                                                                                            |     |
| 720   | ايك تطعر تهنيت كي جوالي تقريم                                                             | 44  | j    | عقبيت كي ميول                                                                                                    | ١   |
| 744   | متحط سالی میں غواکی ایداد                                                                 | 47  | ۲    | شعراد كاخير مقدم اورشاعري بربصيرت افردزتهمره                                                                     | r   |
| אאץ   | شفا خانے کے کیے چندہ کی اپیل                                                              |     | r)   | د داعی تقریر                                                                                                     | ٣   |
| 444   | موتی کی خدست میں خیر مقدم کے دار                                                          | 40  | 70   | تغزيتي تقرير                                                                                                     | ۳   |
| rot   | م <u>صطف</u> کمال ک فع                                                                    |     | r.   | و واعیبرخطب م                                                                                                    | ۵   |
| ran   | گا ندهی خنم دن                                                                            |     | 44   | سرسيد ميوريل فنثر                                                                                                | 7   |
| 14.   | موامی پیردا نندجی کا تغارت<br>تر مراس                                                     | ٣٨  | 147  | قى <i>صرۇ ب</i> ىندكومباركباد<br>شەمەت تە                                                                        | 2   |
| 740   | ایک کتب خانے کی امرادی رقم میں اصنا فدکی تحرکیب<br>آئی میں میں میں                        | 19  | ۲۶   | رخصتی تقریر<br>برسرد برسرد                                                                                       | ^   |
| 711   | تعشیم انعام سے بعد!<br>مدارین                                                             |     | ۵٠   | للكه وكثورية كالمتم                                                                                              | 9   |
| KVW   | ہند ڈسکم اتحا و<br>پیر مطبعه ا                                                            | Ī   | 94   | ایک پیم خانے کی امداد کے سابعے ابسیل<br>کی میتر اس فریق میں مار میں کا استعمال کا انتقال کی امداد کے سابعے ابسیل | 11  |
| TAA   | علیدا سی<br>پراه مین هاره میمایشد به ه                                                    | 44  | ۸۵   | ایک نقیاً مونست من صاحبه کا نقارت<br>ما نقشه از اور بیرون می از و در کاری کا                                     | 1   |
| 79.   | حاصر من عنه عنه منه منه منه منه منه منه منه منه منه م                                     | i   | 4.   | حاسبها نعام میں صدر دحا صرین کا شکر میر<br>محفظ بیزای وجہ برجارہ میں کی وزار فرم طبعہ                            | 134 |
| 77.4  | رورب ما سری روز ق مانت سرار در)<br>مهاردابل                                               | •   | 44   | محفل شاعرہ میں حاصرین کی صنیا نت طبع<br>طاعون سے بچنے کی تدا ہیر                                                 | 164 |
| 714   | راباین برایک نظر                                                                          | 44  | دم   | ربهرا                                                                                                            | 10  |
| r1#   | سیارنا به در                                          | I   | All  | عنیائے اسلام کا شکریے                                                                                            | 14  |
| 776   | وشيقي كانفرنس كابهالااجلاس                                                                |     | AA   | تقریر تعزیت                                                                                                      | 14  |
| 771   | توبيقي كانفرنس كا د دسرا اجلاس                                                            |     | 97   | البروراد بفتم کی د فات                                                                                           |     |
| 7""6  | نوبوك سدمقا رسمتني                                                                        |     | 1.9  | ہندد کا لج کے بیے چندہ کی اپیل                                                                                   | 14  |
| L L L |                                                                                           |     | 96   | البرلينس ايبوسي اليثن يرايك نظر                                                                                  | 7.  |
| roi   | سیرة البنی<br>کقیو زافیکل سوسائش کی دائمند جو بلی<br>محصور الفیکل سوسائش کی دائمند جو بلی | or  | 1.4  | جندبی افریقیمیں ہنددستانیوں کی کاکیف                                                                             | וץ  |
| TOA   | اسموں کی نما بیش                                                                          | or  | 114  | گو <u>کھنے کا</u> عمر                                                                                            | 77  |
|       |                                                                                           |     | 1rr  | بشن نراین در کا اتم<br>پورپ کی جنگ ظیم پر بهیلانکچر دزبان )                                                      | 77  |
|       |                                                                                           |     | 174  | ادرب كى جُنُك عظيم بريدالكجر رزان)                                                                               | 44  |
|       |                                                                                           |     | 144  | ر ر د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                          | 10  |

#### اعتذار

بنرا دبزار تکرا اس خدد و نرکام به بن سکاننل دکرم ب جناب دا لدم حوم علی الدرمقا مرکے خطبات ، بن کو دور حاصر کے ادب، ادرد زان یں ایک کرا ننذر علی دا دبی ، عنا فرخیال فراد ہے ہیں، شائع ہوسگا ۔

مبری عمر کاندیا ده مصد ما زمست بین صرف بواست اورتسنید و تا لیف سے کوچدس نا بلدد یا بون دیقینیا ان جوابرات ک تاتیب دالیت مین بهت سے نقائش ده سکتے بون سگے اگراُمیدب ادار باب نفران کو نفرا ندا زفرا کرمیرس است اعترات عناین کونساڈ ک کاکٹنا رہے جیسوں سکتے ۔

خاکرار جگوین نراین مشران

له د مكه مقدم در اواوم

### خطبات شران برر**بوبو** (۱)

#### انعاليات داكنز خد دحيد مرزا صاحب - لي- اتبح بردي صدر تعبرانسته مشرقيه لكعنو يونيورسلي

بن ترس مندر نراین مشران صاحب کے ان مطابت کا مجوعہ جوا مخوں نے وقتا فوقا مختلف علی ادرا دبی مجلس میں مرسط اس وقت میرس بیٹ نظر ب اور بھے ہوئے ہیں با لکل تا بل نہیں کدا دبی ، احلائی اور معامشرتی بہلائوں سے بہ بعث بست ہی تابل قدر ہیں۔ زبان ار دوست جو خصوصیت کشیری بٹٹر توں کو دہیں ہے وہ سب کو بخوبی مسام ہے اور کون سے جو بند ترت تابع سرشاد یا جکہ بست کے نام سے واقعت نہیں اور اگر دوا دب پران کے گونا گون احمانات کا استرف نہ ہو۔ بند سبت کران لگروں سے آورد کو بہیشہ اپنی زبان مجعا اور اپنی توسیخ نیک اور نا ذری خیالات سے اس زبان کے دامن کو اتعابی بہاں اس کے الدال کردیا کہ خیالات سے اس زبان کے جماس اسیخ الدال کردیا کہ خیر مراس نے اور جا اور کے تعرب بندان کے جماس اسیخ باطندوں کے درسا میر خوا بیدہ خوا میں بہاں اس کی شکھتا موجوں میں بھاری ہوئی اور اس کے تعرب موجوں میں اور اسی خصوصیات باطندوں کے خوا میں منت ہے ، اجھن ابسی خصوصیات وراسی کے اور اس کے تعرب مراح وابلی قدر درتا ایش ہیں۔

عام طور پرخطبول کوکوئی علی یا اوبی رتبر صاصل بنیں ہوتا اس سے کر خطبے ایک وقتی صر زدت اور ایک عاصی ما حول کے لیے تیار کیے جانے ہیں۔ اُن کا فیادہ تر مقصد سے ہوتا ہے کہ سامعین کے جذبات پر اثر ڈالا جا ہے اور جو کہ خطیب کواس کا احساس رہتا ہے کہ در نرم میں اہل نظری ہیں تا شائی ہی بلکہ وہ جانتا ہے کہ تا خائی عام طور پر اہل نظرے اسیے موقعوں پر فیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے شطبے ہوئے فی آوالی کی طرف زیادہ موجہ ہوتا ہے اور تحقیق علی سے تباہل پر تتاہے ۔ لیکن اس کا بیمطلب بنیں ہے کہ سب شطبے اسی شم کے ہوتے ہیں اور انہی تزاور منتنی خطبوں میں پنگرت مشران صاسب کے شطبے بھی میں ۔ ان کے ٹربطنے سے ان کی وسعت افرا در گرسے مطافحہ کم منتنی خطبوں میں پنگرت مشران صاسب کے شطبے بھی میں ۔ ان کے ٹربطنے سے ان کی وسعت افرا در گرسے مطافحہ کا میں جو جانا ہے کہ ایک خطب کی سے جن و گوں سنے پتر چیاتا ہے اور توقی ہوئی ہیں اس صغبوں کو ٹربسا ہے گھنیں مشران صاحب کے مصلوع ٹربستانے میں ایک خاص اطعت منال کے طور بران کی تصنی ہوئی ہیں اس صغبوں کو ٹربسا ہے گھنیں مشران صاحب کے مصلوع ٹربستانے میں ایک خاص اطعت طاصل ہوگا، اس سیے کہ اگر چیمعنوں ایک ہی ہوئی ہی خار میان ختا ہوں اور نظامی وغیرہ سے کار مرسے دیے بھی ہیں استدال کیا ہے ۔ جا بجا جو شخب اشار ارباکی کا ٹوب مات سے اور مشران ساحب نے ایک خارم سے دیے بھی ہیں استدال کیا ہے ۔ جا بجا جو شخب اشار از بی کا ٹوب مات اسے ۔

اس طرح ایک اورخطی من آب سف سرت و ول صلعم برطیع آذانی کی سب میس تخفیق اور تدفیق سے آپ سف میمندن کھان وہ دا تعلی حررت انگیز ب اورکسی غیر سلم سے بیا ترفع کم ہو کتی ب اور دہ اس موضوع پراس نوشل ملی

(4)

#### ازا خبار حدث

مع خطابت مشران کی بینیکش پرتمام اہل عمر صفرات کی طرب سے موصوت کے مقیقی جانسین بیڈت جگوہن زاین ساحب مشران کو مباد کربا و دہتے ہیں - ازمخبرعالم

اردوادب بین علی واد بی خطبات کی کی پهیشه محسوس کی گئی ہے۔ بہارے ادب مین خطبات کے نام سے بہل قدر لاردوادب بین علی واد بی خطبات کی پہیشہ محسوس کی گئی ہے۔ بہارے ادب مین خطبات کے نام سے بہل واد فی کو ختر ذبان میں علی واد فی کوشوعات پر خطبات کے صدیا مجبو سے موجود ہیں۔ بتام بہی ہوا ہا کا اگر دوکو اس نیم سے مسرت ہوگی کہ ہم خرادب اگر وو کی اس کمی کی تلا فی جونے والی ہے اور فرخ ہ با و کے مشہور رئیس اظلم علم دوست، ادب نوازہ وسلیج النظراور تحقیق بیسند بزرگ ، آبنی فی جناب بنڈت میکند برزاین صاحب مشران کے علی خطبات کا مجبوعہ موصوف کے خلف الرشید برزگ ، آبنی فی جناب بنڈت میکند برزاین صاحب مشران کے علی خطبات کا مجبوعہ موصوف کے خلف الرشید برزگ ، آبنی بی بنڈت میکند برزاین صاحب مشران کے خطبات ادب اگرد وکی و نیا میں ایک گرا نقدرا و دبیش بہا مورگ بنی پنڈت سندر نراین صاحب مشران کے خطبات ادب اگرد وکی و نیا میں ایک گرا نقدرا و دبیش بہا اصاف فر ہیں۔ سیا سست ، تاریخ ، او بربی خانی سے اور نما بیت تحقیق و و صاحت کے ساتھ خطبات کی شکل میں ان کو ومنا ست بران خطبات کی شکل میں ان کو دبیان ہو میں گرا سے دخطبات میں دوم جن بات کی دکھن خصوصیت ان کا انداز بیان ہے ۔ پنڈست جی کو زبان و بیان ہو غیر میں تھرت کے ساتھ کے کر بان و بیان ہو غیر میں تھی کو زبان و بیان ہو غیر میں کا درت حاصل ہی ۔ وہ جن بات می کو زبان و بیان ہو غیر میں تھی کو زبان و بیان ہو غیر میں کا درت حاصل ہی ۔ وہ جن بات کی دکھن خصوصیت ان کا انداز بیان ہے ۔ پنڈست جی کو زبان و بیان ہو غیر میں تھی کو دبان ہے ۔ وہ کو سے دین سے دین کا کہ درت حاصل ہی ۔ وہ جن بات کو کھنے تھے نی الب کے اس شعری تغیر کرد سیتے تھی کو دبان و میان ہو کھی کے دبان کی درت حاصل ہی ۔ وہ جن بات کو کھنے تھے نے الب کے اس شعری تغیر کرد دینے کے کہ درت کی کو دبان کو کھنے تھے نے اور نما سے دین کو کھنے تھے نے کہ درت کی کو دبان کو دبیان ہو کھی کو دبان کو دبیان ہو کہ کو کھیں کی کو دبان کو کہ کو دبان کو کہ کو دبان کو کہ کو دبان کو کھی کو دبان کو کھی کو دبان کو کھی کی کو دبان کو کھی کی کو دبان کو کھی کو دبان کو دبان کو کھی کو دبان کو کو دبان ک

د کیجیے تقریر کی خوبی کہ ہواس نے کس سے سی سے بیاناکہ ویا بیجی میرے دل س ب

امید ہے کہ خطبات مشران کا میر بلند بایہ مجوعہ اُردو دنیا میں غیمعولی قدر ومزلت کی نظرسے دیکھا جائے گا اورار با ب علم وا دب اس سے خاطر نواہ فوائد صاصل کریں گئے۔ ہم اس مجوعہ کی ترتیب و تدوییں اور تحریک و اہتمام کے لئے بنڈت بی بے خلف الرضیدعالی جناب ہنڈت حکمو ہن نراین صاحب مشران کی اولوالعزمی اور علم نوازی اور مشرمی ودکیبی کے شکرگذار ہیں اور یہ شکر ہے تنام د نیائے اُر دوکی طرف سے ہے۔

#### تنقید منظوم شتلبر تاریخ طبع وا شاعت از بناب رئیں انتریودلانا محد صدی صاحب کیس اڈٹی پر ازمانر

خطيب منورا ديب مخندان وميع النظره احب علم دع فال كبين نظم مين نشركا دلبا دعموان کہیں فلسفہ ک دہ *امرار*ٹیاں كهيس شارجحتين بحكت شاياب مكمل منومته بين تعلبات مشرال ہارے گئے آپائے تاکھیال گرإر پوجر طرن ابزميرال فصاحت جي سيت بلاغت بيي قراب كديتنا ما معرابني نسرت پزازال مطائب کے دفتر معانیٰ کے دیال كه بوعالم وجدي درج دثقال عقيسته كاالهارتا صداكيان سخن بردری سن ایشر کرزان كمين علم وحكت كامراد نهار بيان والاكاني فزروعوان ادب کے بڑن یں ہارگل نشاں ربیس مهیر با مشراشرسه ترتیبی ویژا م بوا ببرتار نغ سرور گرمیان بس خطبات وركان نصاحت

أبنى يس مح روم مندرواين رو تسرادب کے حقیقی محا نظ كدين يتشرق أغنهن ويسلامت كهيم بن طن كن حا دو بيا لي كبير علم اريخ في نكتر سخي ادب كاسياست كاشوو غن كا ع بـ، كرية فزرسحان دالل وم نطق مولى برسة منع كويا زب سبن تقرير د شان طابت خوشا لذت نشرو نثا ن يحكم د وزرین مقائد ده دنجیب طبلیه ده يندونسا رُح كا اسلوب وكش المناف سے پرمبز حسب حزودت تن سنجوں پر ہیشہ وجہ كسيس دين ويزيب كمانا وكلفائف دموزومطالب كابيرائ يؤ خبين إن يراهبات ركيس أردو رب. رئیس امنده مندبیة البیت زمین طباعت كابس نے سٹاج كم تزدہ يكاراب إنف بعدرشان شوكت

مراجعه إطنى باب كر ونوشال مرے تعراقبال کے مازومان نهأ شوروابل شرهدا وربوال نظام تدن كي صبح دريسان بيركنكا بدمسرحيتمئه علم دعرفان كميري كالارتكظيال ہیں علم ذکرت کے جسکے کلتال بوا تندرستي رسهت كامال بيس سي كي أرب خالن النال كياجن يمليت في آكر يزافان كرحس مرست الريخ اقوام ذال بهت ودرسي الرائي ملان ارتيع جست كأساترتي كالظال بهوائے كعبر ووير و دسم و كياں بوئ ایک بول بر مبندی فرنون بوئه بمنوا الران كلمتال يے کک وقت : دقی فخرسال معظم دادب حبن كاممزل جان رتن الموشبكي سخن دس مخندان أظريس فرال بوادل بعدبا

The second secon

بركول بي حالت بيول شكل وال زانكان كم كلائ كاآخر زانيس ميراء وطن كمتقابل ہالیکے کمسیا ریرسپلے نیکی سندا من زراك ميرى طبع روال كا بيس آريوس في ده دنيابال ہیں نن ننسے بنی ہجا کی ہیں طبنے ا دہت کے دریاہائے يسيرا كوسياتسون نكول سیس کل کسارے ریاضی فادل غرمن ميرالاصنى ب وه عهددري ای سرزیس کی زیارت کی فافر بواگنگ د د حله اد ده باکستنگم برهااس قدرر بطرشيخ وبرمن خصوصًا ومُحَلِ لَكُنْ يِنْ زَايْنِ ففرم استين كورنج اليا نٹانی أی زندگی ک جاُدد سخن بنج بدا ہوئ کیسے کیسے وَلَ مَيْرِ آزَادِ حَكِيبَت عَالب غرض نرم أردد بن اس اداس

•

.

پنڈرت مندر نراین ممشران مرحوم مے محطبات پرمقدمہ کی حیثیت سے کچھ گھنا کس قدرشکل ہے،اس کا اثدازہ صرف وہی تخص کرسکتا ہے، جس کی طبع رسا، ان بائد بابیہ خطبات کی علمی اور اوبی گرائیوں کو سیجھنے کی ابلیت رکھتی ہے۔ یہ خطبات، جو معامشرت، اوب ہتا رہنے، سیاست اور علم و حکمت سے مختلف اور بیٹیتر شبوں پرحا دی ہیں، اپنے تعارف و تبعیرہ کے لئے ایک فکر کمتر رس اور طبع نقا د سے مختاج ہیں۔ منہورہ کر کمتر رس اور طبع نقا د سے مختاج ہیں۔ منہورہ کے مجب گبن سے اپنی مشہور تا اربئے «دعودج و ذوال روما» کھا کہتم کی تھی تواس نے جوش مسرت میں مفتخوانہ اندا اُسے کہا تھا :۔

" ين اپني كتاب ك سائع مقدم زيس كهاست لاكون،

گبتن سنے ان جند نفظوں میں بے ظا ہر کرنے کی کوشش کی گئی کدمیری تصنیف جس پا یہ کی ہے ، اس سے شایان شان مقدمہ نکھے والاصفیہ ارمن پر کو کی موجو دہیں۔ مکن ہے کر گبتن کوابئ تاریخ سے سیے کوئی ایسا مقدمہ نویس لی جا آج اس کے معیارعلم و تنقید پر پوراا ترتا، لیکن ہجاں تک خطیا ہے مشران کی بلند پایگی اور ا دبی قدر وقیمت کا تعلق ہے ، یہ بات اس کے معیارعلم و تنقید پر پوراا ترتا، لیکن ہجاں تک خطیا ہے مشران کی بلند پایگی اور ا دبی قدر وقیمت کا تعلق ہے ، یہ بات اس خصوص کے پاس نہیں ہے ہواس وقت اس سلسلہ میں خامہ فرسائی کی ناکام کوششش کر دباہے ۔ یہ صرف شاع کی بین کلم حقیقت ہے کہ خطبات شاران بر کھی کھنا آسان نہیں۔ ان خطبوں میں جو کچے بیان کیا گیا ہے وہ ایک نظر غائر اور فکر جا ہم کا محتاج ہے ، اول قواد بیات میں دخطبہ ، یوں ہی ایک شکل ترین اور جامع ترین صفت ہے اور میراس صنف ا دب کی خصوصیات کو علی اصول پر بیان کرنا وراس کی تیام و صوف کر چیز سطر دن ہیں سمیٹ کو کسی خطیب کے خطبوں کی اوبی اور علی خوبیوں پر دوشنی فوان اس قدر و شوار اور واسعیت طلب ہے جس کی حدد انہا نہیں ...

بنٹرت جی کے خطبات علم دادب، تاریخ و سیاست، ترن دمنا شرت اورنفسیات کے بیٹیار اوراہم ترین مسائل پر مشتل ہیں، جن سے اس مجبوعے میں ایک تنقل علی تصنیف کی شان پیدا ہوگئی ہے۔ موصوف نے جس موسوع کو بھی لیا ہے مشتل ہیں، جن سے اس محبی خیز مقالہ ہے۔ درخل صرف اتناہے کہ اس کی مجز نئی تفصیلات تک بیان کردی ہیں۔ درخلیفت ان کا ہرخطبہ بجائے خود ایک معنی خیز مقالہ ہے۔ دفرق صرف اتناہے ایک مقالہ بکا راپنے خیا لات کو بہلے قلم بند کرلیتا ہے بھر شظر عام پر لا آ ہے۔ برخلات اس سے ایک خطیب اپنے دلائل کو زبانی بیان کرتا ہے اور دوائے افی الضمیر میں زبان قلم کی ترجانی کا محتاج نہیں ہوتا۔ مقالہ بکا داخلہ ادخیالات کے دفت آزاد ہوتا ہے دہ ایک فقو ہوگئی کر ہزار پار مشاسکتا ہے لیکن ایک شطیب کو یہ سمولیس میسر نہیں ہوتیں۔ وہ کوا کہ مجمع میں گھرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس اظہار دبیان کے لیے محد دردقت اور محدود کہنجا کش ہوتی ہے۔ اُسے اپنے دل وہ ناخ اور زبان تینوں اعضاد سے بیک وقت نہیں ہوتا اور شاختا سے قریم میں اپنی اور زبان تینوں اعضاد سے بیک وقت نہیں ہوتا اور شاختا سے تقریم میں اپنی اور اشت کوتا نہ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں خطبہ کی علی شان قائم و برقراد رکھنا کس قدرشکل ہے۔ ا

زیر نظر خطبات ده تقاریرین جو بنارت جی سنے مختلف سیاسی، ادبی اور معاسر تی مجلسوں میں ارشاد فرائیس اور ای وقت ان کے کا تب خاص نے قلمبند کرلیں۔ وہ تقریر کرتے جاتے تھے اور کا تب لکھتا جاتا تھا۔ ایسا اتفاق ہت کم ہواہے کم موصوت نے ان برنظر انی کی زہمت گوارا فرمائی ہو بگل مجوسے میں صرف تین خطبے ایسے ہیں جو پہلے سے لکھے گئے تھے اُ در بازت جم نے جلسوں میں انھیں ٹرکھکرسنا یا تھا۔ یہ تینوں خطبات گزشتہ جنگ عظیم کے حوادث سے تعلق رکھتے ہیں اور چو کلہ دہ سرتا سرتاریخی موصنوعات کے سند دمالک کی حغرافیالی بڑی ا در بحری بیزایش سے بھٹ کرنان کے لئے ناگزیر تھا اور ملکی نظم دلس کے الدولی اسراد کا انکشاف بھی صروری تقااس سے محس تقریرے دامن میں ان کا سانا امکان کے صدد دیسے باہر تقاران خطبات کے علادہ بقیرتا م خطبه وه بین جوا ظهار دبیان سے قبل قید تحریمین منیں آئے ا دراس دقت لکھے سکنے جبکہ دہ کسی صلیح میں ادا ہورہے تھے۔ خارج ا زموحنوع برموكا اكراس موقع برصنف خطبه و تقرير كم متعلق منطقيا نه زا دئية نكاه س كيوباين كرديا جائے جرم ك بدان طبات ک اہمیت داضح ہونے کے مزید امکانات بیدا ہوجائیں کے خطبہ کیا ہے۔ ؟ دہ تقریر جکسی جلیے میں کی جائے۔ اس بیان کے مطابق فن تقریر و خطابت میں بطا ہر کو اُی اصولی فرق اِتی ہمیں رہتا گرنظر غائرے دکھا جائے توان دونوں پ مرا فرق ب متقرراس بان كوكية بن جوكس جليه ياصحبت بركس كي موضوع يامسُلم را رأة دياكيا مو كرخط بصرت دي بيان ہے جو علمی مسائل کی تحقیق و تشریح کے سلے پاکسی موضوع کو عالما نہ لیجے اور انداز بیان میں سامعین کے زہن شین کرنے کے سلے سى منبرا بليف قارم س ديا جاك نظاهرب كرتقريرس به حدبندى نبيس بولى - كويا خطية وتقريرس عموم وخصوص طلت كى نبت ب اسى بات كوزياده واضح لفطول ميں يول عبى كرسكة بين كرصوت على نفتا ديركوسي تطبات كرا جاسكتا بيك د حبه که دنیا میں مقرر مزار وں لا کھوں ہوتے ہیں گران مبیثار مقرّروں میں تعلیب انگلیوں پرسکنے جاسکتے ہیں۔مقررا ورخطیب یں وہی فرق ہے جو ایک مصنف اور محقق میں ہوتا ہے۔ اگر جیر محقق تھی اپنی تحقیقات کی تصنیف و ہالیف کے اعتبار سے مصنف كهلاتاب كراس كا درجبخص مصنف س بالاتربوتاب واسى طرح اك خطيب بجى ايك مقررس اعلى تخضيت كالكب نطب کی توبیت کے بعد سرسری طورسے یہ محدینا بھی مناسب معلوم برتا ہے کہ اس کی مل دابتد اکماں سے بولی درخقیقت خطبه أس عهد كى پيدا وارسے جب دنيايس كتا بول كا رواج عام ندفقا اس ك أس عدر ك علما و دفعنلا ابنى تحقيقات كو متقل تصنیف د کریر کن تکل میں پیش کرنے کے بجا ک اپنے شاگر دوں کے سامنے بیان کردیتے تھے۔ گویا کی جس طرح درگابوں یں علمی مسائل پر لکچرد ہے جاتے ہیں، تھیک اسی طرح عمد قدیم میں خطبات کا رواج تھا۔ فرق یہ ہے کہ آنج لکجوایک صافی جیزہے، ترأس زمان من ايك خطيب كي موتا عقا اورتعليم وتدريس كا واحد ذريعيه دبي نقاراسا تذه اسبي خاگر درن سيمختلف موصنه عات برخط دادات مقع ميركويا ان كاعلى استعدادا درقا بليت كالمتحان بونا تفارجون جون ترركابت كاردارة برمتا ئيا، خطبات كي الجيت دمقبوليت من كمي آني كئي - يو آن علم وحكمت كا تكريفا ا دراسي سئ وه اپن خطباري جا دوبالي ادر علمی عظمت کے گئے مشہورہے۔ یونان کے بعد علمی دنیا میں رو اکا انہرا اے۔ روی خطیب بھی اریخ بی غیرفانی ہی رکھتے ہیں۔ منزن میں عزبی خطباء اپنی نصاحت دبلاغت کے ملے ضرب المثل میں ، گرع بی خطیبوں کی تقاریر میں استحرت علی ک ننج البلاغه کے علاوہ)علمی مسائل کی اتنی فرادانی نئیں ہے۔ شایداس کی دحبہ بیرہے کہ عربی خطبا ،صرف اپنی زباندانی اور

قدرت کلام کا افلاد کرنے کے سے مغرخطا بت کو زمیب دستے سے جہ دجہ دیری خطابت کا دوائ عام طور پر بہت کم ہے بہادی مراد بہند وسٹان سے ہے ۔ بہند وسٹان میں مقرّر بہت سے بیں گرخطبا کی تقداد زیا دہ نہیں ہے اور اگر کچھ خطیب بن بھی توان کے خطبے بہت کم قید کھیر میں آئے ہیں۔ بہا رسے دخیر ہو علوم ومصنفات بین ٹمس انعلما امولوی نذیرا حدم وہ مادر سرعظم کے خطب سے تا کرنے حیثیت دیکھتے ہیں گران ہیں اور خطبات مشران میں بین فرق ہے۔ وہ خطبے یا توالیہ بین بچاد لئے وہ نگادی کے اصول پر قلم میں کھی اس کے بور کہا ہوئے ہیں بین ہوئے یا اُن میں صرف تقریر کی شان ہے خطبہ کا انداز بیان نہیں اور میں خطب سے اصول پر قلم میں باز ہوئے ہی بنیں پایاجا گا۔ اس سے ہم مرد و مذکور الصدر حضات کی خطابت کی جامعیت کے اس میں مشران کی برا بر تورع موضوع ہی بنیں پایاجا گا۔ اس سے ہم مرد و مذکور الصدر حضات کی خطاب کی جامعیت کے مطاب تا کہوں اس کے بوئے اس میں برا۔ اس اعتبار سے بیٹرت جی کے خطبات کا مجموعہ در بھی قابل قدر ہوجا گا ہے کہوئے اور وادب میں بہت کی تھی مقل برائی مجموعہ اور بھی قابل قدر ہوجا گا ہے کہوئے اور وادب میں بہت کی تھی اس میں جو سے نے ہماری ذران میں ایک السان دعوب کا اصافہ کیا ہے جو گلفات کی اور دوادب میں بہت کی تھی اور دواس کی بہاری میں با عرف ہا دا اس کی بیت کا اصافہ کریا ہے کا دوال میں بات کی تھی اور دوال میں بالدی توان دولوں بیل کا دوال میں کا مقالہ کرکے میں جو گلفات کی اور دوادب میں بہت کی تھی اور دواد میں بہت کی تھی دوالے میں کا حیث ہا دا اس کی سے باعث ہا دار اس کی سے دوالے میں کا دواد کیا سے کا دوالے میں کی دولوں میں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی کو دولوں کی تھی کی دولوں کیا کی دولوں کی

اس زما ندمین جبر بعض تنگ نظر صلقوں کی طرف سے زبان میں بھی فرقہ بیتی کے زمرکو داخل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ، مبارک ہیں وہ خصیت اور وہ نفوس جوا پنی زبان اور اپنے ادب کی ترقی سے سلئے بلاا تنیا زنرہب وطرف اپنی بہترین کوشش صرف کررہ ہیں۔ بہنڈر ہی کے خطبات پر نظر ڈاسلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل علم وحکمت کے بہلو الینی بہترین حکیوں اور بہنڈ نظر فلسفیوں کی طرح ان کی گاہ، دنگ مہم بہلوالیے ہی صدق وصفا کا مخزن تھا۔ عالم النا نیت کے بہترین حکیوں اور بہنڈ نظر فلسفیوں کی طرح ان کی گاہ، دنگ انسان خون ، جغوا فید، سماج اور قوم وطرت کی تام صربندیوں سے بالا ترکھی ۔ وہ عوبی وفارسی وانگریزی کے بہترین عالم سنسان خون ، حیون تھا۔ اکھوں نے ادب کے بہرشجے میں کا مل عبورا ورحقیقی و مشکا ہ بہم بہنچا کی تھی اور و ماغ فلسفیان، ذبان عادفان، فکر حکیا نہ اور دل خاعوا نہ یا با تھا ع

اس تومجوعه خوبي بجيه المت خوانم

ان کا مجوع بر ادبی اساس اکا دی تعطیوں اور تقریر وں پُرشتل ہے۔ اگر موطوع کے اعتبادے ان کقتیم کی جائے تواس محجوع میں اوبی اسیاس ، نہیں ، تاریخی ، طبی اما سرق اور عام نوعیت کے خطبات ہیں۔ دو خطبے فن موسیقی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض خطبات کسی خاص کو کی ایک یا تقریب کے سلسلے میں ہیں۔ مثلاً مسلم دینورٹی اور مہند و دینورٹی کے لئے چندہ کی ابیل وغیرہ ۔ بعض نرخصتی تقا دیر ہیں۔ بعض خطبے نیم سیاسی اور نیم تاریخی ہیں۔ جنگ عظیم کے موضوع برحی قدر فرطبے ہیں وہ سب اسی منی میں آتے ہیں۔ بعض خطبے اسیے ہیں جن میں دہنایان قوم دملت یا با نیان خدا ہم سے اور ان محق میں دہنایا میں قوم دملت یا با نیان خدا ہم سے اور ان محق میں دہنا ہم دسے ہیں جو کہ شاع کے بعد سب سیلے اصلاح ملک و قوم کا فطری حق رکھتا ہے۔ اس مجموع کو در کھی کریم محق میں در متان کی داخت مشران اُن گر انا یہ قوم پرستوں میں سے محقے جو ہندوستان کی داحد تو میت ہندوستا کی بہترین ترجان کرتے ہیں۔ پیڈرت جی کی تفسیت ہندوستا میں ہندوستا کی بہترین ترجان کرتے ہیں۔ پیڈرت جی کی تفسیت ہندوستا میں اور ان ان کی نظم محق ۔ اُن کے خطبات ہوان کی فراضد کی جماع کی محت میں اور انسانی عظمت و کمال کا گھرا اخر

قلب برفواسے ہیں۔ وہ ہاری اس اوبی مخریک سے علمبردار ہیں جو ہندوسلم و دیگرا قوام ہندی سوسائٹی کی شتر کر ترقی اور ہم آ ہنگی کا نایندہ سے ۔۔۔ وہ اوبی مخریک جس کا پودا ہندوعیم کی معتدل آب و ہوا میں نصب ہوا، خل حکومت اور ہندی دیاستوں نے اس کی آبیا ری کی ،عوام نے یا رآ در کیا اور بنڈت جی کے ایسے نیک نفس اور عالی خرف اد بیوں نے پروان پڑھایا۔

ہرزبان اوراوب کی تخلیق کسی ندکسی تدنی معاضرتی یا اورکسی بوع کے اعلیٰ ترین اور تظلیم ترین عمرانی اور انفلابی مقصد کی تحصیل و کمیل سے مانخت ہوا کرتی ہے اوراُس زبان کے اوبیات میں صوت وہی تصنیفت ایک بادقار حکمہ پانے کی شخصہ کی تحصیل ہوا کہ تب ہوا کہ تحصیل سے بہائے کہ پندت جی کے خطبات علیہ پانے کی شخصی ہوا ہے جواروو کی تخلیق میں صفر مقالا میں میں ہورا ہوتا ہے جواروو کی تخلیق میں صفر تھا اور دری معلوم ہوتا ہے کہ اول اردوگی ابتدا اور نشو و تمائے تا ایکٹی مرقع پرایک نظر والی جائے اور اُردوا دب کے ساجی منزور می معلوم ہوتا ہے کہ اول اردوگی ابتدا اور نشو و تمائے تی مرقع پرایک نظر والی جائے اور اُردوا دری کے مطلم ورزبی پس منظر کو اور اُجاگر کردیا جائے ۔ میہ مرعون ایک دلیج بہائے مشغلہ ہوگا لیک اس طرح بم میں مجمعوس کریں گے کھم وادب اور مترن و تہذیب کی وہ کونسی نصابھی جو بنڈت مشران جیسے قوم پرست اور علی پاگی کے متعلق اظها رضیا لی مسئلہ کا مختصر ساتذ کرہ کو کہ اور درکے بازار میں ، وہ کہا قدر دفیقت رکھتے ہیں۔

فرانس كے غير فاني ادبيب ژان ژاک رومو كا مقوله ہے كه:-

رد اگرتم کسی سوسائمٹی کی دوائم کی اور تبرائی کیفیات کا صحیح اندازہ لگانا چاہتے ہو توائس کے ادبی کا زاموں کا مطالعہ کرور سے دکھیو کہ میں اوب کی وہ نا بیندگی کرتی ہو وہ انقلاب و تغیر کے کتنے دوروں اور عهدوزانند کی کم تنگی کروشوں سے گذر کرا بنی موجود ٹیمل تک بہو ٹیا ہے جب تم اُس کے اوب کے مختلف اووارت واقف موجود گئی کہ تبوی تبدیلیوں کا بنتہ لگانے میں آسانی ہوگی لا

ان لفظوں میں روسونے اوب کو قوموں کی اجتاعی زیرگی اور سوسائٹی کی ذہنی کیفیت اور تدریجی ترقی کامعیار و مظہر قرار دیاہے اور کھر اوب کی زبردست طافوں اور اس کے روحانی اور اخلاقی نتائج پر کجٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ:-

۱۰ ادب ا ننانی تصور کو لمیند ترا در و بن در ماغ کوحقیر ترین تصربات ا درجا نیداری کی گندگیوں سے پاک گرتا ہے۔ اوب کے مندر میں انسانیت کی دیوی اپنی پیری آب د"! ہے سے جلوہ گر ہوئی ہے اور وہ اپنے پاریوں کو ذہن و دامغ ا درعلم و حکمت کی ایسی لمیند ترین چوٹی پر لیجا نا چاہتی ہے جمال رنگ ، انسل نون ا درد طن کے امتیا زات مسلے جائیں ا در النسان کا ہنوں، ندہبی نیڈردوں ا درکلیسا کے علم روادوں می گرفت سے آزاد ہو کرھیقی النمان بن سمکے،

اسی فقیقت کوایک وومرسامصنف ف ان لفظون می بان کیا سے کہ:-

دداگردنیا کی حکومت ادیوں ادر شاعوں کے انھیں دیدی جائے تونہ ندہب کے نام کیجی اوائیاں ہوں ادر نہ دطعنیت کے لئے خانرجگیاں،

حفتیقت بھی ہیں ہے کہ ادب عالمگیرا نشانی تصور کی نما یٹدگی کرتاہے۔ وہ بین الا قوامیت، کا ترجان ا در آزا د حنمیروخیال کا تقیب ہے حقیقی ادب وہی ہے جواس معیار پر پورا اُ ترے ادر حقیقی ادیب دہی ہے جواس معیا رکو ہرقرار رکھنے کی کوشش کرے ۔

آسين متذكر وحقيقتون اورسچائيون كى روشنى مين بم اسيندا دب كا جائزه لين -

رق سونے لکھاہے کہ ادب سوسائٹی کی ترقیوں اور ساجی تبدیلیوں کا آلئہ ترکت پاہے ۔ادب کی اسائی قدر و تیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ حقیقی ادب جقیقی اسائیسے کا ترجان ہے اور اس کے فراجی اشائیت کے مختلف اجزا ہوا کیا سرائٹ اسے داخوت میں پردیا جا سکتا ہے بعینی بین الاقوامی اتحا دواتھائی قائم کرنے کا سب سے زیادہ موٹر فرراجی اوب اور صوف ادب ہے۔
ادبیات الددکی الریخ طهور و آغا فراس کی عبد بہد تبدیلیوں اور ادتقائی مارج پراگرا کی مرمری نظر والی جا سے تو آسانی کے ساتھ ہم اگر دو کو ہندوستان کی مشتر کہ ساجی ترقیل اور متحدہ تہذیب و تدن کی تھی کی مشتر کہ ساجی ترقیل اور متحدہ تہذیب و تدن کی تھی کی و ترتیب سے مختلف مارج میں کا دفر ما پاکھ اور متحدہ تبدیل میں اور متحدہ تبدیل کے متحت ہوا کہ سلم فو داردوں لا ایک دونی حدورت سے متحت ہوا کہ سلم فو داردوں لا اس تا رغی حدودت سے متحت ہوا کہ سلم فو داردوں لا اور دکا ساخ ہوں ہوا میں درمیان کو کی مشترک وا بطری جا ہوا ہے۔ قدرت نے ان تدنی دمعاشرتی صردریات کی کھیل سے سکے ادر دکا سانچہ بنایا اور اگر ہم ہے کہیں تو بچاہے کہ آج و دہ مشترکہ قومیت جس پرہم اس قدر نالاس ہیں ادب در درفیان کے اسی قدرتی ساخ ہوں ترتیا اور اور کی سے درمیان کو کی شرک ہوں ہوں کہ ساخ کہ ساتھ کہ سے کہا ہوں کہ ساخ کہ سے کہا ہوں کہ ساخ کہ سے کہا ہوں کہا ہوں کہا تھیں تو کھا ہے کہا ہوں کہا ہوں کہا سے درمیان کو کی شرک ہوں ہوں کہا ہوں کی ساخ کے ساخ در تی ساخ کی سے درمیان کو کی مساخ کی درمیان کو کی ساخ کے ساخ کی سے کہا ہوں کی ساخ کی سے کہا ہوں کو ساخ کی سے درمیان کو کی ساخ کی سے کھیل سے درمیان کو کی ساخ کی ساخ کی ساخ کے ساخ کی ساختی ساخ کی ساخ کر ساخ کی ساخ

کسی کے ذمہ نہیں ہوتی۔ قدرت ان معصوم پو دوں کی خود دامیر گیری کرتی ہے اورا نفیں بروان جڑھاتی ہے ہاری زبان بھی اس قدرتی طل کا نتیجہ ہے ۔ تا ریخ کا با بھرتیزی کے ساتھ ہند وکی ہندیوں کے استراج ہے ایک نئی تہذیب کو خارار دواس نئی تہذیب کے بطن میں بردوش پار ہی کھی پختلف توہیں ایک مرکز پر جے بزر میں تھیں بختلف بولیاں ایک محفل میں بولی جارہ کے تھیں جی میں مجانت بھائت کے پرندے تھے اور ہرایک ختلف داگ الاپ رہا تھالیکن اس زنگازگی اور ہرایک ختلف دار کی نفیہ توارد دوکا نفیہ تھا۔

ارد دکی اصل پرج بھا شا اور فارسی کو تبایا جا ہے۔ برج کے علاقے میں جو زبان بول جائی تھی دہ شریع ہندی
زبان تھی۔ جب سلمان مندھ اور بنجاب کوعبور کرکے شالی ہند میں بہو پنجے اور دہی شکی حکومت کا پائیر تخت قرار بایا توہندو
مسلم اختلاط اور بٹرھ گیا یسب سے بہنے سلمان فو دا دکی حیشیت سے سندھ سے مواصل پر لنگر انداز ہو کے شقے اور آہستہ آہستہ
منز بی ہندوستان میں سلمانوں کی چند جھوٹی جھوٹی ریاستیں قائم ہوگئی تھیں۔ ان ریاستوں کی سرکان ری زبان عربی تھی اور
ان کے در باردں پر بھی عوبی ہندیب و تدن کا اثر غالب تھا۔

عربوں کی بیرایک تا ریخی خصوصیت رہی ہے کہ وہ جس سرزمین پر بہو پنجنے ستھے اُسے اپنا کینے سنظے ۔وہ تبوصنہ علاقوں کے دل ودماغ کو باکل اپنے ساسینچے میں دھال لینے ستھے۔ ایران اس کی ایک بہترین بٹال ہارے داسطے مہیار تا ہے۔ ایران کو اپنی تہذریب و تدن پرنا زر اہے اور حقیقت بھی ہے ہے کہ الیٹیا کی قوموں میں ایرانی اپنی نفاستِ ووق، پاکیزگی فکراوردنی د د اغی اوصا میں کے اعتبارے ہمیشنہ متا زرہ ہیں۔ فردوی کہتا ہے کہ سے

زشیرِشتر خوردن و سوسا ر عرب دا بجائ دمیداست کاد کردان تفو کردان تفو

لووار د داخل ہوئے وہ عرب نہ مخفے، ایرانی ، افغانی اور ترک شے۔ لہذا ہندوستان میں اس کے بعد جو تہذیبی اوراد بی توکمیں بارا ور بوکمیں ان میں عوبی اثرات سے زیادہ ایرانی و ترکی اور افغانی رنگ بھلک رہاتھا۔ جنانچہ اردوجو ہند وسلم طاپ کا خوشگو ارکھیل ہے وہ عربی رنگ و ہو کا سراہے وار نہیں جاراس میں ایرانی حلاورت ، افغانی بھنگی، ترکی وا نکھرا ورم نذر فی رس ہے جاروں عناصر میک وقت بائے جاتے ہیں ہم نے گذشتہ سطور میں فرانشیسی اوریب" ڈان ڈاک روسو' کا ایک مقولہ نقل کیا تھاکہ

« مېرقوم کا د دب اس کې تا ریخې ساجي شید ملیوس کا آلینه جواکر تا سپه ۱۱

سأسي اردوك ألينه بين بم بهندوسان قوميت كي تختلف الريخي اورساجي تبديليون ا در تدريجي انقلابات كح خال دفط كا معائنه كريس --- اگريم كسى ا د بى تخريك كا تا ريخى جائزه لينا جاستة بين توخا رجى خيا د توں سے قطع نظر تين بهلوؤں ساس بر نظرة الى جائے كى تاكداس ا دب كى حفيقى ر درج كوب نقاب كيا جاسكے ا دريہ مبلايا جاسكے كر دہ تا ريخي انقلابات كے كيفنادوروں ت گذر كراين موجود شكل يك بيد خياب رسب سع يكيل قويد د كيمن عرب كاكداس ادب كي تعيرك كن زبا نول سع بوني معين كن كن مختلف زبان بوسنے والى توموں نے ورب كو بدراكيا ب سبادر شال آب فارس ورب بركيك نظر والى تورفارى زبان ے الفاظ ام ورات ، لسانی تراکبیب بصطلحات اور معاوروا فعال آپ کو تبلا دیں گے کہ فارسی ادب وزبان کو عرب الدر ا یرا نیوں نے ہیداکیا ہے۔ ترکی زبان بھی عزبوں اور ترکوں کے اختان طاکا نیتجہ ہے۔ انگر مزی رومیوں اورانگلوسکیترین کی وگوں نے بنا ای بے۔ برایک داخلی شا دست ہے اس ادب کے اریخی ظور دارتفاکی -- آج ہم صرف فارسی زبان کی سا سے بدانداز و لگا سکتے ہیں کریے زبان ایک ایسی مشترک سوسائش نے بیداکی تقی جوعولوں ادرایرانیوں نیشتل کھی۔ ان دو لا س تورو في اسين الفاظ اله اله اله عاورات اوراتى المن صطلحات اس تكي زبان كودي اوربر رنتر دفتر الي موجوده نظل میں آگئی مصنی طور پرفاری زبان کی نظر سے اُن تعلقات ور دا بط کا پترجین میں جوع وں ادرا برا بنوں کے درسان مق بم أس زمان كى بدرى ارىخ محف فارسى زبان كمطا لعدس مجد كت مين سنى فارسى زبان مين فالسيسى در انگریزی زبان کے الفاظ ہس نظرآتے ہیں۔ یہ کئے کی صرورت نہیں کہ فارسی کے دامن میں ان لفظوں کی موجودگی ایران کے حدیدریاسی انقلابات کا براه را سے نتجہ ہے رجس طرح قدیم فادی زبان کے مطالعہ سے رجس پرعربی اثر فالب عقا اہم عرب ایرانی روا بطای دضاحت کرسکتے میں اُسی طرح نئی فارسی زبان اُن تاریخی واقعات کی طرفت ہاری رہنا نی کرتی ہے جو ماصنی قرمیب میں ایران کے اندر مین ایک دست اور ابنا دیر با افرا یرانی اوب وساج بر داست رہے۔

کردمان قدم قدم پرطین گے۔ فاری ادب ہیں ہر دوایات بالک عام ہیں۔ انگریزی لائے پیس پرنانی علم الاصنام کی جبکہ دوی برطان ان اختلاط ادرائن تا ایخی وا تعامت کی صریحی شها دست ہے جورد من امیائر کے عوج دکال سے وابستہ ہیں، جب بزیر کی برطان پر دی شاہنشا ہیست کا ایک بزوی خا ادرانگریزی دل ود ماغ دوی اور یونا نی اثرات سے مورسطے یع بی ادب ہیں اسرائیلی اور سیحی دوایات کی موجودگی، عوب کی اُس ذہنی، داغی اور سیاسی صالت کا قدر تی ہیجہ جوتبل ا ذاسلام دان بائی جاتی تھی۔ فارسی ادب میں عربی دوایات کی موجودگی، عوب کی اُس ذہنی، داغی اور میاسی صالت کا قدر تی ہیجہ ہوتبل ا ذاسلام دان بائی جاتی تھی۔ فارسی ادب می تاریخی و تدرو تیت کا اندازہ لگائے کے سائے ایک تیسراطرافیۃ بھی استعال کیا جاتا ہے لینی اس ادب کے نفسیاتی رجانات کو دوشتی میں لایا جاتا ہے۔ ہرادب میں ایک مخصوص روح بائی جاتی ہی استعال کیا جاتا عی خراج سے کونسیاتی رکھانات ایرانیوں سے نومی شور اور بیدا ہوتی ہیں۔ می مواسی تی تومی شور اور اور بیدا ہوتی ہیں۔ می کونسی تی تومی شور اور اور بیک نفسی مزارج کی پردہ دری کرسے ہیں بوری ادب کے تومی خواس کے نموس کی نفسی مزارج کی پردہ دری کرسے ہیں بوری ادب کے تومی کا اس ایک مخصوص کیفست رکھتے ہیں، می محصوص کیفیت در محتیقت مزارت کی پردہ دری کرسے ہیں بوری ادب کے تومی کا اس ایک مخصوص کیفست رکھتے ہیں، می محصوص کیفیت در محتیقت مورات کی پردہ دری کرسے ہیں بوری اور بیا گرائی اوری کرائی کا ایک نفسی کونسی کی کونسی کی کونسی کرنسی کونسی کرنسی کونسی کون

بہترہے کہ ہم اردوکی تخریک ادبی ادرتا رکنی نشود ناکا جائزہ لینے کے اٹنی تینوں طریقوں کو استنال کریں ہارا دعویٰ ے (ادر سید دعویٰ شرورع ہی سے نسلیم کرلیا گیاہے) کدار دو این دکتلم ہمند بیوں اور قومیتوں کے استزاج واتحا د کا نیتجہ ہے آگیے ہی دعویٰ کو استحان کی کسوٹی پر رکھیں۔

اسے ہالہ! اے نفیل کشور میدوشاں جرشاب تیری پیٹان کو معبک کرا ماں

د حله ا ورفرامت کے کنارے گلکشت کرتے کمتے کم گنگ دعمن کی دا دیوں میں بھبی جاسکتے ہیں۔ بور وزا ورشب برات کے ماخر د بدا فی اور بولی کے تذکر دن سے بھی ہا دالٹر بچر معروب موسم ہاد کے حبث شکونہ کی اضا نہ طرازی کے دوش بروش برکھا دے ک البيلى نگينيان عبى بها رس نظر يجرك مرقع مين نظراتي بين - أمارى عنقيه نتؤ دِن مين داجه اندرك اكها رُست كرما عَدوه مّات کے برنزاد دن کے سن دہمال کی بھی تعربیت ہے ،غرصکہ آپ اُر در دلٹر پیج کا اول سے آخر تک جائزہ کیجیے آپ کو ہندوسلم روایات دوش بدوش نظراً ئیں گی۔ بہتام چیزس ماجی طاب کی گرائی، نرہی خیالات کی مکرنگی، اور زمبی بس منظرے اتحادی طرف اثارہ كرنى مين راردوكي ماخت اودا وب اردوكي مشترك ردايات، مندوستان كي قوميت مشتركه كي نشاني مين بتأريخ في مها رسع دلوں ہمارے دہا غوں اور ہمارے ذہوں کو ایک ہی سانچہ میں دھال دیا تھا۔ بیرسانچہ ادب ارد د کا سانچہ تھا، مشترک تترنی روایارت کا سانچر تقا امتحده قومیت کا سانچر تقا ۔ اگر سرج ا دب ارد دکو بارے درمیان سے اُنظا دیا جائے تو تگرہ قومیت، مشترکه مندوستانی ساج ۱ در مبندی ایرانی تهندمیب را نثر دایرین کلیری کی تام شاندا در دایاستهمل موکرده جایس گی-ارددا درصرت اً رددائن سزارساله کوسنسنوں کی شما دت دسے سکتی ہے جو ہند دستانی قوموں نے ہاہمی تجیبتی ا درائخا دے سلخ سماج ، تدن ، فلسفه عقیده اور تهذیب سے سرگوشے میں کیں ہم نے اپنی بیا ری زبان کوریم کا بندھن اور بجت کا رشتہ بناکر توٹے ہوئے دلوں اور تھیرے ہوئے دِماغوں کوایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ اُر دوکے داس میں سرزبان کے لفظ میں، بنالی مثل فارى، ترى، عربى، بنگالى، مربى، انگرزى، بزنگالى، لاطينى، فرانسىيى غرصة مىغرق دمغرب يىن جېنى جا ندا دېوليال ادرترتى يېت زبانیں ہیں سب سے اردوفے استفادہ کیا ہے۔ آب ایک مرسری نظر ہی ہیں ان کفظوں کو تلاش کرسکتے ہیں اوراس سے اردو كى بمركيرى اورحاسيت كااندازه بوسكتاب رجياً سمولى سالفظب جيئهم روزانه برسنة بي گريد ببت كم لوگوں كومعادم ب اردون اس سی بیوں سے الیاس، با ورجی جلین، آکا ترک زیان سے لیے گئے ہیں۔ نیادم بڑگالی ہے، گلاس انگرتی ک ۔ ير لفط بطور شال زان يرا سكفي ورسار دوك خزارس خلف البرع جوامرد يرون كى كى بنيس سده

اردد ہے جس کا نام ہیں جانتے ہیں دائے ہنددستاں میں دھوم ہاری زبان کی ہے

دیک<sub>ھ</sub> سکتے ہیں۔ ایرانی لٹر کیرایرانڈر) کیفسی زندگ اوران کے تومی تا ٹر دا حساس کی ترجا نئی کرتا ہے ۔ ار د دا دب کالجی ایک طاص نفسیا تی مزاج ہے ، ایک تحصوص اٹرہ جوارد دنظم دنٹر کا مطالعہ م پرڈالتا ہے مارد دلٹر بچرکے رجمانات اور امکانات کا جائزہ لينے سے اندازہ ہرتاہے كہ ہارے ادب ميں ختلف اُدبى مجا بؤں، مختلف الجي نظر يوں اور مختلف داغى تخريكوں كواپنا نے ك غیر مولی صلاحیت ہے۔ ارد دوایک ایسا جاذب ہے جو برنقش کو جذب کرلیتا ہے ، احتی بعید میں اس نے ہندی اور فارسی کی قابلیق کوچوسا۔ دکن میں ہپونخی تومرشی تامل، تلیگوا در دوسری مقامی برمیوں کا دو دھ بیا۔ دہلی درباریس ترکوں سے البقہ براتوتركى سے اوس بوكى حب القارهويں صدى بين مانا إن فرنگ نے سرزين مندير قدم ركھا توارد د فيان اجنبيوں ك ا درائ ادرائ ادرائ اردونطر بچرمزبی ادب سب قررمتا ترموجکاب ده مختاج بیان نبین -- ارددا دب کامطامه آیس ايك خاص زا ديدُ نظر قائم كرن يرتجور كرتاب ادرده زا ديدُ نظرب، مندوستاني قرميت ك تفسوص رجحانات كا --- اردديس ایک طرف بندو قوم کا علم سادگی ا در زمی ہے تو دو مری طرف منل ایرانیوں ا در ترکوں کی خان دفتکوہ - او دومی کہت بھی میں ا درنطيس تھي، د دب تھي ميں ا درمزلير بھي، ويدانت تھي ہے مقدوت بھي، برامنيت هي ہے اسلاميت جمع راجوتي آن بان جي ب ادر عربی فیکره وشان مجی اردوا دب کامزاج سندوسانیوں کے عام اجماعی مزاج کی طرح صلیم برد بارا در ملانا رسب -انگرنی ادب د تندن کے اخرے ہا رہے رجحانات میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ادب اور دان کا بھی آئیسند دارہے مالاقوی کیاج تاریخ کی دس گذشته صدیون می جن فکری منزلول اورشوری مرحلول سے گذراہے ، بها دادمب ان بسب کے اثرات اپنے دامن میں لیے ہوئے ہا دوا یسا ہونا ناگزیرتھا ، کیونکر جبیا کہ بم کہہ جکے ہیں ، دب ہی کسی قوم کی ساجی ، و رفکری گرائیوں کے ناپنے کا آدہ ان مصقیقوں کے دوہرانے کا معاہرے کم ہندوستان میں گذشتہ ہزار سال کے اندوجی قدرسیاس ساجی انداہی ا در فکری انقلابات بوئ ان کی گورش اردد نے تنم لیا مسلما نون کامند دستان میں داخلدا یک شدید انفلاب کی تہید تھا، مسلمان مبندوستان کے دروا زے میں داخل ہو کرایک ایسی دنیائے قدیم کی صدو دس باریاب ہوئے تھے ہماں جارہزاریں ے ایک مُفوص نمیزی کا دیاجل را مقا،علوم و مؤن کا آنجالا چیلا ہو! تقا۔ ہند دستان مجبی مصر با بل ایزنان اردم ادمین ك طرح اسبة شا ندارا صى پرنخ كرسكتاب بهندوُد ل ف دنيائے عين مي بن اپني فرانت سي تهذيب كي من جام مرارت كو طے کولیا تقاجودنیا کی دوسری قربول نے میکوادں ہزاروں برس بعد طے اسدوستان کسی وقت مجسی مرصنی اورغیر مستدن منیں دہا۔ کم سے کم تا ریخ کی جال تک یا دواشت ہے اس نے مہیشہ بندوستان کو شعوا دیب، موسیقی، ریاستی، مخوم، اورا، قانون ادر ردحانيت كالكوارد بإياب بسلمان حب مبدوستان بي دائش بوئ تواگر جداس وتت يغظيم كمك اخلاتي ادرسي معیفیت سے عالم زوال وا کطافا بس تھا، گرچار یا یخ ہزار برس میں؟ ریوں نے جس قدر داعنی دعلمی ترفیال کی قیس، اس کے نعوش باتی تفید البیردن جوغربونید عدیس مهندوستان آیا تهاجی کھول کر مهندوستان کا لات کی دا دونیا ہے ،اس نے مهندوستان علوم دیاصتی کوتیرت او لنخب کی نظروں سے دکھیا! ور ایٹے سفر نامسی مهند کو ولیاکی سب سے زیادہ عالم دریاصتی دال قوم قرار دیا مسلمان بهندوستان بین استِ عوم این سائق الاست ان کی شذیب ان کا تقرن ان کی زبان اور ان کی قری فصوصیا منددوں سے جداگا نتھیں اگراب براجنیت دیگائی باتی نه رہ کئی تنی کوئی ادھر ہنددوں کڑھی نے ہما نوں کی مزاجدانی

ا درنئی دنبا کی ہمزیا نی صوردی تھی سلمان مہندوستان کو فتح کوسے ہئیں اپنا دطن بنا نے آگے بنتے ا درجس ملک کو وہ اپنا دطن دار ارد ند رہ سکتے تھے۔ جب دو ہرابری طافتیں آپ ورے بیکے بند ورہ سے بیکا ندا ور ہمزاد دند رہ سکتے تھے۔ جب دو ہرابری طافتیں آپ میں ہمتی ہیں تو کھید دیر تک قوان میں شکن کی کی کی تیست دمجی سے میکن اس کے بیدا عندال بیدا ہوجا آسے اور دہ رہندا فتا کی موجود ہوں۔ یہ اوقال و دوقالی ہوکا یک الی بہتر و لپند بیرہ ترشل اختیار کوئیتی ہیں جس میں دو فوار محضور میں کہ ہتر میں تا موجود ہوں۔ یہا اوقالت دوختلف پوروں کا بیوند یا آور در ہوکواس قدر لطفیت، یا عزہ اور نوٹر شکوار تھیل بیدا کرتا ہے کہ وہ تصوصیت کا بیلی صورت میں ہرگز نہ پریا ہوئے گئی۔ اس ہمذیب افسال کے جونا کی برا مدہوے اس کی سب سے ذیا دہ در ککش شال اس کے بادان بیں قریت کے انحقت کہا ہی اور در در ککش شال اس کے اگر دو ہے۔ یہی ہوں خوا می بیدا ہوئے گئی۔ اس ہمذیبی افسال کے جونا کی برا مدہوئے اس کی سب سے ذیا دہ در ککش شال موس نے اس نی بولی کومنہ لگا یا لاہوں کے جونا گئی۔ اس ہمذیبی افسال کے جونا کی جونا کی برا کی موہوں سے دوا میں ہمزیا ہوئے گئی۔ اس ہمذیبی افسال کے جونا کی برا مدہوئے اس کی سب سے ذیا دہ در ککش شال موس نے اس نئی بولی کومنہ لگا یا لاہوں کے جونا کی برا سے کہ موس نیان سے میں مورج نہ بھی ) اپنی موزونیت طبع کے بھول کھلاسکے موسنانی میں مورج نہ بھی ) اپنی موزونیت طبع کے بھول کھلاسکے موسنانی میں مورج نہ بھی ) اپنی موزونیت طبع کے بھول کھلاسکے موسنگی جوئے گئی میں کی یا دیموس سے کملاکر دہ گئی ۔

بلاشبرارودی ترویج در فی میں اُن صوفیوں اورسلنوں کا بھی کا نی حصرہ جو پذسبی تبلیغ یا ضرا پرستی سے سُون میں عوام کی تہذمیب د اصلاح کی غرض سے دور دوز کل گئے گئے اور ضراکی باتیں بندوں کو اِن کی اپنی زبان میں سکھاتے پھرتے ہے۔صوفیہ کے تذکروں میں ان کے اکٹر دہ ملفوظات دا توال نقل کیے گئے ہیں جواس دعوے پربطور نُبوت و دلمیل نیش کیے جا سکتے ہیں۔

حب میم آد دو سے اصنی پر نظر الے میں تو ہیا ختہ ہاری نظریں امیر خسر و پریٹھر جاتی ہیں جن سے گیست ہارے گور اس آج بھی گائے جانے میں جن کی ہیلیاں ہیں اب تک یا دہیں، جن کی کہ کرنواں جن کے بول اور جن کی کہا وہیں آج بھی اوب آدرد کی قدامت کے نشان ہیں۔ امیر خسر دہند دستا بی نزا دستے اس سے انفول نے ہدند دستا بی میں جکچے گھا وہ ابنی ما دری زبان ہیں لکھا ۔ انھیں قدرت نے طبع مودوں اور قدرت نظم دی تھی اس سے دہ جو کچے فراسے دہ ہیں اب مک از برہ میران سے علاوہ سیکر دوں ہزاروں آدموں نے اس زبان میں کچھ نے کچھ کہا اور شناہوگا کہ کی گئا می ان کے تام کا رنا موں کو ۔ لے و و بی۔ اس کہنے میں سے بیان کر درنا بھی خالی اور محیوں نہوگا کہ اور در کا تقییقی سرحثیہ ہیں۔ دستان کی کون سی بولی ہے ۔ ہما دست صوبہ کے لائن مصنف اور مشہور اہل قلم داکھ تا والی جو دے ہیں ان میں سے کو کی بھی سنگرت سے نہیں نکلی رہے گئا علط ہ

که جدید مبندی سنزکرت سے شنق ہے ۔ وہ مرکز سنسکرت سے بنین کلی بلکہ بچ تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری قومی نوبا وزر میں کوئی هجی سنسکرت سے شنق بنیں "

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے تاریخی دلائل سے اس حقیقت کوٹا بت کیا ہے کدار دویں مہند دساج کی مناسب صدداری ادر در ان کی تدنی زندگی کی بوری پوری نایندگی یا نی جاتی ہے مرداکٹر صاحب نے ان لوگوں مربخت تکستر عینی کی ہے جوار دو کوایک

بدین زبان تبلان کی جزات کرتے ہیں، اس منس میں موسوت نے اردو اور جدید ہندی کو ایک ہی اعساکی دوشا خیس اور ایک ہی زبان کی دو تکلیس تبلایا ہے آئی کے الفاظ ہیں کہ

" مجعے اب زرابھی شبہنیں کہ ہندی اور اگر ددکواب ایک دوسرے کے قریب ترا جا تا چاہیے !" مہا تا گاندھی نے اس بحث میں اس طرح صد بیا ہے کہ

رسی اک ایسی انجنی بنانا بها بتنا بون جس کے ادکان وونوں بولیوں کو کھیں اور دونوں کے رہم انخطاست واقعت بول اوراس کا پردیگینڈا بھی کمیں اور بیسب اس آمید برکر بالآخر دونوں ٹل کو ہندوستانی کنام سے ایک بیں انصوبچاتی زبان بن جائے گی بچربہ تیز نہ ہوگی کہ بیم بندی ہے اور بیدارد و ۔ بلکہ بندی اوراً دو وجوان لیا ایک بی بیس استوکر برندوستانی زبان کے طور پر ہرعوس براور ہرگوشے بن استعمال کی جا بیس کی س

معقبیتندیجی بین ہے کداً رووا ورحدید مبندی کے افعال دمصا ور بنا وسٹ ، فزاعداور دوسری اسانی مصوصیات بیں۔ کوئی فرق ہنیں۔ ہزاروں محا ورسے ہا ہم مفترک ہیں۔خیالات کے سائینے ، ور انظما رومیان کے طریقے کیساں ، ورکیب رنگ ہیں۔ صرف زمم انخط کا فرق سے اور میرفرق زبان کی اصابیت ہرا تر ازراز ہنیں ہوتا۔

وْ اَكْثْرِ سِرَتِيجَ بِهَا دِرسِيرِ وَسِنِي كَمِيا نِي سِ كُعِيا سِيَكُمْ

دد او در میرسد، کا مفترکم ور فرب رج بهارے بزرگوں نے اتحا در ور داب کی نفان کے طور پر میرس کے سف سے وہ اور دائی فدرکریں ،

تا را سرعتیدت وا داومت کیمانی مجلک جانا بپاسنیدان فررگول کا آمتا شهر جن کی ترخنوس کو مفتول سفیهادی آدی زبان کی تکبیل کی، یوس شتر که خوالات واسها مانت وسید ، مفتو که سابی طربیع ، مشترکه و بیش و دیشتر که نصوصیتی عطاکین، برره لوگ، مقصح فهرس سفی امندی خلومتول سے تهدیری، بکر نئی بول کوروات دیا - جهال کفته است سیندرے گئا کرے گئے جرعمل میں بین تعلق امن کے گئی گائے یہ جانوی کی کوسف شوں سے اور دو بیشا در اسرت دی بور (اسام) اور مری گریت دراس تکرر

برادان منودا سية على شوح ابنى فرانت اورائى بن نظير قوت آخذه كسك بميشرست شهوريس واسلام حكوتول

مرادلیست کیفرآشنا که چندیں بار کبعبه بردم و بازش برجهن آور دم

جندر بھان برہن کا دیوان دستر دران سے محفوظ نہیں دہائم تذکر دن میں ان سکے بھتنے شوہی سٹے ہیں الہوا ہب اور انتخاب ہیں۔ جندر بھان برہن کے علادہ اور بہت سے بند دشوا بہند وسٹانی قیمیت سکے اس سنرس ذبائی موجود تھے کیا عجیب لطف سے کہ اس زمان میں ہم اکٹر سلما اول کو سنگرت سے غیر حمولی دکھیجی لئیے ہوئے پائے ہیں ، اک بحد جا انسی حمد الرحیم خانخان اور جہدا کرری کے دومرے اور مسلم اول کو سندی اورب کے بہترین اوربوں میں شار ہوتے ہیں۔ درحقیقت معلیہ عہد میں تمام فرقہ واران اختلافات مٹ بھی تھے۔ بندہ اورسلم جند نہیں اس طرح ایک دومرے سے آبیز اور کیم ان بورسی تعمد میں تام فرقہ واران اختلافات مٹ بھی تھے۔ بندہ اورسلم جند میں اس طرح ایک دومرے سے آبیز اور کیم ان جو کئی ان میں شکر انہیں کہ تھیں کہ ذرہ ہیں بند وسان کا جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بہت حلائل آئی اور اب تک اُردہ کے تعبیر جی ہادسے مانئی اگرافظم نے ستی دہ جددہ و ۔

جی زانسین اکبرشالی بهندین اس جدیدترتی پذیر بهند دستان تومیت کی سربهتی اور آبیا ری کرد با تقانس زماست پی جنوبی بهند کے اسلامی فرانروائیمی اس فرص سے غافل نه سقے۔ عادل فتا پیول اور نظب شا بیوں کے دواردن بربھی بهندوستانی اثرات حجها سے جو سے سفتے بکری کرتا زیا وہ جیج سے کرجنوبی بهندی اسلامی ریاستوں میں بهندیسلم اتحادی جنیا وجس قدر کگری تقی شالی بهندکوئی وہ خصوصیت حاصل منتقی اور اس کے کچھ اونی اسباب بھی ۔ بھے کیونکہ جنوبی بهندیس اسلامی حکومت کا قیام ایک برمین اور ایک شملان کی متحدہ کوست شوں کا نتیجہ بھیا ۔

کن میں ارد دکوتو فروغ حاصل بوا وہ ایک طویل واستان ہے۔ خود تطب شاہی اور عادل شاہی خاندا اول کے خاندا اس کی نباط کا می اور بچا بورا در گو کلندہ کی الای فراندوا اس کی نباط کا می اور بچا بورا در گو کلندہ کی الای

راسی تباه بوئیس توابل کمال کا بیز گلیشا منتشر بوگیا برخل می حکومت نے حبی بندیں اپنا مستقرحا و دا قبال اور مرکز جاہ وجلال اور نگر آباد کو قرار دیا جہاں عالمگیرے موکب شاہی کے ماقع شالی مبندا ور جنوبی ہند کے تام ارباب فضل د کمال اور شرائ آباد کا اختیا جدیدار د دا دب کا با واآ وم قرقی کرتی کرتی جا جا آپ الرحید محققا نے زاد دید نگاہ سے جبیجے بنیس کو کی کوا ور نگر آباد کا ایک نا بولیل اس میں بھی شکر کہ دہ اور نگر آبادان کا آبائی وطن نہولیکن اس میں بھی شکر کہ دہ اور نگر آبادان کی ایک نا بولیل جا ایک در بازی کے در بازی کی گاہ مبند میں فارس کا کہا ایک نا بولیل جا تھا اور شالی ہند کے ہندوا در سلم ارباب کمال اور در کے معالی میں کچھ کہا تا اپنا علم دفضل کی تو بین مجھتے تھے ۔ وہ اگر بھی ان کی کا کہی ان کی کا بیک مبند کی اور بی کا جنوبی ہندوا کی ایک خوابی ہندوا کی اور بازی کا جنوبی ہندوا کی ایک مبندوا کی اور بازی کا جنوبی ہندوا کی ہیں اور بازی کی جنوبی ہندوا کی اور بازی کا جنوبی ہندوا کی ایک مبندوا کی اور بازی کا جنوبی ہندوا کی اور بازی کا جنوبی ہندوا کی مبندوا کی اور بازی کا جنوبی ہندوا کی مبندوا کی اور بازی کی اور بازی کی کا جنوبی ہندوا کی مبندوا کی مبندوا کی اور بازی کی کا جنوبی ہندوا کی اور بازی کی کا ایک مندوا کی مبندا کی اور بازی کی کا بیک مبندا کی اور بازی کی کا بیک مبندا کو مباد کی کا دور کا کا کا کی مبندا کی اور بازی کی کا بیک مبندا کا کہ کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کھا کی کا دور کا خواب کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کی کی کی کا کی کی کی کی کی کی کی کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کی کی کا کی کی کا ک

برسوختہ جانے کہ بہ کٹمیر در آیر گرم رغ کبابست کہ با بال و پرآید

الشراشيس سرزين بعشت آئين مين بيخصوصيت بوكروه مرغ كباب كودولت بال دېرادرمشت خاك كونلمت برگ د لمرخ خدس و داندان ده دوان د بخش النان د جدان د جنوک كن الهاى طاقتون اور دو حالى برگ د لمرخ خدس و دون الهاى طاقتون اور دو حالى د لمرخ خدس و دون بخشيرى بندت ابنى غير معول د إنت و ابنى طبعى ذكا وت اور ابنى جودت فكر كے اعتبا رست ازگيون سے معود خرک و بخشيرى بندت كم وگول كو علوم بوگاكم و كاكم و كاكم

#### مرابئر که در هند دستاس دیگر بخی بین برجهن زاد که رمز آشناسهٔ وجم و بترزاست

علائد اتبال مرحوم كوار دوا در فارسي ا دبيات كي تا دريخ مين جوبلنديا بيرا درغير فاني مقام حاصل بهاس كانطهارميور ہے علائد انبال سے قطع نظر شیری بنٹر توں کی تا ریخ اُن نامور در کے تذکروں سے معورسے جو ہمارے لیر مجریس برند ترین درجہ ر تھتے ہیں۔ ار دو کا کون ہی خواہ ایسا ہوگا حب کا سرعقیدت ار دونشرکے زندہ جا ویدا دیب اور اُر دوانسا نہ گاری کے موجد د پیشرو بندرت دتن نا توسرشاری ساسن خم ہوجا سے ،جن کا فسائر آزاد ا درمیرکو ہسازا ردوا دمی سے سئے سرائیر ا نتخارے ا ور حبغوں نے ہیں سب سے بیلے ساجی زندگی کی تصویر شی اور کردار نگاری کے اصول سے آشنا کیا۔ اگراً ردونا ول نکاروں ہی بیات رش نا قد مرشار کو اولیت یاوویی کا درجه حاصل ب تو ار دو ننوی نگا روس کی تا ریخ میں بنڈرت و اِنسنکرنسیم کا نام نام کام کم کسی تعارف کا تحتاج نهیں، جن کی ننوی کل بجا 'ولی دسن بیانِ مشکوه ا دا انزاکت تخنیل ، کمال فن ، قدرت نخن اور محامن تفطی دسوی كاايكم ببل شامكار ۴- يون تو ارد وزبان مين بهت مى تنوال لكمى كئين گرچوشهرت ا درمقبوليت محوليبيان ا درگلزارنسيم كؤحاصل ہولی اس کی مثال بنیں اسکتی ان میں سے اول الذکر شنوی حذا کے شخص میر انبیس کے حدم جوم میرشن کی رعنا ای فکر کا نیتجہ سے اور نانی الذكربیدت دیا شكونیم کی موزونیت طبع كاشا مكارسد بیندت دیا شكرتیم كے بعدادی دنیا می مجلبست كانام اس اسب جرابه كتميرك ناموركن سقع حِكِبست كامقام بارب شرارس كر رجه لبندسه ؟ اس حقيقت كواس طرح تمجير ييي كمروم تنافرين شوا دار د دکے اس طبقہ میں تقے جو حدیدر نگیخن کے اعتبار سے خوران متعدین میں شارمونا ہے بیٹی حکیب ہے بھی اقبال اکبر صالی ا ا در شوق قددا ای کی ا دبی برم کے معزز رکن ستھے۔ ان کی شاع ی کا بس منظر تومی احساس کی کارفرائی اور مهندوستان کے سیاسی انقلابات بِشِتل ہے۔ بینڈن مجلبست برکھٹوکی سرزمین کجا طور پرنا زاں ہے حکبست کی فلیں ،حکبست کے مقا لات اور حکبست کے معنامین ،غرمن حکیبست کا تا م مجوعهٔ نظم دنغز علو کے قلیل اعد دست بیان اگیرانی نظر مهرکیری طبیجس ادا ا در نطافت اظها د کاایک طلسمب.عدمديرس كون في جوسرتيج بها دربيرو، علامرجموين وتا تربيا دربيترت مونى الل مرحوم كى مياسى دانت ادبى خرات اور قری جیش و خروش کونظرا نداز کرسکے بینڈت موٹی لال مرحوم آج اگرجہ ہارے درمیان مرجود نہیں ہیں لیکن ان کے لائن فرزند ا در مبند دستان کے علیل القدر رہنا ہی تارہ جوابرلال منرویے اپنے والد بزرگوار کے دوت علم وا دب کا ذکران الفطول میں کیا ہے کہ و د بجین میں اینوں نے رواج کے مطابق عربی وفارس تعلیم حاصل کی تھی ا در تمام عمر سترتی لیر بی مطالعه کا مترت الفيس دامنگيررا - اس مالي من أن كى نظر بهت دسيع اور معلومات به كر تقيس وه قديم بهندوستاني تهذيب كا

خ د بندُست جوابرلال ہنر دکی اجدائی تعلیم برایوں کے ایک فارسی ع بی دال شی کے زیرا بتام ہوئی عتی بھی کی شا نزار داڑھی ا در عندر کے بیا ل کردہ در دائلیز اضانوں کا تذکرہ بیٹٹرت جی نے کمال دکھیے سے اپنی سوائنعری میں کیا ہے۔ بیٹٹرت جوا ہرلال ہنر و اسپتے مورث اعلیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی آئے بیتی میں تھھے ہیں کہ :-

در ما رس مورث اعلی کوفر خ سیر با دیناه و بلی این عمرا کشمیرس لاے تھے - وہ عولی فارسی کے علام تھے اور بارے

خاندان میں ان کی جوتصویر تفوظ ہے وہ مخلیہ لباس میں ہے ۔اس تصویر میں دے ایک شاندا زخل کے روب میں نظام تے ہیں "

#### سینه محرم با دهها ست می داند کر با دجود خزان بوئے ایس اقیت

ہادے مردح بنڈت مندر نواین مشران مرحوم کا تعلق بھی اسی نا مرحلی برا دری سے نقا، بنڈت بی کی نظر کس قدر عین ، اس کا بندازہ تو توخلیات مشران کے ، طالعہ ہی ہی مرد عین ، اس کا بندازہ تو توخلیات مشران کے ، طالعہ ہی ہی موقون ہے نیکن ان کی زندگی بھی علم وارد با درخدست واپنا رہے اعتبارت نج کم دلیج ہے بنہیں ہے اور دہ مردنت ہا رہ مضمین آموزہ کم تھے ہیں ہے اور دہ مردنت ہا رہ مضمین آموزہ کم تھے ہی کے ان کے کمالات اور ہوا درخور ہوگئی سے قبل بائدت جی کی حیاست مستعار کے بہمن ہودوں ہوئی ایک نظر داسے جلیں کو اسلام نا کی زندگی اختلاف کے رہے ایک دہم مل ، ایک اُسود وَرْتی اورا کی سیرت تمثیل ہوتی ہا جس کی تاریخ میں اپنے خدہ خال اور ایک مستقبل کے نقش دیگار کا مشا ہر دیکی کرتے ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہا جس

نام زیک رفتگان صائع کمن تا به ند نام نیکت ! دگا ر

بنڈرت مندرنواین مرحوم فرخ آبا دیے کیا۔ مؤز دمو قرخا ندان کے خبر د چرائے سفے آپ نے ایک ایسی امتنا ادرالیے احل بن آٹھیں کھولی عمیں جوعلم دادب کے تذکروں سے مودکھا۔ ان سک والدا حدبنڈرت بچھی نزاین مشران مرحوم فرخ آبا د کے مشہورڈیس اور فردگ سکتے آپ کو شود تن سے طبعی منا سبت تھٹی اورمفتوک تخلص فرماتے سکتے بہنڈت کچھی نزاین مشران مرحک ساجی اعتبار سے بھی ایک بلند ہوڑیش دکھتے تھے آپ آ فریری محسط میٹ اورمیوٹیل کشنہ ہوئے کے با وجود انہتائی سا وہ فراج اور دروئین صفت امنان مقیداس اعتبارسے شعروا دب کاعلمی دا دبی ذوق بند ت سندرزاین شران مرحوم کے سنے سنصرف ذاتی اور انفرادی کیپی کی حمیثیت رکھتا تھا فیکرود ان کے دالد بزرگوار کا روحانی ترکم اورسنوی در ترهبی نقا، جس کی قدر دتیت صرت دہی محسوس کرسکتے سنتے ۔ میربھی اپنے دالد مرحوم کی طرح علوم عربیویں دستگاہ رکھتے سکتے جس کا بنوت ان کے خطبات وتقاریر کے حرف حرف سے ماتا ہے۔

#### ز فرق<sup>۳</sup> ابه قدم ، سر کجا که می <sup>ب</sup>گرم کرشمه د امن دل می کشد که جاانجااست

مروم کو قدرت نے نقط جا در نگار قلم ہی ہنیں و یا عقا بکہ سرکا رزیان بھی عطاکی تھی۔ اور کُڑیر و تقریری بیجا معیت اور زبان و قلم کی ہر ہما در سے ہم کہ جکے یں کرآپ ہر برزم کی رونق اور ہر بجا کا سکھاں تھے بھوام وخواس آپ کی تقریر سننے کے شتا میں رہتے تھے بھی سے ہم کہ جکے یں کرآپ ہر بزم کی رونق اور ہر بر بجا کا سکھاں تھے بھوام وخواس آپ کی تقریر سننے کے شتا میں رہتے تھے بھی سے سیس آپ کی تقریر کا اعلان ہوتا تھا کہ الفاظ و معافی کا ایک بجر برکواں ہے کھا ۔ آپ کی تقریر نضاحت و بلاغت ، حسن میان اور اوالت کی غیر معمولی در مشکاہ حاصل بھی ۔ آپ کو نفطوں پر قدرت کا مل اور اوالت نے خیالات کی غیر معمولی در مشکاہ حاصل بھی ۔ آپ بوسلتے تھے اور بوسلتے جیلے جاتے کے اور بوسلتے جلے جاتے ہے اور بوسلتے جلے جاتے کے اور بوسلتے کے اور بوسلتے جلے ما دمی میں میں بیش کرتے جاتے تھے کہ جمعے پر جا دو کی می کیفیت طام می ہوجاتی تھی ۔ خینک سے خینک موضوع کو آپ کی سحر بیانی اور دم ہر دائی رنگین اور دمج ب بنا دیتی ہیں۔

آب کی تقاریر بیر کس قدر ربط اور سلسل پایا جا آب اور دلائل و برا بین کی در دلیست ، و صنوع سے مطابقت اور علی موادئ کس درجہ فرا دانی ہوتی ہے اس سکے بٹوت میں بین خطبات پیش کیے جاسکتے ہیں بین کے تعلق بیر بتلایا جا جگاہ کہ یہ اپنی اصل شکل میں بین اوران میں کسی قتم کی ترمیم و تنتیخ بنیں کی گئی۔ پنڈست جی کی زبان سے جو لفظ جس بنج و اسلوب سے دوختیفت بیرم دوم کی تھا ریر کا اصلی دیکا را ڈے۔انضا ن کیے بید اورا بوا بھا، اس مجرعم میں وہ اسی بنج واسلوب سے موجود ہے۔ووختیفت بیرم دوم کی تھا ریر کا اصلی دیکا را ڈے۔انضا ن کیے

کیائسی ممدلی اورغیر قادرالکلام تطیب اور قرمین سرروانی بیان ا در تبسلسل اوابا یا جانا ہے یا پایا جا سکتا ہے۔ آپ کی ورفتان زندگی کی بیخصوصیت بیان کرنا لازم ہے کہ آپ قومی امراض کے صرف مثبا حن ہی نہ نظے مکر جارہ کڑھی تھے جمال آپ کی زبان ور د فومی کی مرتبہ ٹوانی کرتی تقی وہاں آپ کا ہاتھ عقدہ ہائے فک دلمت کا گر مکتا بھی تھا۔ دنیا میں تلم وعمل کا استراج بہت کم دیکھا گیاہے۔ فرد درتی نے میسیتان کے ایک تنم زدر کو تو لا اُرتتم بنا دیاست

نش کرده ام دستم دا مثاً ن وگرنه سیلے بود در سیستا ن

گر حملاً خود در با رخ ان سے اسپنے سے انسان تھی نہ حاصل کر سکا۔ مقعد یہ ہے کہ کیے اود کرنے میں ہست فرق ہوتا ہے گر پٹٹرت مشران مرحوم کی زندگی علم وعل کا کمل نو نہ تھی۔ دہ جو کچھ کے اور حسوس کرتے سے اُسے کہتے اور عل ہیں ہاتے سے ب بٹٹرت ہی تام عمر فرقہ دارانہ کشکش اور جاعت بندی کے خلاف زبان وقلم سے جادکرتے سے گرا کھوں نے تاشستندو گوئٹندو برفاستند پر ہی اکمقا منہیں کی ملکہ فرخ آبادیں جندو کھم اتحاد کے گئے ہوئی ہور ٹوقائم کی اور عرصہ تک اس کی صدارت کے فرائض انجام دیے در حقیقت ہیں دہ مقام ہے جمال النانی تول ونٹل کی شیجے عظمت اپنی پوری شان سے نظر آئی ہے۔

رہے . شایر حافظ کے اس مسری 6 یع اسلمان ہی معام پر ہوست ہے۔ فراغنے دکتا ہے د گوشۂ ہینے

أنجاني بنذت موتى لال منردف آپ كى حدات كا اعترات إن الفظول من كيا تعاكر

د، مشران صاحب الریخ و فاسفه میاست ، ادب و در هرانیات کے بهترین عالم میں جن کی ادبی وعلمی حدات فرخ آباد میں ببلک لائبر رین قائم کرنے و دراس کی بقاک اسباب فراہم کرنے کے باعث کیجی نشانیں کیکیتن بیانیات موق لال بنرد کے الفاظ میں وجوان داغوں میں سے تقد وجن پر منددستان کو کبیشیت بجوعی آئ بک فخرس ہے۔

مشران مرتوم برجینیت النان بھی اپنی شال آب ہی گئے۔ حدور جبر پرچینم، مہاں نواز، متواضع، ورخلین، ان کا مکا ل اہل کمال کا مرکز تھا اور ان کی سجبت بزرگا سلف کی بزم آزال کا نونو، فرخ آیا دکے تام اوارے بل امتیا زند ہرب و کمت ان کے دست کرم کے میزن اور میٹم الفات کے محتاج کئے۔ وہ تومی کا مول میں جی کھول کر مصد لینے شقے اور شایر ہی ذک کی کوئی ایس مغید ترکی موجس میں مغران مرحوم بیش بیش ندر سے بوں اوراپنی انتھ کی کوششوں سے اپنے دائرہ اڑیں اسے کامیاب نبایا بو
بیٹرت بی فور جس میں مغران مرحوم بیش بیش نرر دو داغ کے الک تھے اور خالیا و و جام مریندوستا فی رہناہ جو بعیوں سیاسی
ا عتبارت انتها بہندا و درباغی کے جانے گئے البنی ببلک زندگی کے آغازیں اعتبال پہندسیاست دانوں میں شار بوتے سفے۔
کا برواندا ور آمنے ملائق گرکھپلی لڑا کی ختم ہونے کے بعد جو تکین واقعات دول آگیٹ، پنجاب کی فوجی بھر تی اور معلیا ہوا ابہاغ کی
کاپرواندا ور آمنے ملائق گرکھپلی لڑا کی ختم ہونے کے بعد جو تکین واقعات دول آگیٹ، پنجاب کی فوجی بھر تی اور معلیا ہوا ابہاغ کی
کاپرواندا ور آمنے ملائق گرکھپلی لڑا کی ختم ہونے کے بعد جو تکین واقعات دول آگیٹ کی معدال پہندوال پہندوال کے مسبب کا کیکائی میں میں بیش آئے ، اندوں نے ہندو ترانی برل ازم کا خاشر کردیا اور ماصی کے اعتبرال پہندوال پر تقبل کے سبب کرتے ہوئے کی اور انتہا لیہ مندوس کے بیٹرت سندو نواین بھران سے فوشی میں جو تا ایک کے معدالی اس میں جو تا اور کس ورجہ ملاست دوسی ہوئیا ہے کرمنا فول نے برانا علی میں میں اس میں جو میا ہوا ہے کہ معدالی میں جو میا اس میں مورجہ میں ہوئیا ہے کرمنا فول نے بہندوں تو اس می میں میں میا ہوئی اور بی بی میں جو جا ذائب بیش آئے انفوں نے بہندوں میں کو میں مورجہ میں مورجہ میں ہوئیا ہوئی کی میں ہوئیا ہوئیا ہوئی کی میں ہوئیا ہوئی کی میں ہوئیا ہوئی کی میں ہوئیا ہوئی کی میں ہوئیا ہوئیا ہوئی کی میں ہوئیا ہوئی کی میں ہوئیا ہوئی

مركبيا وصدمهٔ يك جنبش لب سے فالب الزاني سے حرابيت دم عيسى مر بوا

کیا ایسی شاندا رسوت کسی اور شاندار زندگی کوجی فیسیب بولی ہے ؟ کیا شعرد! دمیہ کی ففل سر کمی ادر شامود او بسنے مجی یوں جان دی ہے ؟ بیشک شہیدا دیس کا خطاب مشران ہی کے سئے ہے اور دہ واقعی شہیدا دہ ب تھا بھی ۔ یقینًا مشران کی موت قابل فخرسوت ہے۔ اگر زندگی فغا اور زوال کی شکش سے آزاد بھی ہوتی شبھی جینے دانے ایسی موت کی خوا مشرکرتے سه

مرگزیمنیرد آنکه دلش زنده منار بعشق نبت است برجر بدره عالم دوام ا

خطبات مشان بإكت فقيدى نظرا

ماریخی طور پر بیربان کیا جا چکاہے کہ وہ زبان جس کویم نوگ ارد دیہادے بُردگ بندی اورظیر کمی اہرین السنرا گیرس و اسی دخیرہ) ہند دستانی کھر کیا جا جا ہے گئی ہیں ہولی ہیں ہے بلہ بیخالص ہند دستانی پیدا دارہ ہے جس میں ایران ، ترک ا عربی ا دربعہ کو مغربی ادبیات کی دبگ آئیزیاں شائل ہوگئی ہیں ۔ بیز بان میس پیدا ہوگئ میس پر دان چڑھی اور ہیں ہول جاتی ہے ہم ہی اسے اُر دو کے نام سے بکا دسیے یا ہندی کیے ۔ ناموں کی تبدیلی ہے ، س کی فوعیت میں کوئ فرق نہیں جُرت اور ای مغرار برس کی ساجی ترقیوں اور تدنی ظاہد کا نیٹھ ہے ۔ آئی دکھیں بٹارت مشران اس مشارمیں کیا داشے دکھتے ہیں ؟ ب نے ایک اوبی کفل کی صدارت کھتے ہوئے اردد بندی سئاریوان لفظوں میں اظہار خیال کیا بقا کہ

یہ دونوں ایک ہی زبان کے دونام میں۔اگراُر دو کوع بی ادر ہندی کوسنکرت سنبنایا جائے تونیتج میں ہم ہندد اور سلما بن کی زبان دہی ایک رہ جاتی ہے جو صلح قوم اکبراعظم کی ترسیت کردہ ادر ہندہ سلمان اتحاد کی بلتی ہوئی یا د کا رہے !!

ورحقیقت بنڈرت جی کے متذکرہ بالا الفاظ باری تام خامہ فرسائی کا بخوٹر ہیں۔ بنڈرت جی نے اکبر اعظم کی مساعی اتحادی
طرف اخارہ کرکے مندوستان کی تھیلی تا ریخ کے اُن بہلو وں کی طرف بلیخ اشارہ کیا ہے جن پر بم سطور بالا میں دوختی ڈوال جگے ہیں۔
آب نے اُردو اور مندی کو ایک ہی زبان قرار دیا ہے اور تا ریخی اعتبار سے تیجے ترجی ہیں ہے کہ مندی اور اردو کی کسان باوٹ میں کوئی فرق وا تعیاز نہیں۔ بنڈرت جی نے اپنے خطبات ہیں جا بجا اس جیزی طون اشارہ کیا ہے۔ خودان کے خیالات ، اس جنیف کو واضح تعنیر سے تھے۔ بنڈرت جی کو اسلامی تا دریخ ، اسلامی او بیاست اور اسلامی دوایات برغیر مولی عبور ماصل تھا۔ ہم اس سے بھیلے جی کر قدرت کے غیر مرکی او تھر نے کس طرح مندوستانی قوموں کے انگا وکے کے جو روایات ، تہذیب ، عقائد نظم فی اور خیالات کے مشرک ما بی بنڈرت جی کے خطبات کے مطالب میں جو تیا ہے کہ کہ سے اور کی مسائل کی واقعیت اور علی تا دیکی بحات کے حصول سے سلے کے مطالب سے آئے جی بی دیکھی ہیں۔ تھیڈیا ان خطبات ان خطبات ان خطبات ہیں جو تھی تھی تھا تھی کہ مدت کی ورق گردائی کے بعد ہی حاصل مورسکتے ہیں۔ یقیڈا ان خطبات ان خطبات میں ہو تھی میں اور ایک کے مطالب میں فرائی کے بعد ہی حاصل میں دو علی اس کے مطالب میں دو علی میں اور افرائی کے مطالب میں دو علی میں اور تا ہے میں اور تا ہے میں اور تا ہے میں میں اور تا ہے مطالب میں دو تا میں دو تا ہے ہیں۔ اور تا ہے میں اور تا ہی میا کی دور تی گردائی کے بعد ہی حاصل میں میں تھیڈیا ان خطبات کے مطالب میں دو میکھی ہیں۔ اور تا ہی میا کی دور تی گردائی کے بعد ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ تھیڈیا ان خطبات کے مطالب میں دور تی گردائی کے بعد ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ وقیار ہی اور تا ہے کہ میا کی دور تی گردائی کے بعد ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ وقیار ہور تا ہے۔

خالی از دَجیبی مزموکا اگراس سلسلیس بنارت جی کے بعض خطبوں کے کچوا تنبا سات بھی بیش کیے جائیں۔ آپ نے شعر و شاعری کی خلمت پر حبخ خطب ۲۸ را پریل ۱۹۳۵ کا یک او ای کھل کی حددارت کرتے بدکے ارشا و فرایا تھا، حقیقہ وہ بجائے خود ایک جائے مقالیہ ہے جوفن شعر کی عظمت اور شعراء کے اندا زمیان پڑھیقی وشنی والتاہے جنہ نی طور پراس خطبہ سے پنارت جی کے زور میان اور شاسل کام کا بھی اندازہ ہوتاہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص نفیر کسی کا دواشت کی مدد کے است ایم موضوع کوکا ل خوبی اور شاسل سے کس طرح میان کرسکتا ہے۔

آب نے اس خطیر کے آغازیں شوادی اہمیت کا تذکر ہ کیا ہے اور یہ جلا یا ہے کہ عرب اپنے شاعوں کوکس قدر عزیر و قابل فخر سمجھتے سنتال میں بنڈت جی نے کسی شاع کا ایک شوبیش کیا ہے حس سے شاعر کی قدرت وطاقت کا افرادہ ہوتا ہے شاع فنزیر اندازمیں کہتا ہے کہ سے

کے دا زمہاندر آرم کچا ہ سکے دا زحبہ برفرازم بماہ

ند الما الما جواس في محود كى جوس كى تقر بقول فرددى سه

چوشاع برنجد گوید ہجا باند ہجا تا تیاست بجا

پڑت ہی کی تاریخی نظر بہت وسیع ا در بہت ہمرگیرہے۔ ہی بہیں کرع بی دھجی شزائے حالات ہی ان کے میش نظر ان کے میش نظر ان کے اور بہت ہمرگیرہے۔ ہی بہیں کرع بی اور کے ماست ہے جنائچہ اسی خطب میں وہ ہندوستانی درباروں کے ساست ہے جنائچہ اسی خطب میں وہ ہندوستانی درباروں کی شاعر نوازی اور شعر فہمی پران فعلوں میں روشتی ڈالیتے ہیں کہ

«سلاطین مغلید کے عدیں ایران کے بھرے بھرے خوار ابنا وطن الدن مجود کرمنددستان کینجے ہوے بیلے آئے تھے اور اہل کمال نے ان سلاطین کے آستا نہ کواپنا قبایر مراد قرار دے دیا تھا بغل سلاطین نودان شاعود ل کواپنے دربارکی زیب وزمینت تیجھتے سکتے اوران کی قدر کرتے سکتے ا

ان تا ریخی وا تمات کے اعادسے کے معدآب نے حقیقت شوکے علمی موصنوع کی طرف توحبر کی ہے ۔ آب سکے اپنے الفاظیم « صاحبو! میں نے شخر وشاعری کی عظمت اور شحراء کی قدر ومنز لست آپ کی خدست میں عرصٰ کی ماب میں شعر کی حقیقت نحقر اً بیان کروں گا اورایشیا اور پورپ کے اہل کمال کے جوخیالات شعر کی حقیقت کے بارے میں ہیں وہ سنا آب گانا ہے '

، شوری متم کی نقالی یا مصری کا نام ہے ۔ فرق سر ہے کم صور ما ڈی اشیاد کی تصویر کشی کرتاہے اور شاعر بہتر مرکے حذابت وخیانات کی معودی برقا درہے "

اس كالبراك في الإلى كتابول إن عرك جوتوليف كالى ب اس بروشى والى بع يعنى

دد وو كلام موتكلم في إلا راده موزون كيا برا

'' ) کپراس منطعتی توبعینه کی بَرح د تعدیل کرکے نظامی عرصی سمر قندی کے خیالات میش کیے ہیں۔ اس پاکٹفا نہیں کی بلکہ جان اسٹرارٹ بل نے شعر کی جو تعربیمت کی ہے اس کا الیٹیا کی نا فدد س کی توبیعیت سے مواز نہ کیا سب اوراصل حقیقت اس طرح نظام رکی ہے کہ

د خاعری کا دائرہ نہ تواس قدر تنگ ہے حبیبا بل معاصب نے بیان کیا ہے اور ساس قدر و میج ہے جتنا علی کے عرب وعجم کی قولیان سے نظا ہر مواسب ملکہ خوک امیت دس ہے جوار سفونے بیان کی ہے تعین حبذیات انسانی اور منا فرقدرت کی تصویر شی ،

اس کے بدر میٹرت جی نے اسول بلاغت کی دوسے شعر کی تحلیل کی ہے اور تبلایا ہے کہ شعر درہ ل تور دا صاس کا نام ہے

ار اخاع دہی ہے جو احساسات دہا ترات کی سیج اور قدرتی ترجائی کرسٹے ، ماہیت خورے بیان کے بعد آپ نے ابزائے ترکیب شورکا ذکر کیا ہے کہ شور دوعنا صر بڑنیش ہے ، ما دہ اور صورت ، ما دہ بینی عنون اور صورت بینی ترکمیپ ومبندش ۔ اسی خمن میں محاکات اور تحکیل برعالما نہ تبعیرہ کیاہے اور محاکات اور مرتع کگاری کے درمیان جوفرق ہے اُسے واضح کمیا ہے ۔

دراینیا ئی شاعری اطلاقی اوراصلای خیالات و مطایین سیتی دامن ب اورد در از کارباتوں سے بھری ٹیری ہے اور در انگار باتوں سے بھری ٹیری ہے اور در انگار باتوں سے بھری ٹیری ہے اور دست نظری سے دیا ہے وہ حصر دیکھنے کے قابل ہے معرمن کو سے بتا نے کے لئے کا دامن اخلاقی موتوں سے خالی نہیں ہے، پنڈرت جی نے متعدد شعر بیش کیے ہیں اور بھران سے جوا خلاقی نتار کے برآ مربوتے ہیں، انھیں شار کرایا ہے اور کہا ہے کہ

« برکمنا غلط ہے کہ! بیٹیا ٹی شاع در نے احلاقی مفنایین نظم کرنے کی طرف قویر ہنیں کی گلستان اور ہوستاں ہی میں جیتنے اخلاقی مسائل بیٹیں کیے گئے ہیں ان کا شار نامکن ہے ؟

سدارمیان کو نیاربط دے کرآپ نے توارد ، سرقد، ترجمہ اوراستباط کے موضوع پرجونیا لات ظاہر کے ہیں، صرورت ہے کہ ہارے نوج ہونیا لات ظاہر کے ہیں، صرورت ہے کہ ہارے نوج ہونیا لات کا ہمت کیا ہے کہ تاری نوج ہونی ہے کہ ہارے نوج ہونی ہے کہ اس کو خورت کے درمیان مکن ہے و دون جیزیں اوبی ونیا ہیں ہی اتنا ہی جا کہ درمیان مکن ہے اور درہ عیب ہنیں ۔ البتہ خیالات کا سرقہ ہو یا لفظوں کی چوری یہ و دون جیزیں اوبی ونیا ہیں ہی اتنا ہی جا کہ اس سے کوئی اتنا ہی گنا ہ ہیں حبننا قانونی دنیا ہیں۔ ہی کرخوبی یہ ہے کہ غیرز بان سے کوئی مسنوں اگر اخذی جائے تو ترقی کے ساتھ کہ اس سے اوب مالا ال ہونا ہے لیکن اگر سلیقہ اورا ہتا م سے ترجہ ہنیں کیا گیا تو دہ لیک حرکت باطل اور منطول محصن ہے ۔ دوسرے کے مصنا میں کوئور سلیقہ اورا ہتا م سے ساتھ کہ ایک ہوند ہے۔ بیٹلات ہونا کہ اس کے ساتھ کو دایک جسنوت ہے بیٹلات ہونا کہ دارا ہتا م سے ساتھ کو دایک جسنوت ہے بیٹلات ہونا کہ دارا ہتا م سے ساتھ کو دایک جسنوت ہے بیٹلات کو دایک جسنوت ہے بیٹلات ہونا کو دارا ہتا م سے ساتھ کو دایک جسنوت ہے بیٹلات کو دایک جسنوت ہونا کو دارا ہتا م سے ساتھ کو دایک جسنوں کو دایک جسنوں کو دارا ہتا م سے ساتھ کو دایک جسنوں کو دارا ہتا م سے ساتھ کو دایک جسنوں کو دورا کو دارا ہونا کو دائی کو دایک جسنوں کو دائی کو دائی کو دائیں کو دائی کو دائی کو دائی کو دائی کو دائی کی دورا ہونا کو دائی کو دائیں کو دائی کو دا

نے اس عورت کو قس قراردیا ہے اور شال میں معدی کا ایک شویش کیا سے ترا س کنٹر اللہ باید ہر شہر ویگر الفت کردل نا ندوریں شہر تا سالی با تر

بندنت جی اس شحرکو بیش کرنے کے بعد فراتے ہیں کہ

ر خرود باوی نے دکھناکدمبا ننہ تو برت انہاہ کرطرات اوا بہت محیدا اور محبونات اس عاش کا محیوب کو بیطورہ دنیا کہ م دنیا کہتم اس شرکو چھوڑ کر دوسرے شریاں میلے جا کہ کا نکہ ہماں تھا دی ولبری کے لئے کوئی دل باتی نہیں را ہے ایک نا زیباسی بات ہے ۔ لمذہ انفوں نے اس معنون کو ترقی دے کرشو کو کہاں سے کماں پریخیا دیا کے نا ندکہ و کمر بہ رتنے نا زکشنی

ا یک دوسرسندا دبی خطبه می آب نے نظم ونٹر کے سومنوع برگلفشان کی ب اور بنیخ نکات بیدا کی ہیں ، نعما حست و بلاعنت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے نصاحت کی تعربیت ان اغظوں میں فرائی ہے کہ

دونصاحت کی تولیت برے کرافاظ طلیس، ترم، افوس الاستعال اور شیری بور .... مثالاً بور کرنا چاہیے کہ فصاحت شریا نفر کا نام ہے، ہر بر بر بر بر برا برا نے نو فضیح ہے لیکن اگروہ اسیے سر کے ساتھ لا دیا جائے جواس سے میل نئیں کھا ہا تواجعات صدین سے دونوں شر کروہ ہوجائیں گے۔ الفاظ کا بھی ہی حال ہے کر ج لفظ ہ اتعال کیا جائے اس کے گروہ پیش آئے تنا سب اور موزوں الفاظ بھی کردیے جائیں کہ وہ آبس میں میں کھا جائیں اور بدرس کمال فصاحت کی ہے ،،

اس کے بید میرائیس کے بعض صریع آپ نے مثال میں بیش کیے ہیں اوراس قا بلیت سے ان کی محصوصیا ت نصاحت کو داہنے کیا ہے کر ہز نکستہ زمہن شین ہوجا آہے۔ میرائیس کے علاوہ قاآ آئ کا ایک سفر بھی دلیل میں لائے ہیں سے تصورش إ فلک مجسر مہم شخشتش زسیم وز ر

لاطن افدار فراحصاتش دوس لالا

بند ت جی نے اس تفری جونسی قلیل کی ہے دہ ان کی ادبی بھیرت کا خا مکا رہے ، اس من بی عجبی اور مهند و سالیٰ شعراء کے قارسی کلام کا مواز نہ کیا ہے اور ٹری دعب سے شالوں سے اپنے دعوے کو نا بت کیا ہے عجبی اور مبندو سانی شاعری کا مواز نہ کرتے ہوئے مشراک مردم نے ایک نئی مکتر ہیوا کیا ہے ، فراتے میں کہ

دد بعض شاعر سنعت بھی من غزل یا قصیدہ کئے ہیں تو مطلع ہی ہی دہی صنعت ہے آتے ہیں، حالا کم فیلتوری کہتا ہے مد یا یہ طلع از صنعت بھی عاری یا شدہ جنا نی شعرائ فارس نے امر صنعت بین جس قدر تصالد تکھی ہی ان سی بیا استرام رکھا ہے کی بند دستانی شعرا داس الترام کو ہنیں برتتے اور بیران کی غلطی ہے "
بنڈے جی نے اس سلسلے میں متعدد مثالیں بیش کی ہیں۔ اس کے بعد بن غنت کی تعریف اُقل کی ہے

دد صابحو! بلاغت کی نتربیت علی در ایج در نتیج کی ہے کہ داجھن نے) بلاغت کو بخوکا ایک جزوقرار دیدیا، حالانکہ ایسا ہنیں ہے؛ بلاغت کا جزواعظم ہے بلاغت انگل م نظابی المقام العنی یہ کہ کلام صب مقام ہو!! بھر تبلایا ہے کہ آخر علمائے معانی نے بلاغلت کی ہے تعربیت ناقص قرار دی اور اب بلاغت کا جزوفصاحت بھی قرار با یا۔ لیکن اروں رشیدعباسی کے جسوس بھراس تعربیت پراعتراص کیا گیا تھا۔ اورن کا قول تھا

« احسن الكلام ما قلق و دل»

اُب بلاغت کی تولیف میرقرار بانی کلام حسب مقام بود کلام میں مضاحت ہو اور عبارت ما قل وول ہو۔ میعنی الفاظ کم ہوں اور معنی وسیع ہوں یہ

اس کے بعد بنظرت جی نے بلیغ نٹر کی شالیں بیش کی ہیں اور سالا دعسا کرعبا سید، طاہر ڈوالمیمینین کی ایک عبارت نقل کی ہے اور کچراس عبارت سے جو لینے کات اخذ کیے ہیں، حق سر سے کرحق اواکر دیا ہے۔

یسی نمیں کہ اصول بلاغت کی تشریح میں آپ نے صرف نٹر ہی کے نکوئے بیش کیے ہوں بکانظم کی طرف بھی توجہ کی ہے اوژ قبل وانیش کے مراثی کے بعض کڑھ بیش سکے ہیں اور انفیس بلاغت کی کسوٹی بربر کھا ہے۔اسی مجٹ میں بعض ٹایٹی لطائف اس خوبی سے بیش سکے ہیں کہ نصرف موضوع برکمال روشنی ٹیرتی سے بلکہ کلام میں غیر معمولی دمجیبی پیدا ہوگئی ہے۔

بنٹرت جی کے خطبات میں بھن وقت اشانہ درا نسانہ اور داستان کی سی کھیت بیدا ہوجاتی ہے ، جوبہت مطعت دیتی ہے اور نسان کی سی کھیت ہوگئیت ہے ، جوبہت مطعت دیتی ہے اور نظیب کی اصلی شان ہی ہے ہو وہ بات سے بات پیدا کرے ۔ چنا کئے اسی خطب ہیں فضاحت و بلاغت کی کھیت کرتے المحق المحفوں نے فن انشاه در خوجوانی کے اصول و قواعد برروشنی ڈوالی ہے ۔ اردوادب کے لئے بیجیٹ شایدنگ ہے ۔ فن تحرید وقر کے برجاری زبان میں اکٹر کتا ہیں کھی گئیں گرفن شعرخوانی برکوئی درمالہ موجود بنیں ہے ۔ السبتہ مرحوم حاسطی خال محل المحق المروبودی بار اسل میں المراب میں المرابی فن سے امروبودی بار اسل میں کا تذکرہ کیا ہے اور انتخلتان سے بہتات میں فن سے کہ الات بردوختی محال ہے بیٹرت جی فراتے ہیں کہ

«کوئی رمالداس دقت کک اس فن یا اس موصوع پر بہنیں کھا گیا۔ ہمرحال میری نظرسے بنیں گذرا اور باوجود تلاش مجھے بنیں طامیں اس موصوع پر ایک رمالہ کھور ہا ہوں جس کا نام فن شوخوا نی بڑگا » اس کے بعد پنڈنٹ جی نے اس فن کے اصول بیان کیے ہیں اور چند شعر بطور مثال پیش کیے ہیں اور اس کی خواسندگی اور قرائت کا طریقہ جبلایا سے ۔ مثلاً

نهال باغ میلیس. بهار مرغزار وین منیم روصنهٔ لیین - شیم دو حد طال

مه خدا معدم به رساله مرتب بوایا بنین بسرطال مرحوم کرکشید خافیین دستیاب بنین بوا را البته پندستای کا دوسرا رساله فن تذکیرد تا نبیث طامید مراسب حلدا خاعت بذیر موکار اس خوک نوانندگی کا آپ نے چوط لیقہ تبلایا ہے۔ اُسے آپ کے ہی تغطوں ٹیں سُٹینے ۱۰ مصرع اول میں نمال اور بہا رپرا در مصرع نائن میں نئیم روصنہ اور تُشیم دو حدیر زور دینا چاہئے جب تَیْعر اس طرح ٹیر ھاجائے گا تو شوکی خوبی وہ چند بنیں ہڑا رچند ہوجائے گئ '' بنڈرنت ہی نے خوانندگی شوکے عیوب الن تغطول میں بیان کیے ہیں در یفلطی ہوتی ہے کہ اِسے للفوظی کی حکم تحفیٰ اور مُختفیٰ کی حکم شفوطی ٹیر بھتے ہیں سے گوائے کہ برخاط ش بند 'میست ہواز با دشاہ ہے کہ فرشد شمیست

«بر، کی ۱۵ الفوظ یا مظهروب اس کویوں ٹیرھنا چاہیے کر ایس کی رہ) اُ ز کی رز) میں ل کرآ داز دے اور از اُ کا (۱) گرجائے بینی آ داز شردے ۔ الخ

اسی طرح پنڈنت جی نے ڈائٹ شوکو متحد و مثالوں سے ابت کیا ہے اور خصوصیت سے بورپ کے اہل کمال کا ڈکرکیا ہے ۔ کھے ہیں ا۔ «بردفیسر بار طبعے آکسفورڈ بونیو دسٹی میں اس نن کے اہر تقے۔ وہ حب شعر ٹر چھتے تھے تو نود شعر کی نصور برنجات سلتے میرے خیال میں ہندوستان میں حدا اسے شن میر انتیس فن افشا و و نوا نندگی کے ماہر دایا م سکتے " پنڈرن جی ذوق ملیم اور مذات سحیج کے مالک تھے۔ جمال وہ اوبیات اُردوکے محاس اور نوبیوں کو ہتام و کمال مجھتے مجھے وہاں وہ اس کے نقائض اورا مقام پرنکستا جینی اور تنقید کرنے میں بمی دلیر سکتے ۔ آپ اسٹے خطب س اور دشواء اورا درور ک

اس طرح متوره دستے ہیں «نظم ار دویس نئے نئے ، مفیدا ور بکا ہے ، دمنیا میں داخل کرنے کی صرورت ہے ۔ قوم کو تواب غفلت سے بیدار کرنے والے نیا لات، اس کو بستی زوال سے اُ بھا دکرا ورج کمان کک بپونچائے واسے خیالات ، قوم کی غیرت وحمیت کو متح ک کرنے والے خیالات ، اگر نظم اُروویس واضل کیے جائیں تو نک، وقوم کے فروغ کا باعث ہونگ اگریہ ترمیم ار دو ضاعری میں ہوجائے وجو اِلعنل ہورہی ہے) تو پھرا رووز اِن کا مقا بلدونیا کی کوئی قوم نیں کرسکتی یہ

اس اعتراص کا جواب دیتے ہوئے کہ اینیا کی ادب میں الفاظ پر آیا دو رورد اِکیا ہے آپ فرہائے ہیں کہ
"اینیا کی شاعری کا پہلامقعد زبا ندائی ہے۔ اس میں اخلاقی مصنا بین کی کمی نہیں۔ یہ مسئا میں ایٹ ہیرا ہم
میں بیا ن کیے جائیں کہ بوازم شعری کا پورا پورا حق ادا ہوجائے۔ انگریزی در ار دوشاعری میں ہی فرق ہو
ایسی دبہ ہے کہ انگریزی شاعری میں اخلاقیا ہے کا بیان بہت دکنشین ہے اور دا قعات نفس الا مری کا مرقع
کمینی نیس خلاف عا دت باتیں کھنے کی صرورت نہیں "
ہندوستا بی اور فارسی شعراد کی پورلیش ال لفظوں میں صاحت کرتے ہیں کہ

رد مندورتان اورفارس میں بہت سے شاع الیے گذرے میں کر جنوں نے تغزل کے راگ میں اتنا تیات

کے معنایین نمایت وکش بیراییس بیان کیے ہیں۔ اور بایں ہمصنعت شعری کا پورا پورا کا ظام کا ہے ، ا اس کے بعدا تیر کھندی کے بہت سے شعر بطور استانا و بیش کیے ہیں اور اسپنے نظریہ کو بدلائل واحتی نابت کمیا ہے

فتصریب کر بیندست بی اوری نظرید ؟ ان کی جامعیت تنفیدی ، ان کی استدادیمی اور دوق می خایان خان ب - ان کی خطبات ، اطیف اور کی نظرید بعث و سید اور کی خطبات ، اطیف اور کی نظریت محروبی رسب سے بری حوبی ان کی قوت تنیل ہے ، چرکدان کا نامیخی مطالعہ بعث و سید اور بہرگیر بختا اس سنے وہ حس نکتہ کو بیان کرتے ہے اس کے خوت میں صد ہا تا ریخی حکایات اور حقدین کے اقوال نقل کردیے تھے ۔ وہ عربی ، فارسی اور مغربی اور بیات سے کیا حقہ آگا ہ محقے اور اس نطقی ترتیب سے اپنے ولائل بیش کرتے ہے کہ خول کر الینے سکے سواجیا وہ شقا۔

یہ سب کیا تھا ؟ - درحقیقت بہ کر تمہ کتا اُس ما حول کا جس میں ہمادے علم دوست میروسنے آنکھیں کھولی کنیں - د ، ما حول جس میں مہنود اسلامی علوم کوکمال رغبت سے حاصل کرستے تقے اور سلمان مہند دا دبیات، اور مہند در دایات سے غیر تولی کجیبی سلینے تقے - ددون کی رموم شرک کنیں - دونوں کا فلسفہ شترک تقا - من و توکا اسیا قدمش کیا بھا اور کا مل اتحاد وانعاق کا دور دورہ تقا اور اُردد اس وحدت کا لمہ کا مظر کھی جس کے متعلق بیٹرت جی نے کہا ہے کہ

«اردوسلح توم اكبراغظم كاعطيها درمندوسلم اتحادي نشابي ب

> كفرست درطريقت ماكسينه دا شتن سائين ماست سينم بيو آئينه دا شتن

ا در پھیا سوئی اِزم ، صلح کل کا علمبردار ہے۔ لہذا بنٹرت جی کو تھیا سوئی ازم سے رکھیپی لینا ناگز بریھی ۔ اسلامی مومنوعات بربیٹرت بن نے جو کچو فرمایا ہے شاید ہی کوئی اسلامی خطیب اس بر کمچواصفا فرکر سکے بیم نے مقدمہ کی ابتدایس وال قرآک روسو کا ایک مقد نیقل کیا تھا۔

ارب النانی لقبورکو ملبندترا ورزمن دوماغ کوحقیرترین لقصبات اورجانبداری کی گندگیوں نے پاک آرا ہائی، آپ خطبات شراان کو اس متولدگی کسوٹی پر برکھوکر دیکھیے۔ ان کے حزیت حریث کوٹر ھوجائیے۔ آپ کو حقیر ترین فیصبات کی گندگی اورا متیا زات آئیں دملت کی آبودگی کمیں فظر نہ آئے گی۔ دولیقیڈنا اُن لوگوں میں سے متھے جن کے متعلق کہنے والے نے کہا میک داگر دنیا کی حکومت اور بوں اور شاعروں کے انتقابی دیری جائے تونہ کمیں نہ مہب کے نام براوائیاں ہوں

ا ورنه دطعنیت کے لئے خانہ جنگیاں»

وا تعدید سے کرمبنگرت جی کا مذہب الزانست ا درعقیدہ بین الاتوامیت نقا۔اس کاسیح ا ندازہ ا ن کے اسلامی طلبات سے ہوسکتا ہے۔موصوف یوم میلا دالبنی کے عطب کا آغا زان لفظوں سے فراتے ہیں کر

ردها حان نولینان اِسی کارور دلفروز خود نوروزه ا در به روز تعید بجائے خود یوم عید به به به در سلم مجائیو! جناب بغیر جناحب کے اوصات محیدہ اوراخون ببندیدہ کا احصاد کااس حین وقت میں محال بلکہ لاطائل . خیاں ہے۔ دریاکوکوزے میں بند کریں کہا مجال ہے۔ لہذا بطور شتنے ازخر دارے اور قطر ہ از دریا بارے مونن کروں گا''

ادر بجراس مرص بهتدید بد بدبطور شنته: زفز دارس آپ ن جرکیج فرایات اس کی تولفیت نمیس کی جاسکتی کمیس سیرقه رسول برفله فیا خرمینیت سے دوشنی الی ب کمیس هنرات معقب بت سے مجود موکر نغر برفست تجیشردیات کمیس تا ریخی تصرو سی تو کمیس اخلاتی نقطار نظر الفرص پنخطب دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور جا را نبیال ہے کریے س بہترین لشرکیج پیس شامل کرنے کے قابل ہے جومیرت نکا روں نے سرت رسول بردنیا کی کسی زبان میں جی مرتب کیا ہے۔

پندت بی اسل میات کے بہترین عالم سفے دو آب اسلام تاریخ کے جزودکل سے بخبر سے اور ان خطبات میں کلا نم بی بر بحب کرتے کرتے آب نے واتعد کرلائی جن کہا تا کو بے نقاب کیا ہے وہ آب کی وسعت نظر کا بڑوت ہے آب اسپ خطبات میں جابجا تاریخ اسلام کے اہم واقعات اور نا کی تخصیتوں کی طرف اضارہ کرتے ہیں اور صفر دری نکات کی تشریح کرتے بھلے باتے ہیں جنا بی خطبات مؤسلی میں اسحان موسلی عویب استند کی اورن الرشد اور معنز باشرے وہ اتعا کا تذکرہ کیا ہے اور اند بر عباسی میں میں جو تی کی جو قدرو سزات تھی استان موسلی عوب استان کی تعلق اور اند عباسی میں میں ہوئی کی جو قدرو سزات تھی اُت سرایا ہے ۔ اور فی طبا ت میں عوبی کی شواد کے افر و نفوذ پر بہت کی ہے ۔ اس کے ملادہ عباسی اسلام پر جو خطبہ دیا ہے وہ اہم تا رکنی معلومات سے بر بڑے ہے نے اپنے نما میں سے تباس تا تھی اور کی معلومات سے بر بڑے ہے نے اپنے نما ہوں بینا وا ور ابوع ہدادت کی میں اور کی خصیتوں اور ابوع ہدادت کی میں اور کو خصیتوں اور اس کی مصنفات کا سرچا اسلام کی اور اور عبد اسلام کی اور اور ابوع بدادت میں دوری ہے ۔

یہ کہنا کہ آپ عربی کے علائد اجل ہے، آپ کے کما لاسے علی کے اظہار میں کبل کرنا ہے کہونکہ اس کجوعہ کا افزاس حقیقت کے فرہر ہندیں رہ سکتا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فارس زبان پرآپ کواسی قدر عبور حاصل تھا جتنا کسی خالص دائیتی اعجم نزاد) کو ہو کتا ہے ۔ آپ ادبیات فارسی کی آئ فنی خوبوں سے وا تعن کتے جن آک بہت کم بنگا ہیں ہو کیجتی ہیں۔ اس کا اندازہ نامکن ہنتہ کرآپ کوار الدہ کو عرب الشری آئی منتقب اش رحفظ بھتے ۔ نظر میں بول نظم کا استعال کرنا جبی ایک فن سے اور مشریان مرحوم بلاشم اس فن کے بجہ تدبیقے ، معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی شعر امیں فردوسی استعمال کرنا جبی سے تا آئی ان کے بحوب شاعر تھے ؛ دراسی تبزیر اس فن کے بجہ تدبیقے ، معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی شعر امیں فردوسی استعمال کرنا جبی سے ان کی سلامتی طبع اور بحت خات کا اندازہ کہ یا جا سکتا ہے۔

بیاں تک موصوت کے جن خلبول کی ذکر ہوا ان کے عل وہ بھتیہ نطبات گؤکہ اپنے موصوعات کے می اوسے مختلف اور رنگ رنگ پیرلیکن زبان وہیان کی پاکیزگی اردانی اورسلاست ونصاحت کے اعتبا رسے کسی کوکسی پر فوتیت ہنیں دیجا کمتی ینگرت جی کی زبان میں بلا کا اورج ہے بعضنب کی آمدہے ۔ وہ کہیں میا ور ہ بندی اور رد زمرہ کا کمال دکھلاتے ہیں اور کہیں مسجع عبارت نکھتے ہیں۔ دونوں حکمہ زبان کی کھلادث اور قدرت کلام مزہ دیتی ہے -

اس سلسلیس اگران کے خطبات کے جیدہ چیدہ اقتباسات بیش کیے جائیں تربیت کا دامن بست وسٹے ہوجائے گا اور وقت کی کمی اور فرصت کا اختصاراس کا تحل بنیں ہوسکتا نختصر لفطوں میں یوں تجھ سلیجے کمان کا مبرخطبرا بتی جداگا نہ ادبی امہیت رکھتا ہے۔ دہ نہ صرف اپنے میش بہا علمی مواد کے کھا ظاسے اپنے مطالعہ کی خاموش سفا رش ہے بلکہ اپنے حسن اداا ورزبان دبیان کے اعتبار سے بھی اپنی دلچیپی کی منر برلتی شہاوت ہے۔

تاریخی خطبات جوجنگ غظیم دستا فیایی کے حوادت سیقعل کر کھتے ہیں وہ اپنے موصوع کی خطبت کے بحاظ سے ہمائی خاص توجہ اپنی خطبات جوجنگ غظیم دستا فی کے حوادت سیقعل کر ہمت کچے کھا جائے گرہم اس دقت صرف ان کا خاکہ بیش خاص توجہ بہا کہ دینے پراکھا کر دینے پراکھا کر ہے تاکہ کہ بیت اس خاکہ کو پڑھکرا ندا زہ کرلس کہ هندن نگا دینے اس موھنوع کے کسی جی تین اورائم ہبلو کو نظ اندا زہندں کیا۔ یہ بتایا جا جگا ہے کہ بنڈر سے جی اپنی ببلک زندگی کی ابتدا میں ایک اعتدال لیندا در مفاط سخفی کے جانجہ ان خطیات میں حوف حرف موٹ سے آپ کی معتدل و محتاط سیاست والی کا پتہ جیاتا ہے اور هندون کی سب سے بڑی خوبی ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ خوبی خاکہ سے براس زمان میں ہندوستانی سیاست جس فقط مربعتی اس کے کھا خاسے برل از مہی مناسب تھا۔ ہر سخطیات کا مجرعی خاکہ ہے ۔

کیراتحا دیوں کی اخلاقی برتری اورآسٹریا وجرس کی وحشیا نہ حرکات کا جسیب افسا نہ بان کیا ہے اورداضح کیا ہے کہ آخری فتح کا دارد مدار گاکذروری سی اوی طاقت کے بیدرد انداستعال پر نہیں ہوتا بلکہ اخلاقی طاقت پر برتا ہے۔
آگے جل کراتحا دی فوجوں کی شاندار کا میا بیوں کی ففسیل بیش کی ہے اور ترک کی خرکت جنگ کواسلامی مفاد کے لئے مصربتا یا ہے۔ ترکی سیاست پر تھیرہ کرتے ہوئے بنٹرت جی نے ترکی جرمن نوازی کے جواسباب بیان کیے ہیں ان کی جائی مصربتا یا ہے۔ ترکی سیاست پر تھیرہ کرتے ہوئے بنٹرت جی نے ترکی فیصیل منظرعا م برا چکی ہے۔ اسی خطبوی آب نے ہندوستا نیوں کی امداد جنگ کا تذکرہ کیا ہے اور کھی ہیں جرمن مظالم کی خوفناک دو دا درمنا کی ہے۔

آسٹریا سرویا اورروس کی لڑائیوں کا تذکرہ کرے ایک بختہ کا رہنگی مبھری طرح محا ذجنگ کی کمل دائری بیٹی کی ہے۔ مکسمبرگ کے تاریخی حالات الجیم کی محقر تاریخ اور دول پورپ کے اِنہی جہدنا موں کا ذکر کیاہے اور ان تا م جزئیات کوبیان کردیا ہے ویج اینٹ ورپ اور کچیم کے دوسر سے ملکی مورج ں پر فوجی نقل و حرکت کے سلسلیس مبیّل آئیں۔ بہتام تعقیلات تاریخی قدر دقیمت رکھتی ہیں۔ اس ملط کا آخری خطبہ دہ ہے جو دمبر شاق ایم میں آپ نے یوم فتح کے موقع پڑا اُون ال (فرخ آباد) کے ایک حلیم تبنیت میں ارفاد ذایل تھا۔ امن خطبہ میں آپ نے ہندوستانی خدمات کو اِن لفظوں میں گنایا ہے کہ

د ہارے ملک ہیںد دستان کو پر نخوصا صل ہوا کہ اس نے اس جنگ عظیم میں کانی حصر لیا۔ اس کی فوجوں نے البنیار پورپ اورا فربلند کی فوجوں کے سامنے ہادریاں دکھائیں اوراہنے ملک کا بول الاکیا؟

اس کے لبد آپ نے برطانوی مربین کے وہ بنیا منقل کے ہیں جوانفوں نے ہند دستا بنوں کی امرا د جنگ کے شکر میں حکومت ہند کوارسال کیے تلتے اور اس چیز برچوشی ظاہر کی تھی کہ جین الاقوام ملے کا نفر ٹن میں ہند دستان کو جی ابنی نامندگی کے لئے سرائیں بہا کو بھیجنے کا استحقاق دیاگیا ہے۔

اس تقريركا فاتهان لفظون يرجداب

دوا آتى ؛ وَف بارس دطن الوف كواس الوالى كَا كُد ست كفر ظر كها ا دراس موقع برتون بم كورل وَلَمَ وَمَ كرائيها طفت مِن بناه دى جركى بدوات تام دنياكى تهذيب دآزادى برقرار رسى. يا اللى توسالها سال بهار س تنشف و منظم كرسلان سر برحكم ان ا درمسرور ركه ! "

ان خلبات سے بنڈرت جی کی ساسی زندگی کے ابتدائی ربجا ات کا اندازہ بخوبی ہوسکتا ہے۔

غالبًا اس چیز کے دوسران کی صوورت انہیں ہے کرجس زانہ میں سفران مرحوم نے بیخیا لات ظاہر کیے تھے اُس دقت ہندوستان کا بڑے سے بڑالیّرون سے زیادہ کی سکھنے کا عادمی نہ قتا ، انہتا ہے ہے کہ مہا تا گا نہ ہی بھی (تبغیب وائٹ ہال سنے ملاقات میں باغی نقیر کا خطا ہ دیا تھا) گذشتہ جنگ عظیم کے موقع پر انہی لوگوں کی صف میں تھے جوماعی جنگ سے کا ل تعادن کردہ ہے تھے لیکن جب لڑائی مراقباع میں حکومت برطانیہ کی ظیم الخان فتح پڑتم ہوئی اوردہ اُم یہ بوری ہونے کا دقت آیا رودوان جنگ میں ہندوستان کی سیاسی اصلاحات اورحقوق کے متعلق اہل ہمند دستان سکے میٹھے تھے کو صورت حال بلے گئی۔ ایشلاف ثلاثہ کی فکست اور ترکی کے زوال سے مشرق دکھئی میں نیا سیاسی نظام قائم ہوا ہجس سے سلمانان ہمند کو سخت اند سینے بیدا ہوگئے۔ اُور حوام ہندوستانیوں نے بیعرس کیا کہ مساعی جنگ کا ابنام انفین نا اُمیدی ، ایسی اور کو سخت از اور میں میں اس سرے سے اس سرے کہ سے اطمینات ، ہے اعتبادی اور شوئی کی اور دو گئی ادوان تکا مرائی ہے کہ مرائی ہے اس نیا میاس خوالات کے دھارے کو برل دیا۔ بھا تا گا نہی نے کا کو لا تعادن کا حرب دیا اور مہدوسال کا مرائی حرب دیا اور مہدوسال کی مرائی خوالات کے دھارے کو برل دیا۔ بھا تا گا نہی نے لگ کو لا تعادن کا حرب دیا اور مہدوسال کا مرائی اور میار میا اور میں میں ہونچا دیا۔ بھا تا گا نہی نے لگ کو لا تعادن کا حرب دیا اور مہدوسال کا مرائی اور میار میا اور میک کیا ہوئی دیا اور مہدوسال کا مرائی اور می خوار میں کھیں ہونچا دیا۔

بنڈرت بی ایک سے قوم برست اور کے وطن دوست مخے کیے عمل مقالدان بنگا موں سے ان کے دل دو اغ پر گھرے افزات نظیرتے ۔ جانچہ اگست سر ۱۹۲۹ء میں انخوں نے ہما تاگا نرھی کے دِم پیدایش دحنم دن) پر جو تعلیہ ریاسے اوراس س جو نویالات ظاہر کے میں ان کو دکھی کھیرت ہوتی ہے کہ کیا ہی وہ تخفس ہے جو خاتہ جنگ پر برطانی خاہنے ہیت کا دعا کوادر قصیدہ خواں تھا ۔ گمراس میں جیرت کی کوئی بات نہیں بر ۱۹۱ع سے ماتا 19 ہے کہ بعینی تین سال کی مختسر مرت میں برائستان ابخرال نتظر شع و چراعيم

مها تا گا ندهی شخیم دن پرپیژت جی نے جوخطبہ دیاہے اس پی سیلے ان کے خاندا فی حالات بیان کیے ہیں اور پیم خودان کے امبتدائی حالات کا تذکرہ کرکے ان کے وفائے عمد پہنا ئی اور دیاست کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد جو بی افریقہ کا ان کا خاکہ بیش کیا ہے جو بی افریقہ سے بند دستایوں پر جو بی افریقہ سے بند دستایوں پر جو مظالم ہوئے تھے ان کی طرف اطار سے بیے ہیں اور ٹرا انسوال میں گا ندھی جی نے بہند دستان آباد کا دول کے تفظ صقوت کے سامے جو الخول سنے گا ندھی جی کے اس احاد کا تذکرہ کیا ہے جو الخول سنے دوران جباکہ میں حکومت کو بیشکیش کی۔ ان کے اسے ایوا فاظ میں۔

د جب یورپ کی بنگ چیم ی اس وقت مها تا گا ندهی نے دنگر دست عجری کرانے میں بڑی مدد حکوست برطانیہ کو دی ! درتام ملک کو ہی ہدایت کرتے رہے ۔ جنا کی ۱۲ لا کھ مہند وستا نیوں نے اپنا خون بائی کی طرح بداکر برطانیہ کے لئے فتح کے لئے فتح کے لئے فتح کے احد میں مند وستان کو کمل آزادی حاصل بنیں ہوسکی بکہ ڈومینین امٹیٹس رایعن درجہ فوآ بادیات ) بھی نفسیب بنیں ہوا ا در ہم علی آئے اسی مرکز ہے ہم جماں سے چلے

کا سراسر مصدات ہوکررہ گئات ہما تا ہی نے نہا یت کا یوس ہوکر ترک موالات کی تخریک سردع کی۔ ہم نے تصدراً ان کے خطبہ کا مذکورہ بالاا قداس بیش کیا ہے کونکہ اگرچہ اس عبارت میں اعفوں نے کا ندھی جی کے زادیہ نظری تبدیلی کے اسباب واضح کیے ہیں گران لفظوں میں ہم خوران کے سیاسی خیالات سے محرکات تغیروا نقلاب کو کارفرا پارہ ہیں اس کے مجدا مفوں نے گا ندھی جی کی عظیمتی ضیبت کے احلاتی ہمیلودں کو بے نقاب کیا ہے اوران کے فلسفہ عدم تشار اور نظریہ لاتھا ون کی تفسیری ہے ۔

ینزت جی کا درمراسیاسی تعلیہ دہ ہے جو آب نے فرخ آبادیں پٹات مولی لال کی تقریب خیر مقدم میں ارشا و ذایا عقا- اس خطبہ کا آغا ذآپ نے تلک کے ایک مقولہ سے کہا ہے

« سوراج ميراپيدائشي حق ه درس اس صرور حاصل كرد لكا »

اس محامبداَتِ نے بنڈرت مولی الل محایتار وقر کا تذکرہ کمیاہے اور تخریک لانعا ون سے بنڈرت جی کی زنرگ میں جوانقلاب آگیا کھا اس کواس شخرے ظاہر کمیاہے کہ سم

ادراک حال ما زنگه می توان منو د

حرفے زحال خویش برسا نوشتر ایم

يجربنظ كمسيشن ك تحقيقات كيسلسليس أبخاني بنات مونى لال في جوز إنيان ك هيس ان كي داد دي ب ا در قوم كو

اس فظیم المرتبت النان کے نقش قدم پر چلنے کی ہوایت کی ہے بیٹران مرجوم کے سیاسی خطبات کی ہبلی کڑی وہ تقریب ہو آپ نوم سلالہ اور سے اور پر شوقم واس ٹنڈون (اسبکر لوپی آب بی) کے مکان پر حبول افریقی ہیں ہندوستا نیوں کی کالیفن کے موشوع پر کی تھی۔ اس خطب میں انقلامی رنگ تھلک رہا ہے اور پہر جیٹ اپ کرپٹرت جی شروع ہیں سے خالعی قوم پرست اور ٹدوط بیت کے الک تھے۔ مقی کمیکن خیالات میں انقلامی رنگ تھلک رہا ہے اور پہر جیٹ کا فرکنی ہے جو انفوں نے جزبی افریقہ کے ہندوستانی آباد کا دوں کے حقوق ومطالبات کے حصول کے مشکر ورع کی تھی اور پھر حکومت افریقہ کے منظام کو ہیان کیا ہے بیٹنی طور پر انفوں نے حکومت برطانیہ کی توجہ مکر کہ وکوریہ کے مشکر اور اور اور کی کی طون میڈول کو ان کے در بختی کے ساتھ اُن قوا ٹین کے خلاد نہ احتجاج کیا ہے جو حکومت افریقیہ نے ہندوستا نیوں پر با ہندیاں عائد کرنے کے لئے بنا سے کتھ۔

مرحال پنڈستنی کے سیاسی علبات سے ان کے توی شور کے درجہ بدرجدار تقاکا بخوبی بیترجیات ہے برشروع میں وہ ا برل عقائدر کھتے گئے اسکین حالات نے آخریں ، تفہیں ! تہا نہتدوں کی سعت میں لاکھڑا کیا اور ان کی نزندگ اس شور کی علی تغییر س گئی کہ سے

#### د فاکیسی کهال کاعنق - جب سرنجوژن تهمرا تو پیواے منگدل! برا ہی منگ آشاں کیں ہر

 تروتا (ہ کروینا، تقریر کی کمیانگی اور بیان کے سے کیف تعطل کو پاس نہ آسنے دینا، موصوع پر قائم رہتے ہوئے مختلف مطالب سے السے نتائج انتخراج کرنا جوموضوع مجت کو اور زیادہ قوت ویں، سننے دانوں کو اُگن نے نہ وینا، بیان کے دوران بن جابجا ظامت کا رنگ بیدا کرنا، ویجب نکات د لطالف سے اپنے کلام کو زنگین دجا وب بنا نا، اثنا نے کلام میں موزوں استاداور اقوال کی جبت بندش کرنا، حاصرین کے خیالات داحراسات کے اُتا ریٹر بھا کہ سے اِخرر رہنا، تقریر کے اجزا، دعنا صرکونطفی مہارت سے جدا جدا کرنا ، در بجر بربز دکی خصوصیات واضع کرنا، اُن سے نیجہ کا لنا، ان کے باہمی دوا بطاکو روشتی میں لانا، کہارت سے جدا جدا کرنا ، در ابجر بربز دکی خصوصیات واضع کرنا، اُن سے نیجہ کا لنا، ان کے باہمی دوا بطاکو روشتی میں لانا، کھران منز لوں سے گزر کر اپنے موصوع کو ہاتھ لگا نا اور سننے دالوں کی کا بل د اغی تا مُرید حاصل کرنا، یہ بیں ایک خطیب کے فراکفن، چیفیں وہ چند منط یا چند گھنٹوں میں بیک وقت انجام دیتا ہے ۔ گو کہ ایک صفحت بھی اپنی تصنیف کو انہی چیزو ل سے سے دارا یک مقالم کی ترتب و کہا کہ کہا کہ معرض نہیں ہوتے ۔ وہ اگر اپنی فری عرصر منا ایک موسون کی محرص نہیں ہوتے ۔ وہ اگر اپنی فری عرصر منا ایک تقریم کی ایک مقالم کی ترتب ہوں ان کہ کو کی محرص نہیں ہو محاس کہ اس خواج کو یہ سوات کہاں تضیب ۔ ایک خطیب اپنی تقریم کی مرصوب نے کہا سے مناح کی موسوع کو یہ سوات کہاں تصوب عمل ان منطق دکلام نے تقریم کی مرصوب ذیل تین صوب کی ترتب عمل کی تو واعد کی ہیر دی کو نا پڑرتی ہے ، اس پر محبث کرت ہوئے علیا سے منطق دکلام نے تقریم کوسب ذیل تین صوب کی تقریم کی اسے دیل تین صوب کی تقریم کیا ہے ۔

 ك كرنيك بطافت اور رجوع الى الموحنوع كى نزاكت كو ديجها جائے.

سو - خاخشر - ابرین فن کا اتفاق ہے کہ کام کی ابتداحیتی شا ندا دیوگی، اس کامرکزی یا عودمی نقط اتنا ہی دکیب ، ورجا ذب توجیع ہوگا اورخا شہ کلام بی ہی دہ زور اور انتر پیدا ہوجائے گا کہ تقریر کے بعد ہی سامین اطافت کلام سے سیر نہ ہوں گئے ۔ فاقمہ کلام برتام دلائل دہ این مشکر کسی ایک نیتی ہی ہی جائے ہیں اور موخوع دہنے ہوجا ہے ، لکام سے سیر نہوں کے ۔ خاقمہ کلام برتام دلائل دہ این تقریر میں انتحال کی خیت اور افسر دگی نہ بیدا ہو ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تقریر کے خری مراحل میں نہ صرف ہی کہ سننے واسے آئا جائے ہیں جلکہ بولنے دالا بھی تھک جاتا ہے اور دہ ایرائحوں کو تاہدی کو بات ہو گئے گئے کہ کوشش کرتا ہے ۔ اس عجامت در ایک کی کا مراحل میں نہیں ہا اور تا اور تا خافر انتریک کرتا ہے ۔ اس عجامت در ایک کی کوششش کرتا ہے ۔ اس عجامت در ایک کی کا تام اثر دکھی میں با ادقات بوری تقریر ہے ہوتے ہور تھی کی جراح ہی جراح ہی کی جراح ہی کہ بات در ایک تام اثر دکھی میں با ادقات بوری تقریر ہے ہوتے ہور تھی کی جراح ہی تا ور انترین در مطاق تقریر کا تام اثر دکھی میں ہوگا تھی ہوگا ہوں ۔ ۔

جوری سرافاع میں موصوف نے آل انٹر اسٹی کا نفونس کی صدارت کے سلسلیس جو ضلبات ارشاد فرائے سقے ان کے مطابعہ سے ہارا مقصد بخربی واضح ہوجا آ ہے اور صادم ہو اس کے مرحوم بعوام کی نفسیات کو محمکو اپنے موصوع کو فگفتہ و بربہار بنانے کاکس قدر ملکہ دسکتے تھے منطلبہ موسیقی کی استدا ایک دیکین نظم سے ہوتی ہے ۔ موسیقی کونظم سے نطر ق جولگا کو ہے اس کے نواظ سے یہ استراکس قدر برجل اور موزوں ہے۔ اس نظم کے چندشو ٹرچکر دیکھیے اور غور سکھے کہ موسنوع بوسيقى كى تهبيد كم الي اس سع بسترالفاظ ادركها سال سكة بيس م

و د بهار آئی۔ نوائج میں مرغان جن عیرت ابغ ارم آج ہے حون گلشن جوش میں زمز مرخ ہوں مرغان بہار کی انتجب ہے کہ گویا ہو او بان موسن آب بنام کے کہانے کو ہے معنوت جن آب بنام کے کہانے کو ہے معنوت جن

انفا ن کیجیکه فن موقی ساقعال رسکت وار فی طبه کی ابتدایس ایک متر کا نظر کے ذریعی، مرغان جمن کی نوایجی الله میر طیور بهارکی زمزمه سرائی، زبان سوس کی کویائی اور معتوت جمین کے جل ترنگ بجانے کا ذکوئس قدر برمحل اور دمجیب سے اور سامین کے احمامات نغمہ کوکس نزاکت اور لطافت سے بیداد کیا جار اسمے تاکہ وہ آیندہ موصنوع تقریرسے بوری پوری دیجیبی لینے کے لیے مقرر کے دمسازا ورگوش برآ واز بوجائیں۔

پی در اس کے بعد موصوت نے النانی حواس کی لذرت پذیری کے خواص کو داضع کیا ہے اور بتلایا ہے کوشن صورت اور حُن صورت احبنتِ نظارہ اور فردوس گوش کے افزات دل درماغ پرکیا ہوتے ہیں بھیرحس نغمہ وصوت کورعنا کی شکل و صورت پر ترجیح دی ہے۔ فراتے ہیں -

روس پر میں میں ہم مرکز افت اور صن صوبت سے لذبت روحا نی حاصل ہوتی ہے "
اپنے اس دعوے سے بٹوت میں سند کے طور پر بیٹو بیٹن کیا ہے سه
سرازردے زیبا ست سروا فرخوسش

برازردھے رہی سے اور این کو سے کہ آل حظ نفس است دایں قوت روح

اس کے بعد نہایت رنگین و دلآ ویز بیرائے میں حس صورت کے ساتھ نوش گلوئی اور نوش آوازی کی اہمیت پرز در دیا ہے اور فن موسیقی و کمال رقس کوشن ظاہر کی دہشتی اور دلرا کی کا نقطۂ عروج و کمال جہلا اسے جو حقیقت اور رجحان نفنس دویوں کے محافظ سے سلم النبوتِ اور ناقابل تروید سے -

اور مربان می روی می وسط می بیست می بیست می بیست می اس چیز پرخاص طور سے زور دیا تقا کر حوام کے جذبات اور میم نے کمالات خطابت کی وصاحت کے سلسے میں اس چیز پرخاص طور سے زور دیا تقا کر حوام کے جذبات اور ان کے نفسیات کو تاریخی لطا اُحت دخوا اُحت اور اقوال شاہیر سے اُتھا کر تقریر کی کا میابی کے لیے سازگار اس کو میں خطب بی خطابیات کا میابی کے لیے کس درجہ ضرور دری سے میشران مرحوم اس گرمسے انجھی طرح دافقت تھے جنائج آب اُن کے سرخطیب خطابیات کا یہنی کا اور فن رقص کے استراج کی لطافتیں بیان کا یہنی کمال پوری طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اسی خطب می شورت اور دوہ بھی نشریں انہیں نظیم میں سے کرتے ہوئے را این کی ایک روایت کو بطور شال بینی فرائے میں اور وہ بھی نشریں انہیں نظیم میں سے

گئی بن میں دہ محبوب زما منر زباں پر بھا قیامت کا ترا شر الباس مُرِیکا عن میں سیبے تن گلرنگ میں بھولاں کے گئے خوش کت ناجتی آئی جو بن میں ہمار آئی ہراک نفل کهن میں میر عبورے اپنی در دلیٹنی کا لفکا تصور بندھ گیا اگن سی لٹ بکا میر عبورے اپنی در دلیٹنی کا لفکا

یہ دہ موقع ہے حب مہازاجہ دسم تھونے اپنے درا رکی ایک مجمبر اکوشکی تکھ کے لانے سکے سیے بن میں بھیجا ہے۔ شنگی رکھ ایک مشہور سا دھو تھے۔ اگبیرانے اسپنے حسن دجال کے اطوں اور دتھں درسیقی کے جا دوسے شنگی دکھ کوشنچرکرلیا مشران مرحوم نے اس واقعہ کوحن وموسیقی کے بے بہنا ء کما لات کے شوت میں بہٹی کیا ہے اوراس میلسلے میں جو شوسنا کے ہیں وہ منٹی شنکر دیال صاحب فرختت کی منظوم را ماین کا ایک حکم الایں ۔

اس کے بعد مشران مرحم نے خوش آوازی کی اہمیت پر زور دیاہے اور فرایاہے کہ بجائے خود فن موتفی ساز وبربط کی قبیدسے آزادہے۔اگرچہ جنگ ورباب کی بمسانری سے اس کا اٹر حزور ٹر بوجا کہے گر موتفی اور ساز و مزامیر لازم و مازوم نہیں مجاا بینمہ مزامیر کے بغیر نفر میں محویت کی کمیفیت نہیں پیدا ہوتی موصونت اس بحث بیں فراقے ہیں :۔ ادگانے کے ساتھ طبلہ کی تھاہے، باہیں کی گمک، مجیروں اور گھو گھردگوں کی جھٹکا رصر در ہونا جاہیے۔ گانے کے ساتھ سازھی ہوں تو معجن وقت نے بندھ جاتیہ اور لطف نغمہ در بالا موجا آہے "

اس کے بعد موصوت نے آیک ا ہرفن کی طرح مختلف راگینوں کے اُدفات اور تا ترات کی طرف اُ شارہ کیا ہے !ور ہند دمتا ان سیعقی کی بعض خصوصیات بیان کی ہیں۔اس سلسلے میں آل اور سُرٹیز کلا نیل سیعتی اورعوامی ذات کا فرق بیان کیاہے۔

سفران مرحم کی پین صوحب مقتی کرجب و کسی موصوع کو لیقے نقع تراس کے باریک سے باریک برزئیات کو بھی بیان کرجائے تقے بنیا نجہ ہویقی سنتیل رکھنے والے اس خطبہ پرنٹکل ہی سے اعفول سف کسی توشر کو تشنہ اظها رہے والہ واللہ موسیقی کی اہمیت ، مندوستانی موسیقا دوں سک کما لات اور پھواس خنی میں موجودہ و بیزگذر سے ہوسک ابن ارباب کمال کا ذکرا عا لما منجر اور دسست افر کے ساتھ بول موسیقا دوں اور جہ رحبا سے کمنی ترقیوں کا بیان ، فارسی مغنیوں (باربرد کیسا) کے دوش بدش اسحات موسی ابراہیم اور مشہور عوب مغنیہ عرب کا تذکرہ اور پھراموی اور عباسی خلفا دکی قدروانی فن کے بعض واقعات ، غرص موسیقی برنی اور سب مغنیہ عرب کا تذکرہ اور پھراموی اور عباسی خلفا دکی قدروانی فن کے بعض واقعات ، غرص موسیقی برنی اور سب بکی نقط انواس معظم بیان کیا جا سکتا سب ، مشران مرحم اس بات کو اجھی طرح مسب بکی اسب بکی اسب بکی واب اس خطبہ میں بیان کردیا ہے ۔ حقیقة کمالی خطابت اس کو کہتے ہیں مشران مرحم اس بات کو اجھی طرح سب بکی واب

مرچند ہوسٹا بد 'ہ من کی گفتگو نبتی نہیں ہتہ ! د'ہ وساغ سکے بنیر

مودنوع کلام کمتنا بی عالمانه کیوں بنو، گرا ندا ذیبان الیا پُرکیف ہونا جا ہیے کرنظر باندوں اور نظر والوں کُن کین۔ مذاق کرسکے اور و دنوں کے نفنسی رجحانات کے طابق ہو۔ کھٹے میں میچیز جنٹی آسان ہے کرنے میں اتنی ہی شکل ہے علی تحقیق اور حکیا مرسائل کے بیان میں، زبان و بیان کُن گفتاگی قائم رکھنا اور عوام کے نفسیات کے مطابق کلام کرنا مفدا واو ذہانت رکھنے واسے خطیوں کا کام ہے رفن خطا بت کی روسے خطیب وہی ہے جوزور بیان اور شکس کلام پرقاور ہواور نہا تھیں علمی سائل کا بیان توکسی آومی کو خطیب بنانے کے سلے کا نی بنیں۔ زیادہ سے نیادہ ہم اس داعظ یا ذاکر کہ سکتے ہیں ،
خطیب اور جیزے خطیب کا مقصد اسلی حرن تحقیق علمی بنیں ہے بلکہ فن تقریر کا کمال بھی ہے۔ یوں سمجھے کہ فابت خطابت
خود خطا بت ہے۔ بند دو عظا ور ذکر دفکر، بعد کی منزلیں ہیں۔ عربی خطبار محصن اُسی تخفس کو خطیب کیتے بھے جو سحربیان اور
جادوک تقریرے سامعین کو سمور کرنے کی طاقت رکھتا ہوا ور حقیقہ خطیب ہے بھی دہی ۔ فن خطابت، فنون تطبیبہ کے
خاریں آتا ہے۔ یہ مویقی، مصوری اور شاعری کی طرح ایک دہبی ملکہ ہے جوقد رقع انسان کو ود بیت ہوتا ہے۔
مشق و فرادات سے ہما درت کلام بیدا ہو کئی ہوت ہو اس کمال بنیں۔ دنیا ہیں جتنے مشہور خطیب گذرے ہیں سب قدرت کی طرف سے اس ملک کو در ایس سب قدرت کی کی طرف سے اس ملک کو کو کی کر آگ کے تھے بان دائل دی غیرہ اپنے کمال بنن کے لئے کئی شق دقولیم کے شرمند کہ اصال نہ بستھے۔
خطیات مشران کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شران مرحم بھی مبدر نیا حق سے ملک درج بندگر دیا تھا۔
خوار دلت اور و موجد علم دمطالعہ نے اس مغراب کو درآ تشہا در اس ملک کو در چیندگر دیا تھا۔

آپ بنڈرت می کے تا م نطبات پر سر دع سے آخر تک ایک نظر ڈال جائے اور پھر بیخور کیجے کہ بیخف کی طرح تطبہ
کا آغاز کرتا ہے ۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ کس طرح موصنوع کو بھیٹر آیا ہے اور گریز کن نزاکت قائم رکھتے ہوئے نفش صفون کو ہا تھ لگا تا ہے اور ربیان میں دمجیب اضحار سے کام کو مزین اور با مزہ کرتا جا تا ہے ۔ خاتمہ کی طون کس غیر کے دس طور پر رجوع کرتا ہے اور کھیراجا نک کس طرح ختم کر دنیا ہے کہ طبیعت برا نقطاع بابان زدا ہا رہنیں ہزناء بکہ اختیات کی آگ خول زن رہتی ہے ۔ منصف میں کی کس طرح دات ہے اس کے مطابق، زبان میں کیا کی تبدیل برا موجوبات میں اور مسئل شخلے کا است اور مناسبات میں طرح داضح ہوتی جاتم ہیں، تو آپ یہ اعتراف کیے بغیر شردہ سکیں سے محرب

ایں سحادت نرور بالرو نمیست تا نہ کخشد حدا سے کخشندہ

اب سے بچاس برس تبل مین فردری سرفی داری سین بندت جی نے آزیبل بیندت اجود هیا ناتھ کنزردو کہ بلی ایکورٹ کی بوقت دفات برایک نفریتی تقریر کی تقی اس تعزیتی تقریر کو پڑھنے کے بعد کون شخف ایسا ہو گاجوفاضل مقرد کے اندازر خطابت سے متاخر نہ ہوجائے میموظ دکھیے کریے ایک تعزیتی تقریر ہے واس سے بہنڈت جی نے اس کی اجتداد ایک مرتبر سے کی سے سے ہرایک گلشن عالم میں مگر بریٹاں ہے بھن میں سبنل تر زلف سوگواداں ہے

برایک شائ اُٹھائے ہے ابھ اتم کا برایک خل بہلبل بھی مرثیہ خوال ہے جون میں بہنے ہے ہوئی اتمی پوشاک برنگ دیدہ ترزگس آج گریاں ہے

ر داں ز دید کہ نرگس سرنٹک شینم شد فغاں کہ ہر شجر باغ نخل یا تم شد اِن بُرِ ّایشراشعار کے بعدا بھوں سے نشریس اس طرح مرشیہ خوالیٰ کی سبے

درجس طرف دیکھیے حسرت وغم کے آٹا دنظر آتے ہیں۔ درود یوارس مائم کی آواز آرہی ہے۔ بہڑخص کے

جره پر جزن دطال ب. آسان برابرساه ك كرف محق بيل كداشك دري كري . آج دوبرت آسان كى آنكسي التك الددنطرانين قريب م كرفواغم ماس كالنوثيك فيرب آب لاك خاموش من ادر كمة العمالين اس در د ناک اور پُرا زهند بات انتید کے بعد د ماغش مطلب کی طرت گر نیز کرنیز کرنے ہے۔ دیکھیے گر نزکس قدر برمحل ا در قدر تی ہے :۔ « به خا موشی زبان حال سے کدرہی ہے کرکسی ٹرسے ہردا فرز صبیب وطن ابھی خود ۽ طک اور راستباز بزرگ کا

اس گریز کے بعد متونی کا ذکر کیا ہے اوران کے ایسے اوصاف دکما لات گنا ئے میں جو برشخص کے لئے ایک قابل تقلید موزین سکتے بين، مثلّان كي الميانداري، حب الوطني، عزم محكم قوم بيتي اورواستبازي وغيره وغيره -

متونی کا ذکر کرتے کرتے نٹرین نظم کی شان بدا ہوگئی ہے تا شربیان ، منظر بھا دی ادر سامعین کے حذابت کو ا عبارے کی ایک خاندار مثال حسب ذیل نقرات می اریکتی ہے ۔ فرائے میں اورکس دردسے فرائے میں۔

درصاحبو! أس دقت زجب متوفى كى دموم ؟ فرا دا جورسى تقين اعجبب عبرت انگيزسان نفارسب لوگ د كورت يظ كروة تبه جولك كى قالب ك لف روح روان نفاء بص وحركت براب اور قريب ب كرا أب اس كوجلاكم فأكرمياه كردس،

سخوى ديدارسيت كى نظرتنى الفطول مي كرت ين :-

ادتام عزیزدن کالاش کے گرد جمع ہونا ہتم رسیدہ ہوہ مظلوم ان اور تھوٹ جھیوٹے بچوں کاگرنے وزادی کرنا سرد صننا سینرکوبی کرنان ایساسان تفاکی خیال کرف سے دویس کوسے بوجاتے ہیں۔ شخص کی کیفیت تقی مدہ بنال چره درگر د مظلوسی دورگان دوان التال محودسی مزاز ریخ کف م نیر می زنند میوان عدم ال دیر می ارتند اس کے ابدر متو ان کے وار اول کوستلی دینے کے اسے جو کلیات ار زاد سکے میں ود وقتی ! شرکے علاوہ معتبقت وت سکے مشکل ترین فلسفه بریمی روشنی داست میرا و دنو دان کی شا ندار موست پر بوری طرح صاد بن استه بین و فرامت بین -

«موست معقیعت میں ا دی جم کو بالک کرسکتی ہے ، نام نیک کوفنا نہیں کرسکتی ۔ و دات و حشمت سب فالی جنین یں، گزام نیاب بیشرزنده رسه گاسه

قاروں ہلاک شدکر جہل خانہ گئے وہ شت نوغيردال نرمرد كهزام نكو كدا الشت

تهدوة كريز انغس مطلب ا در كلام كے حوجي نقطرے گذر كرفائتر كے بيند لغ فوں ميں اپنے نام حذ إنت تعزيت اس طرح سموديتي الم

«صاحبو! اب فرط ریخ والم، طول بیان سے ارتعب اورطوالت کام استحل برخلات اوب معی سے الدا

له انفاق سائس دور ابرنفنائ ما دى مي محيله عام

اب ائتى بايان كواس رويوش برهم كرتا مول ا

اس نحقرے جلے میں بٹارت جی نے تام ماموین کے حذبات کواپنالیاہ او ختم با ن کرتے ہوئے اپنی تقریر کوسٹنے دانوں کے توین احداسات کا مرقع بنادیا ہے۔

خطبات مشران کی ابتدائے تقریر وسط کل ما درخاتم بیان کوئیش نظر دیکھتے ہوئے دعوے سے ساتھ پر کہا جاسکتا ہے کہ بیٹرت جی اتقریر کا ارداغوں کے اور داغوں کر بیٹرت جی اتقریر کے آدٹ سے بخ بی داقف سے بخ بی داقف سے بات کی اور داغوں کے کم توک کر سنے میں اپنی شال آپ سے ان کی زبان میں لوٹ کھا الفظوں میں دوان تقریر میں شال آپ سے اور نظم کوئٹر سے تقویت دستے میں دجہ ہے کہ ان سے مطاب شروع سے آخر تک تقویت دستے میں دجہ ہے کہ ان سے مطاب سروع میں درکھتے ہیں۔ ایک عبیب سے کہ ان سے مطاب سروکھتے ہیں۔ ایک عبیب سے میں ایک عبیب میں درکھتے ہیں۔

ہم فی سلورہ الایں ان کے عطبوں کے چندا قتبا ساسیٹی کے ہیں اور وہ بھی بلا تصدواہتا م کے اگر باسعان مطالع کہ ایک ان اس کے سلورہ باریک خطبوں سے جندا قتبا ساسیٹی کے ہیں ۔ برخطب نظم ونٹر کا ایک دلکٹ کجوعہ ہوتا ہے ۔ انتخاب سٹوا ور مجر نشر کی روانی میں لبندیدہ و اشار کا برکل استعال بہت کل فن ہے ۔ اس کے سئے زبر دست جا فظہ غیر معمولی ووق کن اور برکل یا دواشت کی صرورت ہوتی ہے۔ ہم بنٹرت جی کے ذوق بخن کا بولا انے بغیر نہیں رو سکے کہ مرحوم نے نشری فقرات میں شور کی کو اس طرح کھیا یا ہے کہ نشر سے دوآ تشہر کا مزہ دیتی ہے اور لطعت یہ ہے کہ دو مثال میں ہمولی اسٹا ارمینی بنیس فرات بلکہ اسا تذہ عرب دعم اور بدو ستان کے مشاہر سٹورا کا اعلیٰ درجہ کا کلام ان کی زبان برہے اور وہ ہے تا الی اسے ستمال کرتے ہیں۔ میں بہی سئیں بلکہ ہیں جا بجا انگریزی شعرا ایک جو الم بھی نظر آتے ہیں۔

بنارت می عامیاندا در بیش با افزاده مطاین میں ایٹ اور تحییل اور حسن بیان سے الیسی جدت بپیدا کر دیتے ہیں کہ خاص دعام اس سے عزہ لیتے ہیں۔ ایک الوداعی خطب کا اعترات ارجو کہ خاص دعام اس سے عزہ لیتے ہیں۔ ایک الوداعی خطبہ میں اپنی تیجبرانی اور اسپے بیٹیرومقرین کی خطبت کا اعترات ارجو کہ ایک فرمود ہ صنبی اس طرح کرتے ہیں۔

رون نفیج وبلیغ مداین کے بعد جوآب من سیکے میں میں خیال کرتا ہوں کدمیرے سلے زیادہ مکنے کی فیائن اق بنیں رہی ہے سہ

> حریفال باده اخور دند و رفتند تهی خم خاسم با کر دند و رفت تر

یں ا بے نیالات کوٹا یہ اس خوبی سے ظاہر نرکر سکوں جس خوبی سے میرے دوستوں نے ظاہر فرائے ہیں کیونکہ میں ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا پھرسوچا ہوں کہ ٹے اگر جبہ شاہباز کا مقابلہ نہیں کرسکتا پھرسوچا ہوں کہ ٹے اگر جبہ شاہباز کا مقابلہ نہیں کرسکتا پھرسوچا ہوں کہ ٹے اگر جبہ شاہباز کا مقابلہ نہیں کرسکتا ہے جہ جا ردنا جار اسے اڑنا ہی ٹیر آ ہے ۔

دانم نه رمد ذره بخور سنید دلیکن شوق طیران می کشدا رباب همم را ایک اور و داعیخطبریں اپنے مردر سے لیے جو رحیہ اور دعائیرکلیات ارشا دفرہائے ہیں آن کو ناظرین کی ضیافت طبع کے لیے بیش کرنا خالی الرلذت نہ ہوگا کیونکران میں جدت بہندی اور حق لبندئ جوکر لبظا ہرصندین ہیں بہلو نظراً تی ہیں اور خطیب کے کمال خطابت کی دلیل ہیں۔فراتے ہیں۔

"بندست جی! میں خاقاتی یا آوری نہیں ہوں کر شنایا دعا میں شاعوا نرمبالغہ کردں میں میہ میکوں کا کرآپ فیاضی میں ابزیساں یا ایثاد دکرم میں حاتم دوراں ہیں۔ میں شہوں گا کرآپ کی جزار برس کی ہو کیونکہ میں جاشا ہوں کر آپ بیرمب حجوث تجھیں سے مبلکہ درورغ مصلوب آمیز بھی نتیال نذ فراکیں نے سے بس میں آپ کو اخلاص باطبی سے دہ دعا دوں گا جو تحدیمی نے اپنے مودرج کو دمی ہے بعنی سکوں گا کہ جب تک آپ اس دارفانی میں اندہ رہیں، باکام دیا مرا دزندگی مبرکریں سے انخ

مخضریہ ہے کر مبدت اوا بھن بیان الطف آبان ، آوبی چاشی علمی عظست، روانی جیتی بندش، تگرت تواکیب معانی و مطالب کی تہیں اور سب سے بڑھکا عوام کے تغییات سے لگا کو ابندت جی کے خطبات کی نا پاس خصوصیات ہیں ، جن کی توضیح و تشریح کے سیم نے اپنے صفوں میں ان کے بعض خطبوں اور تقریروں کے اقتباسات بیش کے ہیں۔ ان کے مطالعہ سے مشران مرحوم کی طبعی فرکا دست اور ڈوہائت کا کسی نہ کسی جد تک اندازہ صرور ہو سکتا ہے ، اس موصوری پراھی بہت کی کے کھی کے کھی کے اندازہ میں میں کا کہ انہیں ویر تک بیٹرت جی کے خطبات سے محروم رکھا جائے اور تہدید کو اس قدر طول دیا جائے کو برانحفل انجاس ع

كفنماناذك واصحاب ينبرد بكوش انر

انسبترا تنا بتلادینا غیرصرد ری نه د کاکه بندستاجی کی جاسیت علمی اور نط بیا تی عظست کوان ہی جیند خطبوں میں محددر نہیں کیا جا سکتا اس مجوعیں او خطبے شاہل ہیں ادریم سمجھتے ہیں کرع

جوزره جس مقام برمية ناب

مرخطبہ اپنے ادھنوع - اپنے انداز بیان اور اپنے علی مواد کے اعتباء سے ایک انفرادی خصوصیت رکھتا ہے۔ ایڈیٹا خطبات اسٹران کی اشاعت سے اسار دویں ایک گرائقد مرحنا فہ ہور ہا۔ ہے جس کی اسٹاعت کے سانے بم مردم کے خلف الرخید دبیٹرت جگری نزاین مشران صاحب سابق ڈنگ جج کے مربون سنت ہیں کہ موصوف کے سلمی شوق نے اس نگارخانہ بخن کوننظر دجود برآ ۔ سٹرکیاست

> تؤمنِدا رکدای فغیر ژخو د می گویم گوش نزدیک لیم آرکد آ دا زمن است

ناچزنیم امرد بری امرین مسافره



|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## عقبات کے پیول

اہ می مصف عیری گورنسط بائی اسکول فرخ آباد سے ہیڈ ماسطر سیلیت بلدیو پرشا د صاحب طوی کا کلطری سے عہدے پر امور سے گئے اور طلبا انے موصوت کا الوداعی طبینی تقد میں میں متبان صاحب مدرسہ نرکورسے ورجہ دہم میں ملیم باتے تھے موصوت نے اس طبہ میں حسب ویل دواعی تقریر فر بائی ۔

يه عالبًا موصوف كى سب سيميلى تقرير سب جو اسكول مي علبندكي كمك -

جناب بيشر ماسطرصاحب!

ہم ہوگ ہیں مرسہ سے تام اساد اور شاگرداس وقت اس غرض سے بہاں جنے ہوئے ہیں کہ آپ کو عدہ ڈوٹی کلائوی پر مامور ہونے کی مبا رکباد دیں ،آپ سے باک تعد موں میں عقید تمندی کے بچد ل بخھا ور کرسے آپ کو باعزاز تام رخصت کریں ،آپ سے عدہ برتا ادکی مدح و شاکریں اور آپ کی مفارقت پر آنسو بہائیں ۔ہم کو یسن کر بہت مسرت ہوئی کہ آپ کی کارگذاریوں اور لیا تقوں کی داد گور نمنیط نے دی اور آپ کو عدہ ڈوٹی کلکٹری پر متاز فر مایا ۔ہمارا خیال بنبز لیہ علم الیقین ہے کہ اس عہدہ سے حیا اعزاز آپ کو حاصل ہواہی ، ویباہی آپ سے لیے قابل خص کی دات سے اس عہدہ کو حاصل رہے گا ہم سب طالب علم آپ سے عقید تمند شاگردی پر فرز زاز کرتے ہیں۔ہم نویشان فیلیم سے مستفید ہوتے رہے ہیں اور آپ سے ایسادی شاگردی پر فرز زاز کرتے ہیں۔ہم نمایت ہیں ،ہیکن آپ سے قدموں سے جدا ہوئے کا مناس عہدہ کی مبارکباد دیتے ہیں ،ہیکن آپ سے قدموں سے جدا ہوئے کا مساحب ہوا ہوئے کا در ہم ہے دل سے آپ کی ترمیت و تعلیم سے معرف ہیں اور بھین سے ساتھ کے ہیں کہ آپ کا صاحب اہم سے دل سے آپ کی ترمیت و تعلیم سے معرف ہیں اور بھین سے ساتھ کے ہیں کہ آپ کا ایسالائن اور ہم یان اسادی اسادہ کے کا سے سے کا ایسالائن اور ہم یان اسادہ کی سے معرف ہیں اور بھین سے ساتھ کے ہیں کہ آپ کا ایسالائن اور ہم یان اسادہ ان اسادہ اس کے کہ ایک آب کے معرف ہیں اور بھین سے ساتھ کے ہیں کہ آپ کا ایسالائن اور ہم یان اسادہ این اسادہ ان اسادہ ایسالائن اور ہم یان ان اسادہ کو مساحہ ایسالائن اور ہم یان ان اسادہ کی سے کھی کا م

حضرات انجن - ہمارے ہیڈا سٹر کے عہدیں اس مدرسہ نے نمایاں ترقی کی مطلب کی تعدادیں اضافہ ہوااور ہرسال میجہ امتحان و نیورشی ، بمقا بئرسابق ریا وہ اچھا رہا ہجس سے تمام اہل شہر کے

نزدیک اس مدرسه تی تعلیم و ترمیت بھا بلیشن اسکول دغیرہ سے ندیادہ اجھی بمجھی گئی ، اور کیوں نہ ہوآپ خورہ فرقی سے نورہ فرقی سے نورہ فرقی سے ناکر در شید ہیں ہو آگرہ کا لج سے نها بت نا مور بربیاں سے اور آپ نے نوردامتحان بی اے ، درجادل میں نها بت نها اس کامیابی سے ساتھ ہاس کیاہے۔
تصوارا عصد ہوا کہ بہال ایک آریداسکول کھولا گیا تھا ہوں سے بیڈ اسٹر ایک بنگالی صاحب تھے۔
حامیان مدرسہ نے جن کو علم وعقل سے بہرہ کانی و حنط دانی نہ تھا با ہے مدرسہ کو ہمارے اسس اسکول کارفیب بنانا جا با اور وہال سے معلول کو بھی شوق بقرا یا کہ می طرح ضلع اسکول سے لوگول سے تو لوگول سے اور کہا اور کی انہ ہوگا ہے نہ تو ہو ایک سے مدرسہ میں بھرتی کرلیں ، گھر یہ نہ سمجھے کہ کہا وہ لوگ علم و ہزرسے بیگا نہ اور کہا ہوگا تہ لادیر بر شا دصاحب گیا نہ زما نہ سے بھی کہ کہا وہ لوگ علم و ہزرسے بیگا نہ اور کہا ہے بیگا نہ اور کہا

کے خارمنیلال گل تر ہو نہیں جاتا ہر قطرہ ناچز گر ہو نہیں جاتا میں معلی سے کھے آئینہ قر ہو نہیں جاتا میں برجو ملع ہو توزر ہو نہیں جاتا جس پرجو ملع ہو توزر ہو نہیں جاتا جس یاس عصا ہو اُسے موسے نہیں کتے جس یاس عصا ہو اُسے موسے نہیں کتے جر باتھ کو عاقل پر بیضا نہیں کتے جر باتھ کو عاقل پر بیضا نہیں کتے

اِس کا بنجیہ ہواکہ رفتہ رفتہ الی مرسہ کا دوں وشوق جو نائش تھا شھنڈ ایگر کیا ، مرسہ ٹوٹ گیا اور ہمارے استاد نظم سے رفیبوں ٹوٹ کست کا حق نصیب ہوئی اور آریہ اسکول سے اکثر طالب علم بنگرت صاحب سے حلقہ درس میں واضل ہوگئے ۔

وجدوم دم وا نامثال زرطلاست که برگیاکه رود تدر دمیشش و انند

ہم آپ کو اس ترتی عدہ پر بارکباد دیتے ہیں جس سے ستی آپ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بھال آپ تو اس ترتی عدہ پر بارکباد دیتے ہیں جس سے ستی آپ ہیں اور امید کراہ دہیں گے، بھال آپ کے ہواہ دہیں گے۔ اوصاف ہیدہ اور اخلاق بیندیدہ آپ کے ہمراہ دہیں گے۔ بوآپ کو جہوریں اس تدرمقبول رکھیں گے جس قدریال ہر ولعزیز رکھاہے ، اور آپ کی نیکنا می کا باعث ہوں گے اور نیکنا می سے طرح کر کوئی دوسری یادگار دنیا میں نہیں ہوگئی ۔

ہم اسید کرتے ہیں کہ آپ جلد کی وقت ٹوٹی کلائ کی ہر ہادے ضلے میں تشریف الا ہمینے اور بھیے ہار وورہ کرتی ہے اور باغوں کو ترو تازہ اور سربنرو شاداب کردیئے ۔ ہا دے موج کے مامری بیال تنزیف الکردوستوں سے دلول کو ترو تازہ اور باغباغ کردیئے ۔ ہا دے موج کے مامری کو جائے ہے کہ ایس موج کے مامری کو جائے ہے کہ آپ کے طور وط بی سے بی کھیں اور و کھیں کہ زمن کی اسجام دمی اور لیا تقوں کی لال علائے تدر کی جاتی ہے ۔ جسے اگر نیری میں شل ہے کہ "بیوگرنی (مشاہیری سوانے عمری) جلا جلا کہ اور سندرکی موجوں کی طرح شور مجا کہ رسب سے کہتی ہے کہ جاد اور تم بھی ایس بی کام کرد " ویسے ہی اور سندرکی موجوں کی طرح شور مجا کہ رسب سے کہتی ہے کہ جاد اور تم بھی ایس بی کام کرد " ویسے ہی ہادے ہے ہادے ہے گھی ای طرح ذون انجام دواور اپنے ہم جنہوں میں عن میں حاصل کر ویتھیقت میں آوی کسی حیثیت تم کھی ای طرح ذون انجام دواور اپنے ہم جنہوں میں عن مت حاصل کر ویتھیقت میں آوی کسی حیثیت کا بوادر کوئی کام یا چینہ کرتا ہو یا کوئی درجہ یا مرسب اعلیٰ یا او نے دنیا میں رکھتا ہو، اگر دو محض کا بوادر کوئی کام یا چینہ کرتا ہو یا کوئی درجہ یا مرسب اعلیٰ یا او نے دنیا میں رکھتا ہو، اگر ذمی شاگر نون انجام دے تو چی عن میں اور نیکنا می اُسے ضرور ماصل ہوگی ۔ جسیا کہ ایک انگر نی شاگر نے کہا ہے ۔

Honour and shame from no condition rise Act well your part, there all the honour lies.

صاجد-اب وقت ہے کہ میں اپنے مددح کی مدح و نافتم کروں اور تام صرات المجن کی طرف سے آپ کو دعا دول ہے

نزازکرم وئم ازابروزرانه کان وورازدریا حبیب بے ہال توشود باخر می کیجا

الاتا چار بجزاز چار جزراندر وجود آیر عدد ک برسگالی توشود با در دوغم مرغم

# شعرا كاخير مقدم

### ثناءي ربصيرت افروتهجره

بھادتی پاٹ شالہ درخ آباد کی نمایش کے سلسلے سے حسب دستوراکی برم مشاع ہ ستھدہوئی جس کی مند بصدارت پر جنا بنشی تصیر الدین صاحب عوی امنصف بین بوری) طوہ افروز تھے اورشران صاحب استقبالیکمیٹی کے سدر تھے ۔ موصوت نے اس جلے بس شعرار دساسین کا شکریہ اواکر نے کے بدر شعر پینخن پر حسب ویل عالما نہ اور محققا نہ ننطیہ ارشاو فر مایا ، یہ خطب در حقیقت موصوت کا علی داوی شام کارکملانے کا سخت ہے ۔

مرُ علِس اورحضرات النَّجن !

یکھے یہ فدمت سرد ہوئی ہے کہ میں بطورصدر استقبالیکیٹی کے آپ صاحبول کا نیر مقدم کروں۔
پلے مجھے کمیٹی کا نسکر یہ اپنی طرف سے اواکر نا جا ہے کہ مجھے اس ندمت کے واسطے انتخاب فرایا ۔
ع ۔ سنت شناس از دکہ سنجد مت بداشت ۔ کاش یہ کام آپ سی شاعر کو سرد کرتے جو نظم میں یا شکفتہ شریس آپ کا نسکر یہ اواکر تا استحلات اس کے یہ فدست ایکشخص غیر شاعر کو تفوانیس کی گئی ہے جو گوٹی بھوٹی نے شریس آپ کا نیر مقدم کرے گا۔

میں استقبالیہ کمیٹی کی طرف سے تمام ادبا بنین کا تشکریہ او آکر ابول جغول نے اس برہم فن کور دنی تازہ اور زینت ہے اسرازہ بنی ہے جواصحاب دور سے تشریف لائے ہیں وہ فاص طور پر ہارے سکریہ سے متنی ہیں ۔ ہم سب کو جناب صدر مشاعرہ اور میزیان ہر بان کا شکریہ نہایت گرم جوشی سے اواکر نا چاہیے ، جن کی سدارت اور رمنہائی سے اور جن کی جہا نداری اور خوش نظائی سے یہ برم من آراستہ و براستہ ہوئی ہے ۔ آپ دونوں صاحبوں کا اخلاقی عمم اور اس کا جذب تفاطیسی ہے جو ہم سب کو بیاں کھینے لایا ہے ۔ صاحبان والانتان الب مشاء ہی طرف لوگوں کا ذوق بڑھتا جا تاہے کی تقریب سے کوئی انجن کیوں نہ ہو وہ مشاء ہ پرنعتم ہوتی ہے ۔ جیسے لوگوں کو عمدہ کھانے کھلائے جائیں اور بعد میں اور لذیر میوے انواع و اقسام سے بیز پر جنے جائیں تو با دجو د کیمہ لوگ سیر پرو چکے ہیں تا ہم اُن لذیز میو دل کو نیا بیت شوق سے کھاتے ہیں ہیں حال مشاء ہ کا ابل دوق سے ساتھ ہے کہ یا دجو د کیمہ کہتی تقریبوں اور جلسول کا لطف الحما ہے ہیں لیکن آخر میں برم مشاء ہ میں بنایت شوق سے شرکی بونے ہیں اور اس کا لطف علی دہ حاصل کرتے ہیں ۔

صاحبان دلیتان ! مجھ سے میرے دوستوں نے یہ فرماکش کی ہے کہ شکر یہ کی تقریم ساتھ شود تخن کے بوخوی یا ت ہوگی کہ" آزر دن دل دو سال مجل ست او میں اس و تعت نصاحت د بلاخت سے موضوع پر چھ ع ض کرول گا اور نن نوخوانی کے چھ اصول بیان کرول گا ۔ یہ سب موضوع برم مشاع ہ سے تعلق خاص د کھتے ہیں۔ نن شوخوانی کے چھ اصول بیان کرول گا ۔ یہ سب موضوع برم مشاع ہ سے تعلق خاص د کھتے ہیں۔ میں بہت خوشی سے دکھتا ہول کہ طلبہ کی جا عت بھی یہاں موجود ہے جوشتی شخن کرنے والے ہیں ۔ ان کو بہت ضرورت ہے کہ دہ شاع ی سے آوا سے کھیں ، اگر شاع بننا چاہتے ہیں ۔ وہ اکھی نوآ مورس میں ان کی خاطر بھی محفے ادر غور کرنے اور میں ان کی خاطر بھی محفی اور ایسی یا ہیں ع ض کرول گا جوان سے بیجھنے ادر غور کرنے اور میں میں ان کی خاطر بھی محفی اور کی میں ان کی میں تیم رکھنا چاہیے ۔

ان کودی آداب و توا عدی منا چاہیے ، جونصحا کے نردیک سلّات سے ہیں ۔

یں بہلے فصاحت کا دکر کردل گا۔ فصاحت کی تعرفیت ہے ہے کہ الفا نظ سا دہ ہسلیس ، نرم، مائوس الاستعال ادر شیریں ہوں۔ غریب وقفیل ادر تعلیل الاستعال لفظول سے پر ہیز کیا جائے ، باہم الفاظ میں تنا فرنہ ہو۔ آگر کوئی لفظ غریب یا تقیل آجائے تواس ترکبیب سے ہتعال ہو کہ اس کی غوابت یا تقالت جاتی رہے ۔ یول کہنا چاہیے کہ فصاحت سریانفہ کا نام ہے ۔ ہر شربجائے خود میں غوابت یا تقالت جاتی رہے ساتھ طاد یا جائے جواس سے سیل نہیں کھا تا تواجماع ضدین میں دولوں شریمر دو ہو جائیں گئے ادر فنمہ گرا جائے گا کہیں ضرور سے کہ گند معاد سری الل یا جائے ادر فنم کر دو ہو جائیں گئے دوسرا شریخی ، دھیوت ، کھا د ، رکھی دغیرہ شروع کروے تو الل یا جائے ادر فنم کر دو کو کو دو سرا شریخی ، دھیوت ، کھا د ، رکھی دغیرہ شروع کروے تو

الفاظ كواس كے ساتھ اكتے ہم كا ناسب يا توازن بودر نه فط استعال كيا جائے م س كے كرد وبين كے الفاظ كواس كے ساتھ اكتى الله الله الله الفاظ كواس كے ساتھ اكتى ہم كا ناسب يا توازن بودر نه فصاحت قائم نه ليے عيم كي الكن اكر مصرع ليجي ع عيم كل كے شير كو بخ رہ جي بجھاد ميں جيم كا خون بوجائے كا - حالا كه تينول الفاظ نمركورہ بالاسب نكور ميں بجائے تو دكي الفاظ نمركورہ بالاسب بجائے تو دكي ال نقط تو يوں الفاظ نمركورہ بالاسب بجائے تو دكي الفاظ نمركورہ بالاسب سے دامن صحرع ميں كه ع «تما تو يوں الفاظ نمركورہ بالاسب سے دامن صحرا بحرا بوال بجائے صورت بحرا كا لفظ نهيں آسكتا اور محل نصاحت ہے - دامن بال بالد يہ محاورت كے خلاف ہے ۔ قاآنى نے اپنے اكت شعرين طيل الاستعال لفظ نظم كے ہيں المرتب الفاظ كي نشريح سن ليجي بحر شعرع عن كروں كا - مان باد يہ محدورت ميں موتى - اول جندالفاظ كي نشريح سن ليجي بحر شعرع عن كروں كا - الله تعلی کار اور حصا ت بنی شگر زہ يا کہ استمال بوا ہے - جيسے حور ، دور از قصور - اس طرح الما طرب کی گار ااور حصا ت بنی شگر زہ يا کہ استمال بوا ہے - جيسے حور ، دور از قصور - اس طرح الما طرب کی گار ااور حصا ت بنی شگر زہ يا کہ دور از قصور - اس طرح الما طرب کی گار ااور حصا ت بنی شگر زہ يا کہ دور از قصور - اس طرح الما طرب کی گار ااور حصا ت بنی شگر زہ یا کہ دور از قصور - اس طرح الما طرب کی گار ااور حصا ت بنی شگر زہ یا کہ دور از قصور - اس طرح الما طرب کی گار ااور حصا ت بنی شگر زہ یا کہ دور از قصور - اس طرح الما طرب کی گار ااور حصا ت بنی شگر زہ یا کہ دور از قصور - اس طرح الما طرب کی گار ااور حصا ت بنی شگر زہ یا کہ دور از قصور - اس طرح الما طرب کی گار اور حصا ت بنی سنگر کی میں سنگر کی میں سنگر کی کیا کہ دور از قصور - اس طرح الما طرب کی گار اور حصا ت بنی سنگر کی کیا کہ دور ان کو کہ کیا کہ دور ان کے ایک کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کو کیا گار کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کو کیا کہ کیا کے کیا کہ ک

تصورش بانکک بمسر بنجمہ شن رہم وزر ملاش نا فداز فر بحصانش لولو کے لالا غور کیجے بصور سے بعدالفاؤ «با فلک بمسر وس کوس کرسا سے مجھ کے کا کہ بیاں قصور بینی خطا نہیں ہے کیونکہ الفاظ اللہ بسر و موجود ہیں۔ اسی طرح روٹرے اور گارے کی مناسبت سے اینٹ کا لفظ مکھ دیا کہ الفاظ اللہ دیا کہ ایک ہمسر و موجود ہیں۔ اسی طرح روٹرے اور گارے کی مناسبت سے اینٹ کا لفظ مکھ دیا کہ ایک قسم کا تناسب یا توازن ہوجائے گارے کو نا فہ سے اور شکر نردل کو موتیوں سے تشبیہ دے کر بھی غوابت اور تقالت کو کم کردیا۔

نصاحت کے تحت میں مطلع کا حال عن کروں ۔ اکثر شاع نہیں جانتے کہ مطلع میں کیا ہونا جاہیے اور کیا نہ ہونا جاہیے ۔ واضح ہو کہ مطلع میں ہونا جاہیے ۔ اکثر اچھے شاع ول سے بعض وفعہ چوک ہوجاتی ہے ۔ واضح ہو کہ مطلع میں ہوت سلیس اور نصح الفاظ جوروز مرہ میں واضل میں استعال ہونا جا ہی ادر قبل الاستعال اور وتی الفاظ ہے ہو کہ بیز کرنا جاہیے ۔ نواب کلب علی خال والی را میور ایجھے ناری گوتھے اور دی علم میں انصول نے اپنی غزل کا مطلع کہا ہے ۔ مواب کلب علی خال والی را میور ایجھے ناری گوتھے اور دی علم میں انصول نے اپنی غزل کا مطلع کہا ہے ۔

نه با شدجه ال منع در مکه مهتی کامل دیکتا گئی دازی دارشدطلیق دیا تعل د دانا مشهور عرشج شیرانه ی جومیر نواسپه راسان اللک کاشاگر در شید تھا ، اُس د قت بر پلی ا در مرا د آبا د کو

مراً درا رسدر کریا دنی سیمکش قدیم ست و درآتش غنی کریا دنی سیمکش قدیم ست و درآتش غنی کریا کے بعد وا د عاطفہ موجو د ہونے سے دوسرے منی کا قرینہ صاف ہے ۔ بیس میمرع نواب کویوں کا تا جا ہے ۔ تھا۔ع

نباشد بمچون در ملک دانش کامل و کیتا ددسرامصرع الفاظ غریب ژنقیل کوشامل ہے ۔ یوں برلنا چاہیے ۔ فصیح وخوش بیان و نبرلہ شنج و عاقل ودانا

بوبکہ میں مطلع کا بیان کرر ابول اس سے یہ عوض کرنا بیجا نہ ہوگا کو بعض شاع صنعت ہیں عزل یا تصیدہ کہتے ہیں ومطلع ہیں کھی صنعت ہے آتے ہیں ۔ حالا کہ نظوری کہتا ہے " با پرکہ طلع انصنعت سے آتے ہیں ۔ حالا کہ نظوری کہتا ہے " با پرکہ طلع انصنعت سیح عادی با شد" ہمیا کہ آفوری و خاتی فی میزد اجدیب الشر خالی ( کمک الشعرائے نتے علی شاہ تا جا اور دائی ایران) نے صنعت سیح میں ایک لاجواب تصیدہ کہا ہے ، بحرکسی و قت بی ۔ اے کے کویں میں داخل تھا ۔ اس کامطلع صنعت سیح سے عادی ہے ہے

گرددل تره ابرے با مادال بشدار دریا جوا ہر خیز دگو ہر ریز دگو ہر بزر دگو ہر از دریا ادریا ادریا ادریا ادریا ادریا ادریا اور بھر استرائے میں مطلع کوصنعت سجع سے ادری بیسول شعرائے جو اس دین بیس طبع آنہ مائی کی ہے سیموں نے مطلع کوصنعت سجع سے عاری دکھا ہے ۔ میرز انتیار لیال اللک مک الشعر اکمتا ہے ۔

چرودادرسافتادم كمن سراندون سودا جوطوفال كند بنيادم كمهم شدكله بمكالا مرزانتي على خال صبائد كاشاني كهاست ٥

بنازات تخت اسكن ليبال العصندوارا كمشداسكندردهير براداني سرير آما

ارون رشید اصام علوم مین ممیکاند روز گار نها اور مجته د کا در جدر کمتا تها- اس کا تول علمان بیند کیا اور تمیسرا جزو بلاغست کی تعربیت میسرا جزو بلاغست کی تعربیت میسرا جزو بلاغست کی تعربیت میسرا جزو بلاغست کی تعربیت کمسل موسکی معین دون کلام حسب تقتضائے مقام مور (۱) کلام میں قصاحت بھی ہو اور (۳) عبارت مناقب کے مقام موں ادر منی وسیع مول - "ما قلت و دَلّ موسین الفاظ کم مول ادر منی وسیع مول -

من آب کو کہلے بلیغ شرکی ایک شال دوں جو مورخوں سے نزدیک سے شہور سے ۔ المون الرشيد خليف عباسي كأقابد اعظم طابر دواليبينين مقابؤسيف وقلم دولول كالماكس مجهاجاتا تھا، اُس نے مامول کوا یک نطانکھا تھا۔ موزوں نے اس کا ترجہ ارد دیں کیاہے۔ وہ یوں ہے منيس اميرالموننين كوخط كلهر الإبول - نوج اورسرداران فوج اطاعست وانقياد سے أس اعلىٰ ترین درجہ پر ہیں ہماں یہ اسی نوج کا ہونا مکن ہے حسر کی نخوا ہیں حرصی ہوئی ہوں اور دہ تباہ حال ہورہی ہو<sup>ی</sup> اس جد سے چھ معنی ہو سکتے ہیں کہ (۱) طاہر شکایت کر تاہیے کہ آپ کیوں نخوا ہیں میر مطامئے ہوئے ہیں جس سے فوج "باہ طال ہورہی ہے۔ تنخوا میں ادا فرائے۔ ان نوج گوبظا ہرمطیع ہے اور بغا وسنائنیں کرتی ہے بیکن بہت بیدل ہے اگر تنخوا مول کے اد اکرنے میں دیر ہوگی توآ او ہ بغاوت ہوگئتی ہے ۔ (س) یہ میری کارگذاری بحیثیت سیسالار کے ہے کہ فوج مطبع دمنقا دہے اور با وجود اس کی ہے دلی اور تباہ حالی کے میں اسٹ کو بغاوت سے روکے ہوئے ہول رم ، فوئ کی شخوا ہیں فوراً ادا ہونا چاہیئے ماک اس کی تباہی دور ہو، ورنہ وہ جلد بناوت اختیار کرسے گی - میں وسه دار نہیں ہول چضور کوا طلاع دے کرانے زص سے اوا ہو ا ہول - بہت الدنشرے كه مكسيس شورش بيدا ہوجا ك - (٥) نوج كومليع ب لیکن ہے دلی سے ساتھ اطاعت بظا ہر کر رہی ہے ۔اس اطاعت دانقبا دیر اعتبار نہ کر ال چاہیے۔ ایسی نوج ہرگز جاں بناری نہیں کرسکتی اور وقت کی نتنظر ہے گی اور دھو کا دیے گی۔ رن اگرننخوامی ادا بو جائیں گی تو نوج کی بیدلی اور تباہی دور بوجائے گی اورشل سابق نوج اطاعت شعار فرمال بردارا درجان شارم و جائے گا۔

اب نظم کی مثالیں سنے بلاعث کے تمام اسلوب کا احصاکر ابوطیسی وقت سے المکن ہے ۔ مرت چنداسلوب کافی موں سے ۔

مقبل نے فاری میں مرتبہ کہا ہے۔ جنا سجہ ایک شعراس کا الماضلہ ہو ۔ اگر علط نہ کنم عرش بر زمیں افتاد

بند مرتبہ شاہرے زصد رزین افتاد اگر علط نہ کنم عرش بر زمیں افتاد

ام حیث کوشا کھی کتے ہیں۔ جیسے جناب دسالتا جسلیم کوشہ نشاہ عرب نقط شاہ کہنا

شاعر نے کانی نسمجھا۔ بلندمر تب سے الفاظ بڑھائے۔ بھر کہا، رصد زمیں افتاد، زمین کوصد ر

قرار ویا۔ اگر شاہ کی جگہ نقط حسین کتا اور یہ گتا کہ زرین اسپ افتاد، تومطلب کل آیا۔
گردی بات ہوتی کہ مے

وندان تو جلہ درم دیان اند چشان توزیر ابر دان اند ہی اندان تو جلہ درم دیان اند چشان توزیر ابر دان اند ہی جو الفاظ شاعونے مصرع اول میں کے ان سے جناب الم عالی مقام ک شان رفیع دکھا جھرووسرے مصرع میں کتا ہے کہ گو یا عرش زمین برگر پڑا ۔ ظامرہ کے کہ حب عش گرے گا توزمین کے اندام میں لرزہ آجائے گا ملکہ زمین یا ش یاش ہوجائے گا۔ شاعر کامقصودان الفاظ سے یہ ہے کہ سننے والوں سے دل بل جائیں کہ بڑاسخت واقعہ ہوا۔

نصب طلب ب شاہ سے اکٹر سالالہ فام شہزادہ مرنے جائے سلاست رہے غلام الشردد کیے نہ اسب اے نوا ہرا مام دہ امریحیے کے بڑھی سے میرا نام بیس برد کیے نہ اسب بول ساتھ مال نہیں سر پر پر نہیں میں آپ کا غلام تو ہوں محولیہ رئیں

صاحبو- به بند بنظا براس قدرصا ن ب اور ساس اور عام فهم اور الفاظ اس قدرساده

اورد لنتین بین که بلا غت کے کتول کی طرف دہن کیا کہ اتقال نہیں کو تا گر کا ت کو لا خطر فرا ہے۔ بند کے تیم سے مصرع میں '' خوا ہرا ام سے الفاظ نها بت بنج بین جفیرت عباس مضرت دین کو امام حسین کی بہن کتے ہیں۔ حالا بکہ دہ حضرت عباس کی بھی بہنج میں ان الفاظ سے ان کی شان رفیع و کھا نامقصود ہے اور در بر دہ تعریف ہے کہ آپ مجھ سے وہ محبت نہیں رکھتیں جھیقی بھائی بہن میں ہوتی ہے ۔ چوا کہ در حقیقت صفرت زینیت ان کی حقیق بہن نہیں ہوتی ہے ۔ تعریف و بہی ریا دہ موثر ہوتی ہے ، جس میں حقیقی بہن نہیں ہوتی ہے ۔ تعریف و بہی ریا دہ موثر ہوتی ہے ، جس میں دا تعیت کا بہلو ہوتا ہے ۔ پھر شیب کا آخری مصرع نها میت کا در اردوں کی طرح سیران دا تعیت کا بہلو ہوتا ہے ۔ پھر شیب کا آخری مصرع نها میت کا در اردوں کی طرح سیران مورک ہوتا ہا اور شہاوت مورک کو بسر نہیں ہوئے کو اگر بیٹا مجھیس تو مجھے بھی اپنے صاحبر اودوں کی طرح سیران کی دولت حاصل کرتا رہیں جھے اپنا غلام ہی سمجھ کرا جازت دید تیجے ۔ کیا خوب اپنا ان کمی ا

تنت بیمرک کاشن الانظار ایئے بعب صرت عبائ پر جاروں طرف سے برھیاں جانے گیں تواس منطرکس قدر نوشنا اور رفیع کرمے دکھا یاہے ۔ کتے ہیں ہے یوں برھیاں تھیں جارطرف س جنا کے جیسے کرن تکتی ہے گردآ نتا ہے کے یاجب الی بیت ایک رسی ہیں بازرھے گئے تھے تو اس اہانت آمیز صورت کوکس قدر نوشنا

كرك وكهايات- فرات بي ه

گردنیں بارہ اسروں کی ہیں اور ایک رس جس طرح دشتہ گلدستہ میں گلمائے جس اور کی اسلوب بلا عفت بیجی ہے کہ دشمن کا بیان اپنے مدفع کے مقا بلہ میں کیو کر کہا جائے ۔ یہ نازک موقع ہوتا ہے ۔ اگرائس کو دلیل کمز ورا در حقیر کہا جائے توائس پر فتح حاصل کرنا شان کو بلند نہیں کرتا اور اگر اس کی شان و شوکت بیان کی جائے تو مرشیہ یں صفرت امام کا تقدین ندہ ہوئی اجازت نہیں ویتا یہ صرت امیس ویتا ہے مرس کی مدح وزم کو بہلو بہلور کھ کر طابق کا معیار قائم رکھتے ہیں ۔ فراتے ہیں ۔ م

اوک بیام مرک سے ترکش اجل کا گھے۔ دل میں بری طبیعت بر میں بگا ٹریف ا گھڑے یہ تھاشقی کہ ہوا پر میا ڈریھا

وشن تفاخا بدائن رسالت بناه كا

ایک ترک بادشاہ نے اپنے دشمن پر فتح یا تی اوروہ تعید ہوکر بالبجولال در بارس لایا اللہ علیہ بردر کی ایک شعری بلا عنت پردور کیا۔ اس میں ایک شعری بلا عنت پردور فراسے ہے۔ فراسے ہے۔

ہائے کہ برعش کر وسے خرام گرفتی و آزاو کر دی زوام

بادشاہ نے اس شوکا صلابیں ہزاد روبیہ دیا۔ قیدی نے اپنے سکر شری کو تکم دیا کہ
شاعرکو میری طون سے دس ہزاد روبیہ انعام دو۔ شاعر نے پوچھا کہ تم مجھے کس بات کا
انعام دیتے ہو۔ یس نے تھاری شکست تھی ہے۔ قیدی نے جواب دیا کہ تم نے جھے ہاکہا
اگر تم مجھے شفال سکتے تو میں تھادا کیا کر سکتا تھا۔ غور فریا ہے کہ شاعر نے دشن گی تعریف
اگر تم مجھے شفال سکتے تو میں تھادا کیا کر سکتا تھا۔ غور فریا ہے کہ شاعر نے دشن گی تعریف
میرکس قدر مبالغہ کیا۔ بہلے تو اُس کو ہاکہا جوا بساجا فررہے کہ جس پر سایٹوال ہے وہ باشاہ
ہوجائے ۔ پھراس کی شان رہنے یہ دکھائی کہ وہ عرش پر پر واذکر تا ہے لیکن اپنے بادشاہ
کی شان کس قدر بلندگی کہ اُس نے ایسے بلند پر واز ہما کو گر نقاد کر لیا اور پھراس کی
طرف سے ایسا ہے پر وااور شغنی ہے کہ اُس کو چھوٹر بھی دیا ۔ کیا اچھا اسلوب بلاغت ہے۔
ماحو - میان فتح گوٹھ میں ایک جلسمیں ایک اسپیکر نے اپنی تقریر میں بلاغت ہے۔
ایک اسلوب نی طرح کا برتا - دہ آپ کے سننے سے لائن ہے جو سے والے عیں تو اسب

ایشخص نے دواعی تقریمی ممولی مرح و ناہے بعدان ہے شوق شکار کی تعربیت ہیں گی۔
لوگول میں سرگوشی ہونے گئی کہ یہ عامیا نہ تعربیت سنوق شکار کیا قابل تعربیت ہے۔
لیکن استخص نے اس عامیا نہ بات کو شاعرا نہ بہلوسے بیان کیا ۔ بینی اس نے یہ کہا کہ
ہمارے نواب صاحب موقع کو شکار کا شوق ہے اور یہ ان کی شان سے شایاں ہے۔ نہ
اس لئے کہ جانوران سحوائی بلاک ہوں اور آب کی تفریح جلع ہو بکہ اس وجہسے کہ اس سکار

شهال داخرد دست مشق شکار اسمنه یریئے صید دل با بکار اس تقریر سے بعد سامعین نے بہت واد دی اور کہا کہ ہم نے بہلے بیان کو عامیا نہ سمجھا نمین تم نے آخریس شاعرا نہ بہلو انعتیار کرسے کلام کو بلیخ کر ویا۔ابیں بلاغت کے موضوع کو صم کرتا ہول اور فن شعر خوانی سے بچھ اصول عوض کروں گا۔

### فن شعزحوا نی

آپ صاجوں کومیری ربان سے یہن کر تعجب ہوگا کہ لوگوں کو فارسی شعر طرحنا نہیں آتا۔

بعض لوگ فارسی میں نتوب استعداد رکھتے ہیں گمر شعر علط طرح سے ہیں یعنی جو فن شعر نتوانی سے
قوا عد ہیں اُن سے وا قعن نہیں ۔ پھران پر عمل کر ایمنی چہ اسونی رسالہ اس وقت کلیں
نن پر یا اس موضوع پر نہیں کھا گیا ہے ۔ بہرطال میری نظر سے نہیں گذرا اور با دجود لمان
کے بچھے ہیں ملا ۔ میں ایک دسالہ کھ رہا ہوں حب کا ام فن شعر نوانی ہوگا ۔ اس میں مجھے اپنے
اجتماد اور ایجاد وانحراع سے تمام ترکام لینا بڑرا ۔ اد دو سے اشعاد میں جب فارسی ترکیبیں
سیم جاتی ہیں تو لوگ اکٹر ان کو بھی علط بڑر سے ہیں ، جیسا کہ میں شالوں سے وربعہ سے ظاہر

سردںگا۔ (۱) یے لطی ہوتی ہے کہ إے مفوظ کی جگہ اسے مختفی اور مختفی کی جگہ مفوظ پڑھتے ہیں۔ گدائے کہ برخاطرش بند نمیست ہواز با دشاہے کہ خرسند نمیست یہ کی اب مفوظ یا منظرہ ہے اس کو یول پڑھنا چاہیئے کہ ہم کی (۵) 'اذ کی ( ز) میں لی کر آدازدے ادر از کا ہمزا گرجا کے لین آدازنہ دے۔ آکراس کی آداز کیا کی جائے گی تو جب کی (۵) تقطیع میں نزآ کے گی۔ بہزاکی آداز کلنا چاہیے۔ اس طرح اس مصرع میں دورابر لوبا سربین کی حرکت کو اشباع ہے۔ سربین سے ادرسین کی حرکت کو اشباع ہے۔ گویہ (۵) تقطیع میں محسوب ہولیکن کچھ مصلاً تقد نہیں۔ چو بکہ اے لمفوظ وختفی کا متیاز مسکل ہے اور سے فقط و میں محسوب ہولیکن کچھ مصلاً تقد نہیں۔ چو بکہ اے لمفوظ وختفی کا متیاز مسکل ہے ان کے بطی واعد عض کر دول ۔۔

واضح بوکہ ا کی دوسیں ہیں ایک خفی اور وسری اکے لمغوظ یا منظرہ - سرمہ، نشانہ، فاسہ، شانہ ہیں بائے لمغوظ ہے۔ ان دونوں فاسہ، شانہ ہیں بائے لمغوظ ہے۔ ان دونوں اللہ کا قافیہ جا کر نہیں ۔ قد مانے بیال شالا صوری، صائب، حزیں کے بیال شادد اور وونوں کا جاتا ع بوگیاہے ۔ گر شاخرین سے بیال جواز نہیں ۔ بائے تعفی اپنے اقبیل کی حرکت کا اظار کرتی ہے ۔ خود ان کا اظار کسی طرح ردا نہیں ۔ اکثر کھنٹو والے مثر ہے کو سیہ اور گھنٹو کا جائے لمفوظ بولا کرتے ہیں۔ مثرہ کی میں صورتیں میں ایک تو یہ کہ یہ نفظ تقطع میں دوحرنی میں ایک تو یہ کہ یہ نفظ تقطع میں دوحرنی میں ایک تو یہ کہ یہ نفظ تقطع میں دوحرنی میں ایک تو یہ کہ یہ نفظ تقطع میں دوحرنی میں ایک تو یہ کہ یہ نفظ تقطع میں دوحرنی میں ہیں جو یہ ہیں جیسے ع

سترست برنگایم متره رانقاب کردن

د دسرے پرکسر فی محبوب ہو گمر مصنا ن یاموصون واقع نه ہو توجس طرح 'د کی برحالت اصافت جب سرحرنی محبوب ہوتا ہے 'اس وقت لام کے کسرے کو اثناع کرتے ہیں ہجیے۔ د ل عاشق برجگ برق ٹرط یا اس مارے ویٹ کی شریع کے ملے کا محکومی طبیعیں طبیعی ساتھ ساتھ ساتھ

اس طرح مڑو کی زے کی حرکت کھینے کر بڑھیں گے بھنے۔ ع- ہوگئ نوک مڑو نسٹ ترمجھے

نیسرے بہ کرمضا ف یا موصوف واقع ہو وہاں اس آ ہم ہمزہ سے بدل دیں گے جیے۔ ع مڑ کا یار نوک بیکا ل ہے

ریاں یا در کھنا جاہیے کہ دوحرنی گفظ والی ' آ'' کبھی ہمز ہ سے نہیں برلتی ۔ پیمبی جانے کے لائت ہے کہ ہائے ملفوظ کالت جمع قائم رہتی ہے ۔ جیسے دا ہ با، جا ہم ا، ردہ ہا، گرہ ہا، ۔۔۔ ادر ہائے تنفی مجالت جمع ساقط ہو جاتی ہے جیسے میں با، جا نہا ، خانہا ، دغیرہ۔ ادر مجالت صغیر ا ئے متفیٰ کا تعجمی سے برل جاتی ہے جیسے جاگک، فاگک وغیرہ - اور بحالت اضافت
مزہ سے برل جاتی ہے جیسے جائے من ، خائی من ، جائے نو دغیرہ - چو بکہ دونوں ما سے
علط لہجہ سے اوا کرنے میں شعر علط ہوجا تاہے اس سے میں نے یہ حالات با تنفصیل پ
حضرات کی دعیمی سمے سے بیان کیے ۔

ادرالفاظ کو لاتا ہوا پڑھ - بھیے اس شعریں سے
دم دم فردگیر چوں بیٹم گرگ شدہ کارگر گینہ دفران بزرگ
اگردسے لفظ پر زرا دم نہ لیا جائے تو سائے بچھے گاکہ پڑھنے والا دیا دم کہ رہا ہے
ادر دُمبرم ہمولی عنی تیاس کرے گا بو غلط در غلط ہو جائے گا۔ ومہ کے کئی معنی ہیں۔ ایک
معنی سردی کھی ہیں ادر میاں ہی منی مراد ہیں۔ نظامی نے جاؤے کی تعریف میں بیشتر کہا ہے
جشن نوشا ہے کہ ذکر میں جب دمہ کا لفظ لا یا نہ جائے گا تو سائے آگرچہ دمہ کے وی ہے،
ہوئین زرائی وہ بات کی مرا گے سے اشوارجب کہ پڑھے جائیں سے وہ دم گھونے دیتی ہے،
ہوئین زرائی طرح ۔ پھر آ کے سے اشوارجب کہ پڑھے جائیں سے تو اُن میں صاف صاف جا ٹر کے ساتھ لاکر پڑھا جائے گا تو سام سواے دادم سے کچھ منی نہیں ہجے سکتا۔ نہ کے سے اشوار میں مدہ کو د م
کے ساتھ لاکر پڑھا جائے گا تو سام سواے دادم سے کچھ منی نہیں ہجے سکتا۔ نہ کے سے اشوار

(۳) المی طرح کسی موتع بر ایک معرع سے الفاظ دوسرے مصرع میں ملاکر پڑھے جائیں گئے جسے ان انتحاریں ۔ ۔ ۔ گئے جائیں گئے جسے ان انتحاریں ۔ ۔

الاتا گرید که عرصت عظیم برزویمی چوں گردیمی ما لار توم الاتا نخفتی بغفلست کونوم حرام ست برحیثم ما لار توم ان اشواد کے لفظوں تی تعیم اس طرح پر کرنا چاہیے -الاتا نہ گرید، که عرش عظیم برزو بھی چوں گریدیتیم الاتا نخفتی نبغلت دکہ نوم حرام ست برحیثم سالار توم شعرادل بین لفظ "بگرید" اورشوده مین لفغان خفلت "بر زرا تھی ا چاہیے ۔
(م) بعض الفاظ پرزور و نیا چاہیے جس کو انگر نری میں وہند معلی کے بیں۔
اُس کے توا عد کا احساکر نامشکل ہے ۔ صرف ندا تی کیم سے اسیاز بوسکتا ہے کہ کون کون الفاظ دورد ہے جانے کے قابل میں چید نونے دکھائے جانے میں جو عام نہم میں ۔ موشکا نیول سے قطع نظری جاتی ہے ۔

ا مام امن ضامن عربیش چوں حرم آمن زیں از حزم او ساکن سپر از عزم اولا یا میں من من من میں از عزم اولا یا میں عرم میں حرم اور در وسرے مصرع میں حزم اور عزم پر زور دیا جاہیے۔ ناق سلیم تباتا ہے کہ حزم اور عزم توانی ہی اور حرم میں بڑی جنسیت ہے لہٰدا انہی بر زور دیا جاہیے۔ شاعری تا ور الکلامی یہ الفاظ الم کر دہت ہیں ہے

من از نیرا لوده و کش از سف آبود بردن بر سرمرسوده درول بر لولوک لالا مصرع اول مین تیر، اورو شیرز برز در دینا جاسیے -

منال باغ عِلَيتي مبها د مغزادي . نيم روعنه سيسيسيس مه و حدظا با مصرع اول ميں منال اور بهار پر اور مصرع فاني ميں نسيم روعنسه اور تثميم دوھ ، کو يا چھ الفاط پر روردينا چاہيے سے ۔

(۵) شرصیح بڑھفے کے لیے صرور ہے کہ الفاظ کے اعراب غلط نہ کیے جائیں۔ یں صروف دولفظول کا ذکر اس وقت کرول گا ہوعوگا غلط ہولے جاتے اور غلط بڑھے جاتے ہیں۔ " مطلع اور موقع " اردو میں بلا ترکیب فارس حجب یہ لفظ ہولے جائیں سے توعوگا وام اور تقان ' بر نتحہ کہا جا" ہے اور یہ تھیک ہے اِلّا اس حال ہیں کہ جلہ میں یہ الفاظ محول یا بجر دیری و قان ' بر نتحہ کہا جا" ہے اور یہ تھیک ہے اِلّا اس حال ہیں کہ جلہ میں یہ الفاظ محول یا بجر دیری اس صورت میں لام اور تقان برکسر و بولا جائے گا لیکن فارسی میں چاہے بلا ترکیب ای می ترکیب ای ترکیب ای ترکیب ای ترکیب ای تو تو این کا استعمال کسی طرح ہو الام اور تقاف ن میں تو تعلق سے لہجہ میں وام ، اور تقاف ن کو مقتوح کہا جا تا ہے ۔ اس کی احتیا طاکر تا جا ہیں جا تھا ہیں جن کا اور شارات کا ذکر کر وں گا ۔ جن سے شعرخوا نی میں کا م لیا اگر صیحے معلوم کہیں جرکات اور اشارات کا ذکر کر وں گا ۔ جن سے شعرخوا نی میں کا م لیا جا ہا ہے ۔

لع یے سوتے کو اس مرکات وسکنات واشارات و منتب

یوربیس ایسے ا ہرین فن ہی جھوں نے تام عمری ایک فن کے حاصل کرنے ہیں صوف کردی۔ بر وفیسر ہار کی فن شعر خوانی سے ما ہرآکسفورڈ یو نیورسٹی میں بھے جھوں نے سنر برس کی عمریک مرف یہ ایک کام کیا کہ شعر پڑھا اور پڑھا یا۔ شعر پڑسستے وقت وہ شعری صورت بین جاتے گئے اور شعر بی سامنے آجا تا تھا۔ بی علم کی عمریاں معطی جاتی تھیں اور خون کا دورہ جمرہ کی رگ دیے میں اس فدر ہو تا تھا کہ تپرہ برحوانی کے آثاد تو دار ہوجاتے تھے حیثہ وابروے اشادات اور تیور سے شعر سے جند بات برحوانی کے آثاد تا ہو ای جاتے گئے ای میں اور حصہ کو جنبش نہیں ویتے تھے ۔ شعری آگر دینج ، خوشی برات سے سے ۔ باتھ کو یا جم کے کسی اور حصہ کو جنبش نہیں ویتے تھے ۔ شعری آگر دینج ، خوشی ترجیب ، جرت ، آور و ، عفقہ ، رحم سوک وغیرہ کا دو کر ہے تواس کی تصویر نظر سے سامنے ایک تھی ۔ اس فن سے ماہر ہونے سے سامنے سے سامنے سے سامنے سام

مجانس عزا دیمی کھیں ہصرت انتین کا حال شعر پڑھنے کا بیان کیا کہ پہلے دوجی وقت منبر ہر جا تھا۔ کا بیان کیا کہ پہلے دوجی وقت منبر ہر جا تھا۔ کوئی بات سی سے نہ کرتا تھا۔ پہلے دواسین جڑھاتے تھے۔ یہ حجب وہ مرضیہ کا بہتہ باتھ میں برط ھاتے تھے۔ یہ حجب وہ مرضیہ کا بہتہ باتھ میں لیتے تھے تو رقیق القلب سامیوں کورقت شروع ہونے لگتی گئی۔ ادر حبب وہ بڑھنا شروع کرتے ہے تھے تو سکڑوں سامیوں چروں کورومال سے یو چھتے دکھائی دیتے تھے اور تبین بڑھتے و تعت تو کھائی دیتے تھے اور تبین بڑھتے و تعت تو کہ اور تبین بڑھتے و تعت تو کھائی دیتے تھے اور تبین بڑھتے و تعت کو گھیکانا نہ تھا۔

اس بان يركونى إن منتبعانيس معلوم بوقى ربم ويحية بير كدهب كونى بيار بوتاب يكسى سے محور ا بکتا ہے اور فواکٹر علی جراحی کرنے سے واسطے آ تا ہے ۔ تواس وقت عزیرواترا دوست واحباب ومرلین سے یاس ہوتے ہی داکٹر کود کھتے ہی ان میں سے دل دھڑکے گئے ہی كيوكمه وه جانت بي كدير عيال كا وقت بت قريب ب يطرحب الداكط فشركا كبس بجيب ست العالمة التاريخ ورقيق القلب لوكن منه محريلية بن اور و إل الته بهط جات بين كه جير محيات كول دیکھے طالا کہ ایجی ڈاکٹر نے کوئی کام تراحی کانسیں کیا ہے۔ پھڑد اکٹرانی مبلہ ہے ا کھ کرنھیں سے پاس جا اسب اس وقت اشخاص موجودہ میں سے جنگنفس اور منبر سیسر کہتے ہیں اور وال سرب جاتے ہیں۔ بیان بھی کوعمل جراحی ہے، وقعت شایر ہن دوا کی بخص الیسے الرساء جی کے ہوتے ہوں جوچر بھاط و سیکھنے کی ہمت کرتے ہول سی طال ذاکر کا سامعین کے ساتھ ہے کہ . اُس کومنبر. بریژ مصفے سکے لیے تیارا در آیا دہ دیکھ کر سامعین کے دیوں پر رکنج دغم ادرجسرتِ وانسو ك آيك كيفيت طارى موتى موكى اور بتخص جوش ندىبىب سے برير موكر شهدائے كر بلاك شهادت ك حالات سنن ادرا بل سيت كي صيبتون كاجانكاه منظر ديكين كور اده بوجال بوكا، ادر آلوه ہوجانا ، ہے جی ایک نظری امر ، کیو مکہ کر بلا کے خونیں میدان میں فاندابی رسول کے بوٹر عوں نوجانوں ادر بچوں کوجس سیددی سے رط یا تر یا کر کھو کا پیا سا شہید کیا گیا ،اس کا حال س کر انے تو انے اغلی اور دیتے ہیں میں دیکھ رہ ہول کہ اس دفت چندی کلمات سن کرلیض معضرات می آن کلوں سے آنسو جاری ہیں ۔ مناسب ہے کہ تصوفرا یہ حال تھی سا دیا جائے کیو ممس انتسكى وادونياان وانعات مع جان يرمنحصرب كهاب كدجب المصيف كربلا بيني توآب معمراه



خدال يخن مير سرعلى أنيس

صرب بترادى سقے حن ميں بھے بوڑ سے بھر جوان اور بھر کم سن بھے تھے ۔ بھر مخدرا عصمت تھیں۔ حضرت الم عالى مقام مسلما نول سے آخرى نبى حضرت محدثهم سے چیتے نواسے ، بی بی ناطر سے لائدے بيني أدر هفرت على سے بيارے فرز مرتھے ير بلاكاجب واقعه رونا مواتو النظم تھا۔اس وقت نرسب کی آ طرمین سلمان دہ سب کھے کررہے تھے جوان سے رسول نے منع کیا تھا۔ دہی لوگ اولا د رمول سے تئمن تھے۔ مامنی لوگوں نے امام عالی مقام کو بلا کرم عزیروا قارب واحباب میں دن کا بھو کا بیا ساشہید کیا رسب سے اہم واقعہ چھ ہمینہ سے شیرخوار بھیہ کا ہیںے کہ امام عالی مقام اس کو إ تعول يرك كرميدان بي آئ ادر اشقياسي بانى كاسوال كيا ايك ظالم ني ايسا ماك كرتير فاراكدوه بیزبان بچیبا ب سے ہا تھوں برط ب کرشہ بدموگیا مرائی الی توانی اظراد ل سے اب مک س مواادر قیامت کک د ہوگا - سی وہ در د ماک دا تعات میں جن کوس کر ہرایک روتا ہے ا درا مام سے المبیت برنهادت سے بعد جو منظالم بروئے اور سخت کالیت ومصائب کا سا منابوا وہ حالات س کر تھرول میں یانی ہوجائیں اور رقیق القلب لوگوں پر رقت کا طاری ہونا توسمولی بات ہے! اور کھنے وار کھی کون سخرت انتی*س مرح*م جن کے ٹرھنے کی دھاک بندھی ہوئی تھی اور حین کا ایک ایک شعرنشتر کا کام سرتا تفا ،حس سے ایک ایک لفظ میں حدل تعکر کی جاشنی ہوتی مقی۔ حضرت انیس صرف خنیم وابروک اشاره سے خذیات کوا داکرتے کتے کیمبی خاص موقعول کیم إنتركوكلى حنبش ديتے تحتے ككن ان كے اشارات وحركات مهايت شانت كامپلوي ہوتے تھے۔ ایک داکرنے ان کی نقل کر نا جاہی اور جا ہا کہ مرنیہ طیر ھتے وقت ایسا تبائے کہ ہر بات اور جمر جذب كوحركات سے اداكرے - ايك كيلوال كاؤكرايا -مصرع يه تقاكدية يا تقالجبكتاب وبكتا بوا بھا گا"اس كوالهول نے يوں تباياكم بيلے تو بيسكے اور بجروب كراورممٹ كرتيجيے ہے - أن كا بھبکنا ادر دیکنا لوگوں کوالسامھونٹر ااور بہو دہ حلوم ہوا کیسب پنس ٹیرے اور بہت دیر تک نہیں بند نهونی جب الفول نے بین ٹرھے کوکی کورقت نہوئی سامعین منہ پر رومال رکھے ہوئے سنس کے تے اورضبط نیز سکتے تھے، کیوبھہ واکر کا بھبکنا اور پھروب کر تھیے ہٹناسب سے سین نظر تھا۔ غرض كه داكر كوبهت شرميندگى بوئى - وه به مدمجه كه كجا وه ادر كجا أنميس م

ببس تفادت زه. اذ کاست ابر کا نه نه مرتبرا شد تکندری واند

تقصوداس سيميه سي كفر برسفة وتت رياده بمانا اور خلات تهذيب ددا مجلس نتارا وحر کان کرنا الل محلس کے سامے موجب رکش خند ہوتا ہے۔ اس سے پر ہنے کیا ہیں کیکے طبیع و ابر و ك اشاد معلى اعتدال سے الدر بين - در ندان مين عبى مبالغه كرنا رقاصه اور نوبنير كے بعادیت شابہ ہوجائے گا۔ برم مشاعرہ ہو کہ تحلی عزا سامعین سے نردیب وابل استہزاسمجھا وائے گا۔ مالک يورب مين اس فن سے ايسے ابر بي كه اگرا يك بى مصرع يا شعريس متضاد الفاظ ياس ياس جمع ہوں توان کو بھی اشارات وحرکات سے اس توبی کے ساتھ اداکریں سے کے تصنع معلوم نہ مو گا۔ شلّا ریخ و نوشی آرام و کلیف ، محبت و نفرت کواس طرح تباکیس کے که ریخ کے ففط پر جو المجے سی عم ہوگا توفوراً خوشی کے لفظ پر آواز برل جائے گی۔اسی طرح محبت سے لفظ برالیں آواز نکے علی کہ جب سے مست منیکے اور فوراً نفرت کا لفظ آتے ہی آ واز اور صورت الیں برل جائے گی کرنفرت برے۔ ية تبديلي آواز اورتغرصورت بلاقصد موكى - بيربات نهايت مشكل ب عمر بعرمحنت كرے تب حاصل ہوسکتی ہے ۔ چوبکہ اشارات وحرکات سے جذبات کا اواکر نا فن شعرخوانی سے بشلق ہے ادراس سیدان میں تعدم مکھ کر لوگ ہے داہ چلنے لگتے ہیں اس سے میں نے بطور مختصر اس کا دکر کردیا۔ صاحبان دالاشان - میں نے جو موضوع قرار دیے گئے وہ دفت مقررہ کیے، اندرعرض کیے۔ شرح وبسط کے ساتھ وض کرنے ہے واسطے توکی روز در کار ہیں۔ ابیں زیادہ مع خراشی سكرول كا-اكثر حصرات ساده جي" جيندالشعراؤ كاكلام سنف كے شتاق موں سے "اَرْ تفريح طبع بو-ا ب میں صرف برم مشاعرہ کی تسبت یہ عرض کروں گا کہ ایسی انجمنوں میں شام وں اور بخن شنامول کاجمع ہوناعلم وہنر کے حق میں نہایت مغیدہ ہے۔ ادر جیصرات فن تعرکونی کا ذوق کھتے میں اُن کے مسترشوق پر انہ یا نہ کا کام کر اے ۔ ایک دوسری خوبی برم مشاعرہ میں یہ ہے كمختلف ندابه ومراسم وعقال مرك اتنخاص اكب جكه جع بوت بي اور بالمجم براوراً سراسخاو م بیش آتے ہیں جس سے نیستیجر ہوتا ہے کہ علم دہنرکی ترقی کے سواا تفاق بالہم کھی برمشاہے۔

اے ایک شہرز طربیت شاعر کا تخلص ہے۔ ۱۲

## ودائي تقريد

اه اپری ششاعی بی به به من من و اکست دوای طبعه اس فرض سین و کیاگیا که محداسیات خاص به دوا شد که محداسیات خاص به دوا به به دوای خاسیات با در که دو درا سین بردان سرکادی اور دکا در درا سی شروی به دوان سرکادی اور دکا در درا سی شروی به دوان سرکادی اور دکا در درا سی شروی موجه دی سی جادی بوای ایست ادر که ای سیمای طوف سی جادی بوای آن جسبا که میرول ی طرف سی موجه دی موجه دی برد به بی برد بی برد به بی برد به بی برد بی بی برد به بی برد برد به بی برد به بی برد برد به بی برد به بی برد به بی برد به بی برد برد به بی

ان نصیح دیلین مضامین کے بعد بھر آپ س سیکے میں میں خیال کرتا ہول کہ جے سیاندیادہ کھنے کی گنجاکش باقی نہیں دہی ہے کیو کہ جرباتیں گئٹ کے الی تھیں وہ میرے دوست مجھ ستے میٹر بہت چھ کہ چکے اور الخول نے میرے لیے بہت کم بھوٹر اسپریا ہیں کما کہوں ہے

حريفال باده باخوردندورفتت مشي عنى المراكر و دورفتن

سر سی میمن ہے کہ میرے اور دوست تھراسحاق خالی صاحب کی مدے و نیا میں رطب للسال ہوں اور میں اپنا اخلاص نظام کرنے سے باڈر موں اور خاموشی کے سابقہ اوروں کی تقریریں نیا کروں میں توانم وید میں توانم دید میں توانم وید توانم وید میں توانم وید میں توانم وید میں توانم وید میں توانم وید توانم وید میں توانم وید تو توانم وید توانم وید

البت فرق بیر ہوگاکہ میں اپنے خیالات شایداس نوبی سے ظاہر نے کرسکوں گاجس نوبی سے میرے دوستوں سے ظاہر فرمائے ہیں وکیو سکے میں فصاصت میں ان کا مقابہ نہیں کرسکتا ۔ بھر یہ سوچا ہوں کہ چوٹ یا گر چر پر وازیس شہباز کا مقابہ نہیں کرسکتی تاہم جارو نا جاراس کو آرنای طرتاہے ۔ ہے

حضرات انجن جب وتت ہم اپنے مددح کے اوصا ف حمیدہ یادکر کے وقت ہوتے ہیں ہساتھ ہی اس کے آپ سے علی دگی کا خیال ہمارے دلول میں نشتر سا کھٹکتا ہے ، ہمارے عیش کو منعص در مکدر کر وتیا ہے اور ہماری خوشی سبدل ہر نج ہوجاتی ہے گو آپ کو پوری نیا بدانی ریاست ادر حشمت ماصل ہے اور اس پر برویلیوں کا عہدہ جلیلہ اور حکوست مشزاد ہے ، "اہم آپ این وستوں سے ماصل ہے اور اس پر بوللیوں کا عہدہ جلیلہ اور حکوست مشزاد ہے ، "اہم آپ این این کے دوستوں سے لئے بطنے میں نہ یا جا ایا جا ساہے کہ آپ کی طبیعت طلم و نکسر مزاجی سے مور ادر کر و نوٹے ت سے مہور ہے اور پیشیوہ اربا ب الحلی سبت ۔

ا دہا خور دن وہشیار شعب میں سے سے سر دولت برسی مست جمہ دی مردی مردی میں ہیں۔ ساجو ۔ نواب صاحب میروج نے ہند و وُل اور مسلما نوں سے ساجھ برتا وَکرنے میں بنجا ہیں۔ ہیشہ نظا ہرکی کہ یہ دونول غرکفہ فریق آمیس میں اتحا دقلبی پیدا کر سے براور ان تقیقی کی طرح کمک ہند کی خلاح وبہو دمیں کوسٹ شریں اور مل جل کرکام کریں ۔ یہ خیالات ہمارے دوست کے اور کی جاند وست ان سے ہو ہند وستان میں پولٹیکل تحریبیں ہوری ہیں ان سے یہ زفار زیا نہ کے موافق ہیں ۔ کیو کہ چند سال سے جو ہند وستان میں پولٹیکل تحریبیں ہوری ہیں ان سے یہ بات یا یہ نبوت کو بہنچ گئی ہے کہ ملکی اصلاح و فلاح میں ہندو وں اور سلما نول کی عوامل مشترک ہیں ۔ ہم امیر کرتے ہیں کہ یہ فیا جنا نہ خیالات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور جو تھور ا

بکہ اس کونیخ دہن سے اکھاڑ نے سے بے ہارے نواب صاحب ہمیشہ کمرلبتہ وہیں گئے۔

اب کا تبادلہ حب قدرہم وگوں سے بے باعث کلفت ہے اس تورابی الحادہ سے حق یں توب مسرت بلکہ باعث رحمت ہے ہوئی محمد وہ آپ کی اُن نو بیوں سے ابستنفید ہوں گئے جن سے اس وقت یک ہم استفادہ کرتے دہے ۔ ہماری گور نمنط کے آئین حکومت کا یہ عمرہ اصول ہے کہ اس کے لاکق اور عادل حاکموں ادر افسرول سے ہر جگہ کی دعایا فائدہ الحقائے ہیں وجہ ہے کہ اس کے لاکق اور عادل حاکموں ادر افسرول سے ہر جگہ کی دعایا فائدہ الحقائے ہیں وجہ ہے کہ آپ کا تبادلہ طوریں آیا لیکن چو تکہ وہ عمول سے کسی قدر جلد تبقیقائے ضروریا ہے گورنسٹ ہوا ہم کہ خاتی گذرا کیونکہ ہم کو آپ کی طلاقات سے ندرا بھی سیری نہونے بائی تھی کہ آپ ہم سے جدا ہوگئے اور ہماری اسیریں نرونے بائی تھی کہ آپ ہم سے جدا ہوگئے اور ہماری اسیریں نروز آگے قدم الحقانے بائی تھیں کہ درگیئیں ہے

حیف درحیثم زون صحبت یاد آنتر شد دولے گل سرنے دیدیم و بهاد آنتر شد
صاحو - بهاد سے دوست کا تعلق جوابل مقدمہ کے ساتھ بحیثیت حاکم عدالت کے دا وقعصبات ذاتی یا مراعات نوی وغرہ کے لوٹ سے باک رہا اور تمام گروہ نفسدین آپ کی بیبت اور دبد به سیاست سے آندیشہ ناک رہا اور عامہ رعایا اور کا فہ برایا کی حفاظت جان و مال کا انتظام بررحیکا بواجھی سے سی حاکم وادگر کے میزان انصا ف میں بهندو سلمان یا کا فرد صاحب ایمان خواہ دہ توطن براجی میں سندو سان ہو یا ابل ما ڈیوان سب کیسال ہیں ۔ کوئی شخص اس کے آئین معدلت میں محض اپنے مہب بندو سان ہو یا ابل ما ڈیوان سب کیسال ہیں ۔ کوئی شخص اس کے آئین معدلت میں محض اپنے مہب یا تقدیل کی تراز دسی جس کے دونوں آپوں میں سزاد جزا کے بیا نے بیں اور بال برابر پاسک منیس وہ میں میں مرک کی تراز دسی حس کے دونوں آپوں میں سزاد جزا کے بیا نے بیں اور بال برابر پاسک منیس وہ میں مول کی تراز دسی حس کے تک کا اندازہ کر کے برابر تول دیتا ہے ۔ ہمادے نواب صاحب ایسے حکام کی ایک نو کہ دار نظر ہیں ۔

ہماری آرزوئے دلی ہے کہ ہم آپ کوعہدہ بھی پرمتاز دکھیں اور آپ ہمارے ضلع میں با رہا یہ سماری آرزوئے دلی ہے کہ ہم آپ کوعہدہ بھی پرمتاز دکھیں اور آپ کو اس خلوص و محبیت کا شرایت کا میں اور آپ کو اس خلوص و محبیت کا میں اور آپ کو اس خلوص و محبیت کا کہ ام تمام دخصت کی کریں جس سے طبیعت کو سجی محبیت اور اخلاص ہو اُس سے طبیعت میں توظا ہر ہے کہ سواسرس ہوتی ہی ہے لیکن اُس کو رخصت کرنے میں بھی طبیعت میں ہوجذ بات استھتے ہیں اُن کے کہ سواسرس میں ہوجذ بات استھتے ہیں اُن کے

لے تنابع میں نوال سحاق خاں صاحب بنیب وطر كر الله وسش جے فرخ آباد میں دوبارہ تشر لیے الا كے \_

لطف سے مرف در دا تناطبیتیں واقف ہوتی ہیں ۔ بزاد باد بروصد براد بارب وداع روسل جدام ننلزت وارد حنرات اب ساسب وقت ہے کہ خم کالم کرے اپنے دوست کے حق میں میم طب سے

کی جائے۔ ے

نعتم كرتا بياب مدح وشناكوشيرا جانب عض دعاطين كواب سب رهبت

چرخ برتارے خور شید منور قام اللہ میں اللہ وانخب حرکت تدرت خالق کو تین سے جب مک قائم دیرو بالا کی رہے ایض وسایں نسبت نصن سی سے رہے توشکل گل ترخندال جین دہرکو حاصل کیے تھے سے ارمیت نول علل دورتری صحبت حسمی سے رہی کی دگرسے میں جالے جسے حرو ن علت ٹاودآباد جال میں ترے فرزندری ان سے ماسد ہول غربت م انج و مکبت ول عم و فكرت دائم ترا آزا درب تیرے اعدا کو رہے گئیرے ہمینیشامت



أنريبل بنثت اجودهايا لتدكنة رو

## تعزيتي تقرير

بناریخ ، زوری میں شاع ر ذرکیٹ نبہ نران صاحب کے دولتکدے پر ایک ماتی جلسہ جس میں ہر تلت و ندہب ادر ہر طبقہ اور زمرہ کے اشخاص کا از دھام کثیر تھا ، اس غوض سے شقد ہوا کہ آنجانی آنریبل پنڈرت اجد دھیا ، انتھ کنٹر دو دکیل پائی کورٹ کی عرف کے وقت وفات پر افسوس ظا ہر کیا جائے ادران کی اعظے لیا تتول اور کلی نیز تواہیوں کی عب وقت وفات پر افسوس ظا ہر کیا جائے ادران کی اعظے لیا تتول اور کلی نیز تواہیوں کی تعربیت نا مدیمی کران کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جائے ۔ مشرال صاحب نے اس بطے میں حسب دیل تعربتی تقریر فرمائی ۔ میر کیل جائے ۔ مشرال صاحب نے اس بطے میں حسب دیل تعربتی تقریر فرمائی ۔ میر کیلس اور حضرات انجین !

#### اشعار

چن میں سبل تر دلف سوگوادال ہے ہرا کی شخل ہے بلبل بھی مرتب خوال ہے چن تمام ہے بریز شور انفال ہے گوں کا جاگر بیاں ہے کہائے ایال ہے بربگ دیرہ تر نرکس آج گریال ہے اسروام الم اُس کا طا کر جا ل ہے بربگ سا یکل خاک بروہ غلطال ہے بہوم واغ ہے سینہ مراکلتال ہے نفال کہ ہرشجر یا غ شخل یا تم شد نفال کہ ہرشجر یا غ شخل یا تم شد ہراکی شاخ اظمیں مو پر نشاں ہے
ہراکی شاخ اظمائے ہے یا تھ ماتم کا
کلی جو بھی تو آواز آئی الوں کی
اڈارہی ہے صباہ خاک صحن گلمشن ہی
جن میں کینے ہے سوس بھی ماتی ہوشاک
سی روشس بینے ہے صیاد خشہ دل تمریال
بڑا ہے بڑک نیز ال کی طرح کہیں گلمجیں
بڑا ہے بڑک نیز ال کی طرح کہیں گلمجیں
براہے کہیں یا غبال بھی دوروکر
براہے کہیں یا غبال بھی دوروکر
براہے کہیں یہ وہ سبرہ نہ وہ ہمار جن
دوال زویدہ نرکس سرشک شبنم شد

صاجو۔ یہ مرا بڑا در دناک رض ہے کہ آپ لوگوں برنطا ہر کروں کہ اس عکمدہ میں اس قرت ہم سب اتم کرنے کی غرض سے بت ہوئے ہیں۔ ایساد فرسیا ہ ضدا ہم کونے دھکائے جیں طرف ویجھے صرب و ماتم کے آ نار نظر آنے ہیں۔ در و دیوار پر غم چھایا ہوا ہے۔ ہم خوص کے جہرہ بر حزن و طال ہے۔ آسمان پر بھی ایک بھیا نک سمال ہے۔ ہم کوگ زمین برنج ہم در ہم ہم ہم کا کریں۔ آج دو ہر ہے آسمان کی کا کریں۔ آسمان کی سال ہم ایک جو ہم ہم کوگ زمین برا ہم سال کر افتاک ریزی کریں۔ آج دو ہر ہے آسمان کی ساکھیں اشک آلود نظر آتی ہیں۔ تربیب ہے کہ فرط غم سے اس کے آنسوٹ بک ٹریں اور حقیقت اس کے آنسوٹ بک ٹریں اور حقیقت کے بد تر شعر بھی ہوا تھا ) آپ کوگ نا موش ہیں اور آیک سکتہ کے عالم ہیں ہیں۔ یہ نا مرش ہیں اور آیک سکتہ کے عالم ہیں ہیں۔ یہ نا مرش نی دبان مقدس سے اس کے بدتر شعر بھی ہوا تھا ، آپ کوگ نا موش ہیں اور آیک سکتہ کے عالم ہیں ہیں۔ یہ نا موش نی دبان سکتہ کے عالم ہیں ہیں۔ یہ نا موش نی دبان مقدس سے کہ در ہم ہم کو دے گئے۔ ہم موسل کا داغ ہم کو دے گئے۔

بنٹر ف صاحب کی تا بلیت اور خیر خوا ہی سرکارور عایا کا حال کہاں یک بیان کیا جائے۔
الدآ بادس حب یو نیورٹی قائم ہوئی تو آب ہند وستانیوں میں اُس نے نیلوسی شیر قرار دیے گئے۔
لوکل گورنسط می مجلس قانونی ہے شاع میں قائم ہوئی تو ہند وستانیوں میں صرف ہمارے بندت
صاحب الدآ بادسے اُس سے مبرمقرر ہوئے ۔ آگر ہ سے وکٹور سے کالج کی مبنیا وانسی کے مبارک
باتھوں سے بڑی ۔ شاع میں خیر خوا ہی سرکار ور عایا کی خوس سے انھوں نے اخبارا ٹرین ہیر روز انہ جاری کی اور اخبار یا نیر سے مقالمہ
روز انہ جاری کیا ہیس نے تین چار ہرس ملک کی خدمت باصن الوجوہ کی اور اخبار یا نیر سے مقالمہ
میں بہت کا میابی سے ساتھ جیلتا رہا۔ مداع میں بنڈ منا صاحب سے واسط بائی کورٹ کی ۔ بی سے سفارش میگئی ۔

ہادے بیٹرت صاحب ہائی کورٹ کے دکلا کے سرگروہ سکتے اور تاجرانہ جینیت سے بڑے دولتنداور لائق سکتھے جاتے بھتے۔ دواصول پرآپ کاعمل بھا۔آزادی اور ایما ندادی ۔ بہی وجھی کہ کہ آپ صب جلسہ میں شرک ہونتے اس سے سرگروہ سمجھے جاتے بھے اور کامیا بی اسی طور پرآپ کے ہمرکا ب رہا ہمقرین رہی تھی ،جس طرح زما نہ تعدیم میں نتے وظفہ جو کیس تیصر اور سکندر اعظم سے ہمرکا ب رہا

کرتی تھی۔ آپ نے نقطا پا ال اور بین مہا و تنت ہی فاکرہ عام کے لیے و تعن ہیں کر رکھے تھے،

بکدائی جان بھی کک کی خدمت میں شار کردی ۔ شکرہ کہ کل نے بھی ایسی ہی تدری جو اجب
می تمام اخبار ہم با بی سے کہ رہے ہیں کہ پنڈ ت اجود صیا ناتھ کی وفات قرمی اور مکی مصیبت
ہے۔ ہزاروں خط اور کیڑوں اران کے عزیزوں سے پاس اظہا رہ نج وافسوس کی غرض سے آرے
ہیں۔ جا بجا جلے اظہا رغم والم کے لیے شعقہ ہورہ ہیں۔ الدآباد کے جیف شیس فراتے ہیں کہ نیٹرت
اجود صیا ناتھ و توضی تھے کہ جس کما اور جس ملک میں پیدا ہو سے ہوتے اس سے لیے باعث فر
ہوتے جس دن پنڈرت صاحب نے تعنا کی الدآباد کی پرائیو بیلے مدرسے اور با زاد اور بائی کورٹ سب
بند ہوگئے بینازہ کے ساتھ دریا تک ہزاروں آومیوں کا ادوما میں تھا بحکام بائی کورٹ نے بچولوں ٹی کورٹایں
مریا پر تھیجیں اور تو ایشن ظا ہری کہ ہاری طرف سے بنڈرت صاحب سے جنازہ پر سیجول والے جا ئیں۔
صاحبو با اس وقت عجیب عرب انگیز سماں تھا بیس وحرکت بڑرا ہے اور تو بیب ہے کہ آگ اس
حوالم کر ناک ساہ کر وے۔

من سے عزیزوں سے ریخ وغم کا حال محتاج بیاں ہنیں ہے تمام عزیزوں کا لاش کے گرد مع ہونا ہم رسیرہ ہیو ہ اور نظلوم ماں اور چھو شے بجول کاگریہ وزراری کرنا اسروهنا اور سینہ کوبی کرنا ہی استا ماں سے کہ نعیال کرنے سے روئیں کھرشے ہوجاتے ہیں ۔ نیخص کی یک فیست بھی کہ نہاں جبر ہ درگر ونطلو ہے نرمز گاں دوال اشک محروسے نہاں جبر ہ درگر ونطلو ہے نرمز گاں دوال اشک محروسے نہازر سخ کفہا بسری زید بیوے عدم بال و پری زید صاحب نے ہمارے بیار سال سے ہمارے بینڈت صاحب نے ہمارے ملک کی بہود و فلاح کا و متہ لیا تھا۔ یہ سمھے کہ چار برس میں مفت نوان رسم کی چار منزلیں طے کری تھیں کہ ناگاہ موت کی لیا تھا۔ یہ سمھے کہ چار برس میں مفت نوان رسم کی چار منزلیں طے کری تھیں کہ ناگاہ موت کی

له نگ بور کا گرلیس بو سام ایم او میرس منعقد بوئی، پنٹر ت صاحب نے بڑی محنت وشقت سے انتظامی خدمات انجام دیں ، یمال میک کر سخار آنے لگاؤاس حالت میں کا گرلیں سے اختتام میں شرک رہے ۔ الدّ آبا دوا بیس آنے پراُسی سنجاد میں جان دی ۔ آیا یلان و آنا یلان و آنا الله میں احداث میں ماجودی ۔

كۈى سزل بيش آئى جوسب كوميش آئى ہے ہ

برآ بكه زادب نا چار با يستس نوشد زجام وبرسے مكّ مَنْ عليها فان
اس مال كر غاذب بهادى اميدى بهت برحى بوئى تقيل مرم خوب جا تے تھے كه امسال ديم بركى كا بگرسي ميں ، بو برقام اله آباد ہوگى ، بهادے صوب سے ليے بنڈ ت صاحب عدہ عدہ تجوزي سوچيں گے ادر بم سب سے فائدہ سے ليے نايال كوشش كريں گے - بهادى بهت اميديں اُن كن وا كے ما تھ و البتہ تھيں مرافسوس عادر جہ خوالى ، ورب خوالى - بهادى وہ سب اميديں خاك بي ول كي ما تھ و البتہ تھيں مرافسوس عادر جہ خوالى عب الحمالي ادر بم سب بے دست و يا رہ گئے - يہ فلك ول بنجاد ادر بحرخ دوّالد براسم گادہ وكن ہے بواس كى ين جفا كالبمل نهيں -كون ہے جواس كى ين جفا كالبمل نهيں -كون ہے جواس كے بور ظلم سے بيدل نهيں ۔

بدار دسخون سیاوستس در بغ چوانواز دا نرا سیا با نه تینی محصلی از دست این تر نبر د کهنون مسیایوش در طشت کرد.

موصلی از دست این تر نبر د کهنون مسیایوش در طشت کرد.

موت حقیقت میں اوی جیم کو ہاک کرسکتی ہے گرنا م نیک کو ننانہیں کرسکتی ۔ دولت وشمت سب فانی چزیں ہیں گرنام نیک سمیٹیہ زریدہ رہے گا ہے

قاروں ہاک شدکہ چیل فائد ہج واشت نوست رواں نمرد کہ نام کوگذاشت طواکو کے داکھ سے جی اس بری جو کلکتہ بائی کورط سے جج اور کلکتہ یو نیورٹی کے ناکب میج مسس ہیں اور نورٹی کے ایک جلس ہیں ان ناکے تقریر میں فرماتے ہیں کہ پنٹرت اجود صیا ناکھ نے کیا قضا کی کہ ہادا ایک ہڑ انجر یہ کارمتیر کم ہوگیا ۔ یہ صاحب ہارے نوجوانوں کی تعلیم اورا میدوں اور وصلوں بر ہر می گرمجرتی سے نظر توجہ رکھتے سے اور اس ملک کی نلاح در فاہ میں درجے ، تعدے ، سخنے اسی مدداور کوسٹ شرکرتے ہے کہ تمام ملک اُن بر فریفیتہ ہور پا تھا اور ہم گوگ متوطن بنگالا اُن کی و فات پر اُس کی تعدرا ضلاع مغربی واور وہ کے باشند سے کی و فات پر اُس کی تعدرات واقعوں کر دہے ہیں جس تعدرا ضلاع مغربی واور وہ کے باشند سے ماتم کرتے ہیں ، میں آوا نہ جو بگالہ سے بلند ہوئی ہے اطاح ہیک و مدراس میں برا بر گوئی دہی سے مشر ہیوم صاحب فرائے ہیں ۔ کو بیٹرت صاحب ایسے خص سے کہ فرائر گرمجوشی اور حسول کا میا اور میں میں میں کو کہ شال سرو میں آگ کی ماندگرم نہ ہوتے می اور از دیا و سرو بھری اور خوف ناکا می سے بھی تنے کی شال سرو

نه بدت مقع - ان کامزاج کمبی جادهٔ اعتدال سے متجا درند بوتا تھا۔ یہ و شخص بھے جندوں نے لاکھو بندوؤں اورسلانوں میں اتحاد فلبی بیداکردیا "

صاحبوا اس رنخ وغم میں ہم کو صرف اس خیال سے کس قدر رسکین ہوتی ہے کہ ہما رسے بنٹرت صاحب جفول نے ہماری تام کردل ادر شکلوں کو اپنے دشہ لیا بھا ایس وقت د نیا کے کرد ہا ت سے نجات پاکر ہشت ہریں میں آرام فرما رہے ہیں اور اپنے اعمال بیک کے باعث زردہ جاد یہ ہیں۔ کیا خوب ہوتا اگر الد آبادیں نطاص اس میں متبرک مقام پر، جال گنگا اور جسنا کا منگم ہوتا ہے ، اِس ہی خواہ ہندگی ایک یادگار بنائی جائی تاکہ لاکھوں جاتری ، جو ہیشہ الدآباد کے تیری کو سالانہ جاتے ہیں ، اِس ملی شہد کے مزاری بھی زیارت کیا کہتے ۔ صاحبوا اب فرط دی تیری کو ایک اور طول کلام اِس محل پر خلاف ن او بھی ہے کہذا اپنے ماتی بیان کو اِس در ولیوشن پرختم کرتا ہوں ۔

#### رزولبوش

یہ تجزیر کیا جا تاہے کہ مسب فرخ آباد کے متوطن ہر توم و ندہب کے اشخاص ہم طبقہ و
جاعت کے لوگ ہوس عام محبس ما تمی میں جس موکر مرحوم و مفور آ زیبل پٹر ت اجود حیا نا تھو دلی

ہائی کورٹ کی ہے وقت وفا ت حرت آیا ت کا غم وا ندوہ حوالہ قلم کرکے ان کے اعزہ و اقربا
کے ساتھ بررج نما بیت ہمردی دکھتے ہیں اوراعزات کرتے ہیں کہ بیٹلات صاحب کی ایما ندادی ،
آزادی ، داستبازی ، جرات ، اعلے تما لبیت اور رفاہ ملک کے مساعی جیلہ نے ہمارے ولوں
من ایک یادگارتا کم کی ہے جو نگین یادگارسے بدرجہا زیادہ تھی ما اور ویر بارہے گی اور خوا ہش میں ایک تعزیت نا مربھی کرہاری
اس تجریر سے ان کو اطلاع دی جائے ۔

اس تجریر سے ان کو اطلاع دی جائے ۔

### وداعيغطبه

جادی خون کے ایک ملا ملے مبتمام مبارک باغ «گیان مارک بقیونا نیکل موسائٹی فرخ آباراً کی طوف سے ایک جلسہ اس غرض سے سفقد ہوا کہ پیشرت راج اتھ صاحب سفسف کو روسائٹی کے میر کیاس کھے اور عہدہ سب جی پر مامور مورکر کا نیور جارہ ہے تھے ) باکرام تام رخصت کیا جائے ۔ بشران صاحب جو کہ موسائٹی سے سکر طیری تھے ، جلینہ کو دیر جرنج یا دو اعی تقریر کی ۔ وداعی تقریر کی ۔

صد تکرانی و درست کارتب سوا ہوا فرط طرب سے دورغم جال گزاہوا اجراس کو عدل دواد کا اپنی عطا ہوا کین غضب یہ سے کہ وہ ہم سے جاہوا

یارب بہاں یہ دوست سے شادمال رہے ، مسرور و بامراد رہے کا مرال رہے ،

ميرمجلس اورحضرات الخبن -



رائے بمادر سِنْدت راج ناتھ" صاحب"

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

جوعدہ حالت اُس کی ہے وہ محتاج بیاں نہیں صدر برتفام ادیار سے بوسالانہ راپورٹ سال گذشتہ میں شائع ہوئی اس میں ہاری سائیٹی (جربہلے گمنام بھی) ادل درجہ کی سائیٹوں میں مجھی گئی ہاری سائیٹی کا مقصد اول بعنی یہ کمہ ہرقوم و ندسیب سے اُسخاص کے ساتھ براور انہ محبت رکھنا اُس پر ہمارے پنڈت صاحب کا لوراعمل ہے اور میں وجہ ہے کہ ہر ندم ہد وجا عت سے آدی آب سے برل محبت رکھتے ہیں۔ اس کا نبوت یہ ہے کہ دور دارسے متوا تر آب سے دواعی بطیعے ہورہ میں ۔کیا محبت رکھتے ہیں۔ اس کا نبوت یہ بہا موتع ہے کہ بنڈت صاحب کے رسم سے خوص کے لیے آن یہ کہ ہونہ کی بات ہے ۔میرے نرویک یہ بہا موتع ہے کہ بنڈت صاحب کے رسم سے خص کے لیے آن

قسم کا جاسہ اس شہریں کمیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص خاص خاص کو گول کوخوش کرے توبے فخری است نہیں ہے۔ عام کوک کونو دکھنا اور اُن کے دلوں کو اپنے وام محبت میں گر نتار کر لینا البتہ بہت شکل ہے ۔ گریہ ہمارے نیشہ صاحب کے حصہ میں ہے۔ ہمطیقہ کے اُشخاص کو دہی حاکم نوش رکھ سکتا ہے جو دیا نت محنت 'مذہبہ نا راستبازی و خدا ترسی کو اپنا شعار بنا ہے اور یہ کل اوصاف ہما رہے و وست میں نمایاں طور بر باہے جاتے ہیں۔ بیخص مخلوق خدا کوخوش رکھتا ہے وہی خدا کو بھی نوش رکھتا ہے اور انصاف اور ایکوکاری اور ندا ترسی سے زندگی بسرکہ نا اور خلق استری خدمت کرنا بہرین عباوت الهی ہے۔

براحیانے آسودہ کرون وسے براز العن رکعت ہر منز سے صابو۔ ایک عاوت ہارہ دوست میں اسی و کھی گئ ہواکٹر بڑے آومیوں میں ہنیں پائی جاتی ہے ، لینی یہ کہ آپ الیں انجنوں میں ہو تہوں کے لیے ہوں یا جن سے ملک و توم کی الیح متصور ہو ، شریک ہونے کے لیے اور ان کو مدو د ہیئے کے لیے ہروتت آ اوہ اور کرلیتہ ارہتے ہیں ، بلکہ آپ ایسے جلسوں پر زیقیتہ ہیں اور یہ ہارے دوست کے لیے نوزی بات ہے کہ آپ ایسے جلسوں کا کام اسی قدر گر بجوشی اور ہمدروی سے اسجام و تے ہیں ، جس قدر محنت ، دیانت ، میانت ، میانت ، دیانت ، میانت و برخوات کے ساتھ آپ اپنا کارتھی ایجام و نیا زحن عین سمجھتے ہیں۔

جس طرح اہل معاملہ اور عائب رعایا کی داورسی آپ کے عمدس بوجہ احسن ہوئی، ای طرح آپ کے عمدس بوجہ احسن ہوئی، ای طرح آپ کے احباب کوآپ کے اخلاص نعاص اور اخلاق بشہرہ آ ناق سے مسرت وتقویت بدرجہ اتم مسررہی جس کا نقش سب کے دلول یرسو یو اکی ما نند ہوگیا ہے، جوکسی طرح زائل نہیں ہوسکتا۔

یں دجہ کہ آپ کے جانے سے ہم کو پُر مردہ وئی ہے۔ ول میں آپ کی مفارقت کا خیال پیداہوتا ہے کوزبان حال سے یہ کتے ہیں مہ

توعزم سفر کر دی وضتی تجگر ما بستی کرخویش و شکستی کریا سچ بیہ ہے کمہ ایسے ہر د تعزیز حاکم ومحن کی جدائی کا شاق گذرنا کچھ تعجب کا ماجرانہیں بکہم انسانیت کامقتصاہے ہے

غم جزیب رگ جا ں داخرا شد کہ گا ہے با شدد گاہے نبا شد ہمیں امید ہے کہ جیسے ہم کوآپ سے جدا ہونے پر سدمہ ہے، ایسے ہی آپ کو بھی ہم نیاز سندول کی مفار قت گرال گذرتی ہوگی، لیکن ایسے موقع پر برخص مجبور ہے - بندگی بیجارگی مشہور ہے -جس طرح آپ کی ذوات والاصفات کی یا دہم اُدگ بھی ول سے زا بوش نہ کریں تھے، اس طرح اسید ہے کہ آب بھی ہمارے حرف یا و کولوح ضمیر نیز سے ہر گڑ محو نہ فرائیں گے - ہماری یہ تسنا ہے کہ آپ عہد وسب جی پر محابد ستقل مو کر بھر ہما رہ صفاح میں رونی از وز ہوں اور وہ روز سعید ہمارے لیے ہمارے خود ور در در ہوگاہ جب آپ تشریف لاکر ہم سب کو سرور مونور کو شنیں گئے ۔

بنٹرت صاحب میں ناتانی یا آنوری ہنیں موں کہ آپ کی ننایا دعا میں شاعرانہ مبالغہ کروں۔ یس یہ نہ کہوں گاکہ آپ نیاصنی میں ابر نیسال یا ایٹار و کرم میں حاتم دوران ہیں ، میں نہ کہوں گا کہ آپ کی عمر ہزاد برس کی ہو، کیو بکہ میں جا تنا ہوں کہ آپ بیسب جھو طبیح ہیں سے ، بلکہ دردغ مصلحت آمیز بھی نیال نہ فرمائیں گے۔

المران ہوں ہوں ہوں کے است وعمر نفر اید ہیں ایں جو تاکہ قضائی دیج گوہر زرائے دیکا ہدائج نوشت ست وعمر نفر اید ہیں ایں جو فاکدہ گفتن کہ انجشر بائے ہوں ہے۔

یس میں آپ کو افلاص باطنی سے وہ بچی دعا دول گا ، جوسدی نے اپنے مدوح کو دی ہے۔

یسی یہ کوں گا کہ جب بک آپ اس دار فائی میں زیدہ رہیں آپ باکام و بامراد نزید گی بسر کریں خداآپ کواسی طرح بیکی کرنے کی توفیق عطاکر تا دہے ۔ آپ ہر شخص سے حقوق پر بوری نظر محکمیں ۔ آپ سے وہ ست ، عزیر فروا قادب آپ سے مہی فواہ دہ یں اور آپ سے کام آئیں اور آپ ان سے کام آئیں اور آپ ان کام آئیں درازی یا نے اور اولادو احفادی سلامی ان سے کام آئیں درازی یا نے اور اولادو احفادی سلامی

وتندرتی سے فاطر شریف حظ المحائے اور جب آپ اپنی حیات کی ودیوت کو حافظ حقیقی کے مبرد کریں، تو آپ دنیا سے وہ چزائے ساتھ ہے جائیں جو دولت وضمت اور حکومت سے نہیں حال ہوتی، بلکہ راسست ازی ، کو کاری اور نصرا ترسی سے میسر آتی ہے سینی ام نیک ہو کہ انسان کومہشے وزیرہ رکھتا ہے ہے

دولت جاوید یا نت بریمه کونا م دست کرخرز مده مندنام را

# مرست موريل فنظر ا در مسلم ویوری کے لئے جیزہ کی انہ بیل

ا متربش في على بقام أون إل فرخ آباد ايك جلسه مندوون اورسلما لول كازير صداق جناب مشرار - بي ويس صاحب بهادر كلكر ومجسري صلع اس عرض مصمنعقد كباكيا تفاكرسيد میموریل فنڈ کے لئے چندہ جمع کیا جائے۔علی کو دسے ایک ڈویٹین بسرکردگی جناب آنالب حد خان صاحب برير الراكر فتحكره يس مهم إلى المراعرفان على بيك ديني كلكر فرخ آباد بهال كي لوکا کیٹی کے پرلیڈ منٹ تھے اور میر کر آئین مرحم فحا رعدالت اس کے سکریٹری تھے ۔ان دون صاحول نے مشران صاحب سے دیوسٹن کی الید میں البیجے دینے کی فرمائش کی میموریل ننڈ کا مقصدیہ تفاکه علی گوئد کا لیج کو بیا د گا دسرسیدم حوم او نورشی کے درجہ یہ بیو نجا! ماے۔ البييح جودي كى ده درج زي ہے۔

ميرمحلس ا درحصرات انجمن!

سجدہ کی جاہے تکریدا کامقام ہے ہوتع ہے آج کیجے کرنا جوکام ہے کا بچے کے ماج کی جاہدہ کی جاہدہ کی جاہدہ کی جاہدہ کا بچے کے اور ماہدہ کا بچے کے ماج کی ایک کی ایک کی ایک کی کام کی کا بچے کے ماج کی کا بچے کی کا بچے کے ماج کی کے ماج کی کے ماج کی کا بچے کے ماج کی کی کے ماج کی کا بچے کی کا بھی کی کے ماج کی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کا بھی کی کے ماج کی کا بھی کی کا بھی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کا بھی کی کے ماج کی کا بھی کی کا بھی کی کے ماج کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کا ب كا بج كے ما ميول كا بيا آل ارد مام ہے

دہ کام ہدکہ روم سے تا شام نام ہمو وہ عزم ہو کہ بخت سکندر غلام ہمو اج کا حلمہ ایک خاص نوعیت رکھا ہے۔ میں نے اس شہریں راہے بالے علیہ کیھے ہیں کسی میں ہندوسلمان دوان اس کثرت سے جمع نہیں ہو ے۔ اگر یہ کہا جائے کریہ ہندووں کا جلسہ ہے تومسلما نول کو اس کثرت سے مشر کیب ہوتے ہیں نے نہ د کمجا تھا۔ آگر کوئی ہے کہ کہ می خاص سلما اون کا حلسہ ہے تو ہے ہیکا موقع ہے کہ ہندوالیسے جلسے میں اس کتیر تعداد سے جمع ہوسے ہیں۔صاحب کلکٹر ہادر کی رونق افر وزی کھی اس اِت کی دلیل نہیں ہے کہ بیجاسیر کادی



سرستيداعظم

طور پر کیا گیاہے کہ جس سے باعث اتنا جمع ہے۔ جسل بیہ کرسی برحوم سے نام کا جا دو ہے جو ہم سب کو ہماں کھینیج لایا ہے اور آسی شہید قوم کے کا دناموں کا نفش ہما رہے دلوں برسویا کی طرح کے جو جندب مقاطیسی سے اس وقت ہم سب کو اس جلسہ کی طرف کھینیج را ہے۔

میرے نز دیک ہندوکوں نے جق جو ق جو ق جمع کر بیانا بت کر دیا ہے کہ جب لیا فت یا حس کا موقع آتا ہے تو وہ فیاصانہ خیالات ظاہر کرتے ہیں اور دریا دلی سے کام

ليتي بي ادر خود غرضي إ ندبهب إ توميت كاخيال حيوار ديتي بي ـ

یہ کہاجا تا ہے کہ دوستی کالے گورے کا اتیا زنہیں جانتی ، اسی طرح قدر دانی ادرشکہ گذاری بھی نہب اور قومیت کا فرق نہیں کھتی۔ اگر قالمیت ، قومی ہمدر دی ادرسن علی قابل قدر جزیں ہیں ترشخص کو بلاخیال ندہب و قومیت کے اس فنڈیس شرک ہونا چاہیے۔ میں خود انخینت نہیں کہ سکتا ہوں کہ اس و قت کس فرقہ ادرکس جاعت کی طرف سے ابیل کر د ہا ہوں آیا ہندو کو نہیں کہ سکتا ہوں کہ اس و قت ایسے گوگوں کا قائم مقام ہوں جانفسا کی طرف سے باسلانوں کی جانب سے ۔ ہر صال میں اس وقت ایسے گوگوں کا قائم مقام ہوں جانفسا سین ہیں اور ملک کی خیرخوا ہی اور گوئمنٹ کی وفا داری کی قدر کرنے والے ہیں۔ لیا قت کی داد دسنے والے ہیں اور ملک کی خیرخوا ہی اور گوئمنٹ کی وفا داری کی قدر کرنے والے ہیں۔ لیا قت کی قدر شناسی کا سبق ہم کو انگر ہزوں سے سیکھنا جا ہیں۔ لیا قت کی قدر شناسی کا سبق ہم کو انگر ہزوں سے سیکھنا جا ہیں۔ انہوں جا بھی صال میں میں نے کسی اخبار میں پڑھا ہے کہ اسلم میں میں جذر اغور فر مائیے گا مکھا بنگالہ کھا انگلتان ہمندریا دہرار دون کی کا فرق عملی کی خور کو ایس میں جندہ کیا گیا بنگالہ کھا انگلتان ہمندریا دہرار دون کی کا فرق عملی کی سبت تا ہو کھا

نرم بولمت اور قومیت کا فرق اس سے بھی زیادہ گویا سیاہ اور سفید کا فرق - اس بیمستنزاد ، جسیاکہ کہاجا آ ہے کہ بنگالیوں سے انگریز بہت جلتے ہیں۔ اس بنگالی کی یا دگار منانے میں نظا ہر ہے کہ انگریز دی سے انگریز بہت جلتے ہیں۔ اس بنگالی کی یا دگار منانے میں نظا ہر ہے کہ انگریز دی سن سے ساتھ دوست کے ماتھ وست کی قدر دانی کرنے میں اور دوست سے ساتھ وست کی کھڑے گائیس کرتے ہوئے میں ہے مفتوح میں کھے تمیز کرتے ہیں۔ مناتے مفتوح میں کھے تمیز کرتے ہیں۔

مرگور اُوسلی صاحب کا حال آب نے بڑھا ہو گا جب المشاع کے شروع میں بنوان مفارت انگلتان کی طرف سے صاحب موصوف فتح علی شاہ قاحاد کے در بار میں گئے ، اُس وقت کچھ عصد مک شیراز میں اُن کا قیام ہوا۔ وہ خود کھتے ہیں کر" میں و ہاں اکٹر شیخ سعدی کے مزاد کی زیارت کیا کہا تھا۔ مشر فریکن سیاح نے جوسعدی کی قبر کا حال اپنے سفر نا مرمیں کھاہے میں نے دھیم خود دکھا بھی قد میں تا ہوگئی ہے اور عنظر بہ کو ٹی نشان ایسا باتی نررہے گاجس سے معلوم ہوکہ وہ خطہ ایران کا نحز ہو زہد و تقوی کا نوہن وجودت اور علم وفضل میں اپنا مشل نردکھا تھا کہاں اور کس جگہ دفن ہوا ہے۔ مجھے جوس عقیدت ہشنے اور اس کے کلام کے ساتھ تھا ہا ہے مسل میں بات برا اور کی مواجب میں ایسا اور کس کے کلام کے ساتھ تھا ہا ہوئے معلوم ہوگئی مواجب کے معبوم کی مواجب کے اور اس کے کلام کے ساتھ تھا ہا ہوئے معین علی میرزانے جوشاہ ایران کا بانچواں بٹیا اور فادس کا گور نر تھا ، مجھے سے بہت اصرارا ویر گرمی مسین علی میرزانے جوشاہ ایران کا بانچواں بٹیا اور فادس کا گور نر تھا ، مجھے ہوئی اسلوبی سے حسین علی میرزانے کو جوشاہ ایران کا بانچواں بٹیا اور فادس کا گور نر تھا ، مجھے ہوئی مواجب اسلوبی سے کہا کہ آپ کیوں تکلیف اُنٹھاتے ہیں ، میں خودسوری کی قبر کی مرست کرائی تھی ، لیکن انسوس کہا کرادوں گاجس طرح کریم خال رند نے جافظ شیرازی کے مقبرہ کی مرست کرائی تھی ، لیکن انسوس کہا کہ نے دین او عدہ لیرا انہ کیا "

صاحبوکیا عرب کی جگہ ہے کہ ایک عیسائی خوب اپنے لک سے ہزاد ول کوس کی کارکی اجنبی ملک میں اپنے کا رفاص برجا اسے اور وہاں سفر کی حالت میں ایک سلمان مصنف کی یہ قدر کرتا ہے کہ اپنے کا رفاص برجا تاہے اور وہاں سفر کی حالت میں ایک سلمان میں ہے حالا ناکہ کوئی والم خوب کرانے یا سے حالا ناکہ کوئی والم خوب یا قوم یا فلک کا اُس کے ساتھ نہیں دکھتا ، اور ایک مسلمان شاہزادہ او جود کی اس میسیف کا ہم وطن 'ہم خوب ہا ورہم قوم ہے ، یہ بے اعتمالی علی میں لاتا ہے اامنی مرکور کے ایک چھوٹے بھائی اور اہل کمال کے قدر شنامول کے ایک نمون ہا دے میں طب مرفر ویہ ہرسٹ صاحب ہما دہیں ۔ اور اہل کمال کے قدر شنامول کے ایک نمون ہا دے میں میں شرکے کوئی دور اواسطہ قوم یا نرم ب یا ملک مسلمانوں یا ہندو کو ایک میں ان کے ہم قوم اور ہم وطن لوگوں سے جھیے نہیں وغیرہ کا نہیں دکھتے ہیکن سرسید کی قدر دانی میں شرکے مول کے جلے اس میں ہوگی ہے۔

صاحبو یجسب کر ہمنرب قومول میں عنیر توموں کے ساتھ یہ قدر دانی ہے، جس کی مثالیں ابھی عرض کی گئیں، توسید تو ہا رہے بھائی تقف ہم اُن کے عمدہ کا موں کی دادد ہے ہیں تو، کیا گری بات ہے۔ اُس فدائے توم نے کتنا بُرااحسان اپنی فوم پر کیا ہے کہ اُس کوئیتی زوال سابھارکر اورج کمال پر بہونچاد ماہی۔ سرسسید مہلاتخص تھا جس سے یہ کیا۔ کاسلام ھوالفطی والفطری ھی اورج کمال پر بہونچاد ماہی۔ سرسسید مہلاتخص تھا جس سے یہ کیا۔ کاسلام ھوالفطی والفطری ھی

صاحبو-کا رہے کی عاروں کو توب وسیع اور عالیتان کیجے بور واگ ہا کوس کے طلبہ ٹی نفداو بڑھا کیے ، وظا گفت اورا نعا مات کشرت سے قائم کیجے ۔ غرضکہ کا لیج کو تغلیم کا مرکز بنا دسیجے آگہ وہ بنتل بغداد کے مدرسہ نظامیہ یا قرطبہ کی یو نہوش کا بخر ناطر کے دار العلوم کے تام اسلامی دنیایں مشہور دمعروف ہوجائے ۔ عمد بلطنت عبا سیمیں مدرسہ نظامیہ نے اور دولت بنی آمیہ کی بلوت تغلیم کا ہ قرطبہ وغر ناطر نے وہ فرقے یا یا تقاکہ اسلامی دنیا کے سوالورب وا فرلقہ کے دور در ا اور ملکوں سے بڑھ کر نکا تا تا ملکوں سے طالب علم و فی کوئی کھلام نہ ہو تا تھے اور حرفض اُن درس گا ہوں سے بڑھ کر نکا تا تا اس کے مستند سمجھنے میں سی کوئی کھلام نہ ہو تا تھا ۔ اسی طرح برعلی گڑھ کا لیے جب بخی ان اور نیوسٹی کے درجہ پر ہو تا ن کے مسلما نواب کے درجہ پر ہو تا ن کے مسلما نواب کے درجہ پر ہو تا نام اسلامی دنیا ہیں مشہور ہو سکتا ہے اور ہزنہ و ستان کے مسلما نواب کی تعلیم درجہ برا کا م ہو اس میں برجا اس موجائے گی ۔ بشخص کوجا ہیے کہ در ہے ۔ قدمے ۔ سیخت کی تعلیم دروے ۔ قدمے ۔ قدمے ۔ سیخت کی سیخت احتراز کیجیے ، درم قرت تقسیم ہوجائے گی ۔ بشخص کوجا ہیے کہ در ہے ۔ قدمے ۔ سیخت احتراز کیجیے ، درم قرت تقسیم ہوجائے گی ۔ بشخص کوجا ہیے کہ در مے ۔ قدمے ۔ سیخت احتراز کیجیے ، درم قرت تقسیم ہوجائے گی ۔ بشخص کوجا ہیے کہ در مے ۔ قدمے ۔ سیخت احتراز کیجیے ، درم تو تا کہ جو اس کے انتخام یا جا اس کا لیج کی مردوحہ کی موجوب کو اس کے اس کا کھا کہ کو مدود سے تاکہ یہ بڑا کام جو آب نے ہا تھ میں لیا ہے انتخام یا جا کہ یہ دروے ۔ قدم دورہ تھوٹا مردسہ کی دروے ۔ قدم دورہ تھوٹا مردسہ کے دروے کا کہ دروے ۔ تارہ حوالے کی دروے ۔ تارہ کے دروے کی کھی کے دروے کی دروے ۔ تارہ کے دروے کھی کی دروے ۔ تارہ کی دروے کی دروے کے دورہ کی دروے ۔ تارہ کی دوروے کی دروے ۔ تارہ کی دروے ۔ تارہ کی دروے ۔ تارہ کی دروے ۔ تارہ کی دروے ۔ تارہ

جلے گا نرزا کا لیج دروں بے ثبات ہو کرنیست د نا بور ہوجا میں گے۔ فرص کیجیے کر آفتاب کے بنت سے کڑے کرے تام اسان مرئ بر تعبیلادیے جایس تو کیا اس کا بیرجا و دحلال! تی ربے گا اور کھر کیا وہ اپنی تولنی وٹاڑت سے حیوانات و نباتات کو وہی فائدہ میو کیا سکے گاجو اس وقت بیونکار إب، اسر اگرسو مرس الیس بول جونا کا نی تعلیم دیتے ہوں ان کے مقابل میں ایک کا لیج اچھا جو کا ل تعلیم دے سکے جب سرسید نے بیاکا لیج قائم کرنا جا انتقاتو ان کے مردگاروں کی دائے میتی کہ کا لیج کی عارتوں میں زیادہ روسیے نالگایا جائے، بلکہ وہ تعلیم کی دوسری اعراص کے لئے محفوظ دکھا جائے گرواہ رسے سرسیدا صرف وہی تفس سفا حس کے اس رائے سے اختلاف کیا اور کا لیج کی عارتیں کیمبرے دینیوٹی کے نمونر کر ثانداراوروسیع بنوائيس اور کالبج کومهت برا مرکز تعلیم نیاکر ایک زیر دست دارانعلوم بنادیا جوتام کماین شهور ہوکر مہندوتان کے برحصہ سے طالب علم مینے لایا جسن اتفاق سے سرسید کا اپنے مشیروں کی رائے سے اخلاف کرنا بسلانوں کے حق میں ایسا ہی تیمت کا باعث بوا ، خبیا جنگ بلای کے وقت جزل کلائیو کا اپنے مشیران کلس کی رائے سے اخلاف کرنا الگریزوں کے حق میں مفی رہوا تھا۔ اگر کلائیو نے اپنی کونسل کی دائے بڑل کیا ہوتا اور ملاسی کی لوا ای سالری ہوتی تونبگاله فتح نر بوا بوتا اودسلطنت أتكشيدكي نبيا دنه ٹري جوتى - اسى طرح أكرسرسبد نے عام دائے سے تفاق کیا ہو اتو اس وقت لقینًا بجائے موجود ، غظیم التان عارتوں کے جند حجور ایک تب خانوں کی ہو تیں جن میں ملا لوگ بور پانجھا سے ہوے لڑکوں کو قرآن ٹر معا آکرتے ادر آہم محلہ کی خیرات سے آن کا گذار و ہواکرتا اور علی گڑھ سے ابر این ممتبوں کا نام تھی کوئی نہ جانتا۔ صاحبو يجيوني اور برى تعليم كامون كالبهم مقالبه سيجير اكب المرل اسكول ليجيد ادراكب إى اسكول مد دونون مين فدل كلاس كاددون حكر كيات كتابس مي كر إنى اسكول مح قدل کلاس کے طالب علم مبغا لبہ ڈرل اسکول کے ٹارل کلاس کے طلبہ کے زیادہ لائق موں طریمیر إنى اسكول ليحيي اوركاليجيث اسكول - دونول مين انشرنش كلاس ا در دونون درجول مي بجسال كتابي مريعائى حاتى ہيں اگر كاليجيث اسكول كے انٹرنس كے طالب علم بمقالم الى اسكول كے انٹرنس کے طالب علم کے ذیا دہ ہوشیار اور لائق ہوں گے۔ اسی طرح فراض کیجیے کہ ایک معمولی

کالبجہ ادر ایک او نورسٹی کالبج کے طلبہ کو آب زیادہ لائن بایس کے نیم اے ایم اسے کے طلبہ اسم مقالبہ کیجیے ، تو یو نیورسٹی کالبج کے طلبہ کو آب زیادہ لائن بایس کے نیتجہ یہ ہے کہ حبنی ٹرتعلیکاہ بوگی اور جنن ڈیادہ لائن اور دوشن دیا غاورلبد بول کے آت ہی ڈیادہ لائن اور دوشن دیا غاورلبد خیال ناگر د بول کے درجہ کس بونجائیں کے خیال ناگر د بول کے درجہ کس بونجائیں کے خیال ناگر د بول کے درجہ کس بونجائیں کے توقیقاً اور بھی ذیادہ عمدہ تعلیم و تربیت آب کے کالبج میں میسرآئے کی اورسلما نول کو تعلیمی فائر سے اس وقت کے مقالبہ میں بہت زیادہ میں خیب کے دوجہ کی ۔

صاحبان والانتان - پر کمنا غلط اور تراس غلط ب کرسر سید صرف سلمانوں کے بهی خواہ تخفاط تو موں سے ان کوکوئی تعلق نہ تھا۔ سرسید کی تقریر سی جو وائسرائے کی کونسل میں لوکل سلف گورنمنٹ بداور البرٹ بل کے بڑا شوب نہ ماہندو تان ہوئی ہیں طاہر کرتی ہیں کہ وی خض تا مہندو تان کا کورنمنٹ بداور البرٹ بل کے بڑا شوب نہ ماہندو تان ہیں اور بہت ہونے کی ویل ہو گفتگو کرتا تھا۔ ہا دے صوبہ میں دہ ببلا شخص تھا جو ہندو سان میں اور بیا ہم جند مسائل براختلات دائے صورت انگریزوں برطاہر کرتا تھا۔ اگر ہندو ول اور سلمانوں کے باہم جند مسائل براختلات دائے تھا تو سرسید یہ جا ہے تھے کوسلمانوں کو تعلیم یا فتہ بناکروہ اختلاف دور کر دہی اکر مسلمان اپنے فرائش اور ذمہ دار اور کو تعلیم بیا فتہ بناکروہ اختلاف دور کہ دیں اکر مسلمان اپنے فرائش اور ذمہ دار اور کا محمد میں اور کا سے نوٹر کی کے خور خواہ بنیں اور ہمند دُوں کے ساتھ شیرو تنکر ہوجا بئی جا اور فی کر وہ دور سے کہ ہم فرقہ آج کل کلی اور قومی ترقی کو مزنظر دکھتا ہے المذاآندادی کے سبب کوئی فرقہ ایک طرف اور کوئی کر وہ دور سے کہ ایک بنرل مقصود پر ہوخیس ۔ اور کوئی کر وہ دور سے کہ ایک بنرل مقصود پر ہوخیس ۔ اور کوئی کر وہ دور سے کہ ایک بنرل مقصود پر ہوخیس ۔

صاحبو۔ مجھے احتال ہے کہ مبادا میری گفتگو نے طول گینجا ہواور میجی خیال ہے کہ بہنو زعملی کارروائی جندہ کی ہونا با فی ہے المذا میں آپ کوا ب زیادہ متظرنہ دکھوں گا اور بالا خربیں آپ لوگوں کی خدمت میں ابیل کروں گا کہ ایسے کارخیر میں شریب ہوکر داخل حسات ہوجیے اور ش فالے قوم ہدر دی کا سبت آپ کو بڑھا یا ہے۔ اس وقت فیاضی اور در یا ولی سے قوم کے مانجیں سنے تومی ہدر دی کا سبت کام کے کرنام نیک بلکہ تواب دارین حامل شیحیے۔ بین آپ کی خدمت میں اسلام کے نام سبت کام کے کرنام نیک بارون جس کا حامی و دوگا رسرسیر تھا اور جس کی شان وشوکت نہ انہ سابق میں بین فی میں وہی دوقی اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کی اشاعت اور حس کی شان وشوکت نہ انہ سابق میں دین وقت کی سر برہتی ہیں وہی دوقی آپ سابل اول سے آمید ہے کہ علوم وفنون کی اشاعت اور حس کی شان وفلسفہ کی سر برہتی ہیں وہی دوقی

علی ظاہر کریں گے جوز ماند متوسط میں ضلفا کے عباسیة بنی أمید کے عبد میں عروج اسلام کا باعث ہوا تھا۔ میں تام ہن وصاحبوں اور آریا بھا یُوں کی خدمت میں بیدا میل کرتا ہوں کرآ ب اس کا دنیک میں شہ در مار بھی مند میں اور فیاضی کے سائفہ شریب ہوں جوا ب کے آباؤا حبرا داور برگزیدہ اسلان کا مشہ در طریقہ تھا۔ آب لوگوں میں دلیش او بکا دلینی دفاہ ملکی اعلی درجہ کا عمدہ کام مجھا جا تا ہے۔ اس سے زیادہ کیا احتیا کام ہوسکتا ہے کہ آب جھے کرود سلما نوں کو بے شمار تعلیمی فائد ہے ہوئی کیں ، جس کا نیتے یہ ہوگا کہ اپنے ملک کی فلاح و مہبود کریں گے۔ آخر میں ہر قوم و ملت اور سرطبقہ و جاعت نیتے یہ ہوگا کہ اپنے ملک کی فلاح و مہبود کریں گے۔ آخر میں ہر قوم و ملت اور سرطبقہ و جاعت کی طرف سے میں آب کی خدمت میں اپلی کرتا ہوں کہ اس دفت ، بلاخیال ندمب وقوم کے منہا یت کی طرف سے اس حبیب وطن کی ندندہ یا دکار بنا نے میں شریک ہوجیے۔



# فيصره بندكومباركيا د

، رجن سنطاع کو جبکہ بزراجہ تا ربر تی پر ٹیوریا کے فتح ہونے کی خبرتنا سے ہوئی، توقیصرہ بہندکو
اس کا میابی کی مبارکبا د دینے کی غرض سے فرخ آبا د بیں ایک طبسہ عام منعقد کیا گیا، جس میں
مشران صاحب نے احباب کی فر اکش سے حسب ذیل تقریر فر ان اور تقریر کے بعدرز دلیون بیش کیا، جو پاس ہونے کے بعددانسرائے ہند کو بھیجا گیا۔ میر کیلی اور حصرات انجن سے

للترانحد برآ ن چیز که خاطری خواست آخر آید زیس بردهٔ تقت دیر پرید

> سهگیں آ بے کرم غابی در دائمین بیودے کمتریں موج آسیا سنگ اذکارش در راہدے

ادیرسے شنیم بالرصیں مارد کا تھا ادر آگ برساد با بھا ، ج ہمارے سیا ہوں کو بھالا کی طرح کھونے والی تھی ما گران ہمادر دل نے نہ بانی کا خیال کیا نہ آگ کا کا کہ سینہ سیر ہو کر آگے بڑھ کے بڑھ کے اس معلوم ہوتا تھا کہ آگ اور بانی دولوں عناصر پرریہ خاک کے بیٹلے فردت رکھتے ہیں سیکئے۔ بیمعلوم ہوتا تھا کہ آگ اور بانی دولوں عناصر پرریہ خاک کے بیٹلے فردت رکھتے ہیں

اور آن کی و قعت باد ہوائی سے زیارہ نہیں سی تھے۔ ان بہا دروں کی قدر دانی کے لئے اور لیسے دلاوروں کے کیے سب مردوں کی کے سب ماندگان کو تقویت دینے کے لئے اور آن کا دل بڑھا نے کے لئے اور الیسے شیر مردوں کی کا میابی برملک معظمہ انگلشان کو مبادک با درینے کے لئے ہم لوگ بہاں جمع ہو ہے ہیں۔ دریاؤں کے عبود کے بعد بہا دی فوج اشکرا عدا برلوٹ بری اور آن کے سروں پر بلائے آسانی کی طرح نازل ہوگئی۔ بھر تو وہ بنگامہ کا رزادگرم ہوا جو جنگ رستم واسفندیار کی ما ننصفی دور کا در پہشیہ بادگار درے کا در پہشیہ اور گارد سے گا۔

صاحبو گوجنگ انوانسوال میں ابتدا میں لود لوگوں کو عامینی کا میابی ہوئی ،جس کی وجہیے ہی کہ انگریزی فوج کو ہز ادول میں ابتدا میں لود لوگوں کو عامینی کے واقفیت نہ تھی ، حاکہ ایک جبال جو اور نبردا نہ ما تو مسے لڑنا پڑا ہمکین اخر کو مبارزان دولت انگلشیہ کے مقابامیں منگھرسکے ، کیونکہ قوم برشش ایک زبردست قوم ہے جولتکر کثیر اور درخطیر میں تشمن پر بدر جہافائی ہے منگھرسکے ، کیونکہ قوم برشش ایک زبردست قوم ہے جولتکر کثیر اور درخطیر میں تشمن پر بدر جہافائی ہے منتجہ سے ہواکہ بالا خرج ب لڑتے لڑتے نے کھا کے اور متا بعت اختیاد کرلی ۔

اس میں شک نہیں کہ اہل فرا لنوال نے مقالہ بخت کیا اور خوب وادشجا عدت دی مگر تقدیم

ببن تکست ادر قوم کی بر با دی تقی ده نظور می آئی سه تکست و فتح نفیبول سے ہے دلے ا<u>ن</u> تی ا

مقالبہ تو دل نا تواں نے خوب کیا

جننے نقابات دشمنوں نے فتح کر لیے تھے، وہ کیے بعد دیگرے او لبائے دولت انگلشہ کے قبصنہ میں آگئے اور اُمید ہوتی ہے کرا خرکو تام ملک ٹرانسوال اور اُرنج فری ہٹیٹ واٹ ل داک میں میں اُسٹیٹ دانسل مالک عمر دسم ہوجائے گا۔

رفتحیابی اور کا میابی جوجنگ بور بین ظهور میں ان اس کے لئے پورے شکرید کے سختی ہما اے واسطے جزل فیلڈ مارشل لارڈ را برٹس صاحب بہا در ہیں۔ الشراد شرکیا دلاور کا نام بری زبان سے بحلاہۓ حب یواس وقت تمام لطنت برطانیہ فخر کو رہی ہے۔

اس دلاور حبرل نے سلطنت انگلشیہ کی عزیت اس دفنت رکھی تام دیا میں ہماں جہاں حکومت برطانیہ ہے ہرخص کی انگھ لارڈر ما برٹس کی طرف لگی ہوئی کئی کہ دکھیں ہما دا جبزل کیا کا رنا یا رکہ اسے۔ حس طرح نبولین کے مقابلہ میں دلوک دلنگٹن سے جنگ دا ٹرلومیں برٹش افترار قائم رکھا اُتھی طرح لارڈ رابرٹش نے اس وقت اپنے ملک و توم کی عزیت ٹرھائی ۔

ہم اوگوں کو اس جلسہ مبادکبا دیس ایک خاص دیجی ہے جو ہوندہ کو نہیں ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ ایام غدر میں اس وقت صرف فرطریک کہ ایام غدر میں اس وقت صرف فرطریک دایام غدر میں اس وقت صرف فرطریک دار ایس سختے ہمقام خدا کہ جانجوں کی فوج کو بڑی ذک دی تھی اور بہت بڑا معرکہ جیتا تھا۔ ہی انجال کی تفصیل ہو ہے کہ جب فوج انگریزی باغیوں کے مقابل میں آئی تو دوسوار لشک اعدا سے نکلے اور کھائے ہوائے انجوں میں بائے ہوں اور انگریزی فوج سے جالے سیبرسالارسے تام فوج کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ محلوث کا اور انگریزی فوج سے جالے سیبرسالارسے تام فوج کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ ان دولوں سواروں سے بوری دا دمردانگی دی ہے، ہی کا جواب ہما دی طرف سے یہونا جا جی کہ ایک سیا ہی ان سواروں سے بوزا جا ہوں کا تعاقب برق قیار کہ ایک سیا ہی ان سواروں کے بیچھے ڈوالد یا سوار اس کے لئے کہ کہ ایک میں جو نے سے کہ کہ کہ سے محل کے ایک میں سایہ کی طرح ان سے منافی ہوگری سایہ کی طرح ان سے منافی ہوئی کہ ایک ہوئی سایہ کی طرح ان سے ساتھ ہی ہونے سے گھو ہیں ساتھ کی سایہ کی طرح ان سے ساتھ ہی ہونے سے اس سواری حب سے کہ کہ میں ساتھ کی سایہ کی طرح ان سے ساتھ ہی ہونے ہوئے ۔ باس بہو سے کہ ایک ہوئی سایہ کی طرح ان سے ساتھ ہی ہونے ہے ۔ باس بہو سے کر ایک ہا تھوسے اس سواری حب سے کہ محمد میں ساتھ ہی ہونے ہے ۔ باس بہو سے کر ایک ہا تھوسے اس سواری حب سے کہ کھو میں نشان تھا نیزہ مادا

جب نشان کے کر دالیں جلے ہو فرح باغی کے اکثر سیا ہیوں نے جلے پر جلے کیے گرییب کو مارتے کا شیخے اور اپنے سپ سالار کے دوبرونشان مارے کا شیخے اور اپنے سپ سالار کے دوبرونشان کا کردکھ دیا۔ نام لشکرا مگریزی نے نغرہ مرحبا وجز اک انتیز کمبند کیا۔ نسب ہاراصلع جولار دورا برلش کے معرکے اور اُن کی جولان کا ہ دہ جکا ہے درہی

اس وقت أن كے كارنامے أن سے بيما بياس ديكھ كرا ظارمسرت كرر إب اورمبارك إد

دسے *د* باسیے ۔

صاحبو۔ ایک بات اس الر ای میں اسی دیکھنے میں آئی ہو ہادے نر: دیک اس فتح سے بھی

زیادہ فخر کے لائٹ ہے بعنی برگر دنیا میں ہماں ہماں حکومت برطانیہ ہے ہر طاک اور ہرصوبہ نے

انگلتان کو مدد دینے میں مبنی قدمی کی اور اس کی صیبتوں اور شکلوں کے وقت ہمدر دی کا افلاا کیا

اور فتح وظفر میں مسرت کا اعلان کیا کیل کی بات ہے کہ جب انگلتان بیصیبت تھی ، تمام دنیا سے

ہماں جہاں سلطنت برطانیہ ہے برشش بیتیوں اور بیوا کوں کے واسطے چندے ہوے اور جب

فتح کی خبرین آئیں تو تنام دیع مسکون سے لغرام رحبا و مبادک با دہند ہوا جب سے معلوم ہوتا ہے کہ

مکومت انگلشیہ میں وہ دعایا بروری اور انصاف کے سرے تا برت ہوتا ہے کہ سلطنت برطانیہ گوہیا ڈانگ

مار میں میں بیان بھی میں کہ تا میں ہی جب رکھتی ہے۔ ہی سے تا برت ہوتا ہے کہ سلطنت برطانیہ گوہیا ڈانگ

مار میں میں بی میں کہ تمام قلم و برطانیہ واقع برعظم افراقیہ آئیں بہ ملحق و متحدم دکرا کی سلطنت غظیمہ

برطانیہ ہوجائیکا اور نمام قلم و برطانیہ واقع برعظم افراقیہ آئیں بہ ملحق و متحدم دکرا کی سلطنت عظیمہ

برطانیہ ہوجائیکا اور نمام قلم و برطانیہ واقع برعظم افراقیہ آئیں بہ ملحق و متحدم دکرا کی سلطنت عظیمہ

برطانیہ ہوجائیکا اور نمام قلم و برطانیہ واقع برعظم افراقیہ آئیں بہ ملحق و متحدم دکرا کی سلطنت عظیمہ

برطانیہ ہوجائیکا ورنمام قلم و برطانیہ واقع برعظم افراقیہ آئیں بہ ملحق و متحدم دکرا کی سلطنت میں طان کی ۔ برطانیہ کو حال ہیں۔

برطانیہ ہوجائیکا ورنمام قلم و برطانیہ داقع برعظم افراقیہ آئیں برسلمی و متام حقوق اور میں مطال کی ہے برطانیہ کو حال ہیں۔

برحالی جو اور حکم ہوں ہے برطانیہ کو حال ہیں۔

صاحبو بمسب گوخداکی درگاہ بیں سجدہ شکرکر ناجا ہیے کہ اس نے قدم برٹش کی عظمت قائم دبر قرار رکھی اور فتح ولفرت اس کے ہم قربن دہم رکاب رکھی جس سے ہم تمام دعایائے برطانیہ کا اقترار سلاطین دنیا کی نظر بیں بڑھ گیا۔ اب ہم جلہ دعایائے جا ن ثار کی دعا نے دلی یہ سے اور ہر دم ہی تمنا کے قلبی ہے کہ ہما دہی ملکہ عظمہ قیصرہ ہندکا اقبال روز افر وں ہواور جو سرکش سربراستاں نہوسر گوں ہو۔ دشتہ حیات طل سجانی تا وسعت خیال درازی باے اورا ولا وکی سلامتی دکا مرانی سے خاطرا قدس تا ابرحظ المقائے۔

اب بین از در ایس اسپر صاحبول کی منطوری کی غرص سے میدرد ولیوشن بیشی کرتا ہوں جو حصنور واکسرائے کے ذریعہ سے ہاری ملکہ منظمہ دام اقبالها کی خدمت ایک جائے گا۔

"بهمسب لوگ بهندوسلمان عیسانی دعا باید جان نتاد کے برگر وہ وجاعت سے شہاں اس انجمن عام میں جمع بوکر جنگ شرا نسوال کی نا یال کا میابی برگو ناگوں افل امشرت کرتے ہیں اور ملک منظمہ انگلستان قیصرہ بهند کو اس فتح عظیم برمبا دک با د بادل شا دویتے ہیں اور بصبد ادب نواب کور نرجزل والسرائے کشور بهندی خادمت با برکت بیس التجاکرتے ہیں کرمد وج ادب کور نرجزل والسرائے کشور بهندی خادمت با برکت بیس التجاکرتے ہیں کرمد وج الیسر، با دی با در جر بان بعینی ملکم معظم کرا نگلستان اور قبصرہ بهندوان کو بیونی وی بندوان کو بیونی ویس کا

-----

### خصتنی تقریر

اه اپریل سنواع میں دائے بندت اندرنر این صاحب سب جج درجه اول فرخ آبادکا تبادلہ برائیں وقت شہراور نشکر طور کے ہندووں اور سلما لؤں نے ادر نشر بیلک لائر بری فرخ آبادک ممہوں نے ہما بیت گرم جوشی کے ساتھ ایک طب وداعی بمقام ٹون ال فرخ آباد منقد کریا جس میں تمام عائدین شہرو حکام اور نشر عوام کی ہر جاعت کے نما یندے بوج دیتھے جاسے کا انتظام مشران منا کو کری شیت سکر شری تفویص کیا گیا تھا۔ جلسے میں قریب قریب ہر فرقہ اور ہر طبقے کے نماینڈ ل نے اپنی اپنی جاعت کی طرف سے وداعی تقریر ہیں کیں۔ جینا نج سب تقریر ول کے بعد بباک لائر ہری اور ''تھیوز آمکیل سوسا کئی فرخ آباد' کے ممہود ل کی طرف سے موصوف نے شاخیا ۔ قریر کا در ''تھیوز آمکیل سوسا کئی فرخ آباد' کے ممہود ل کی طرف سے موصوف نے شاخیا

ميركبس ورحصرات انجمن!

ہا دے دوست کو انجمنوں کے اشتراک کا بہت شوق ہے ہے سال کر بری فرخ آباد ہ تعبود آلی میں مورا کیلی ہوت اور کا دی سیما میں میں میں اور سب کا کام نما بیت سٹوق ، محنت اور مراکبری سے اور سے کرتے ہیں جس طرح ذوق دیا نمت اور سرگری سے آپ اسنے بہاک خد ات اور انہا



رائے پنڈت اندر نراین گراؤ

اً سے تیر قصناً اِس کو پرتیر قصنا سیمھے
کہ ہمارے دائے صاحب نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو دونوں کے بین بین ہے تی الاً مولو
کو ہمارے دائے صاحب نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو دونوں کے بین بین ہے تی الاً مولو
کو اسم کا کا مسمجھتے ہیں ، اُس میں ہے تا ہل شر کی ہوتے ہیں ا دراس کو بخر و خوبی انجام دینے یں
سعی کرتے ہیں۔ اس طریقہ پر توا ہ با ہمہ ہیں لیکن اگر کسی کیٹی میں دویا زیادہ فریق ا ہم اخلا ن
دکھتے ہوں تو آ کیسی بارٹی میں شرکے بنیں ہوتے فقط اُس کا کام انجام دینے سے خوش رکھتے
ہیں اور ہی وجہ ہے کہ
ہیں ، اوں آپ بے ہمہ ہیں ادر مید دونوں طریقے نہا یت زیا دہ خصن ہیں اور ہی وجہ ہے کہ

ا پ ہر د نعزیز ہیں ۔ ہم آپ کے کیرکٹر پرجونظر ڈالتے ہیں تو بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ اپ میں دیا نت اما نت کوسی ہی ہے،جنسی ایم سکی فرنج ئین میں تفقی محبت ڈشقت کی عادت وہی ہے،جو میرم طال سیالاراکبر میں تھی اورا دنیا نی مہدر دی اور مجب آب کی طبیعت ہیں اُسی قدر و دبیت کی گئی ہے جس قدر لاسکیسرز اکلارکسن کی طبیعت میں ۔ آگر ہما ذے دائے صاحب سی چیز کے وشمی ہیں تو و انقصب ور بنهانی ہے اور ہم آپ کی نیک بنتی کا تجرب کرکے بے نوف تر دبیہ کہ سکتے ہیں کہ آگر بالغرض آکے کو نقصان ہو کیا نے کا ادادہ بھی تحریب (اس شکل مفروصنہ کے لئے بھی بصیدا دب معافی ما جتے ہیں) تو لا کلام اپنے ادادہ میں ناکام رہیں گے ، کیونکہ وہ آپ کی عا دت اور خصلت بکر نظرت کے خلاف ہے۔ وہ نک میں کہ رطون خیال نہیں

وه نیک بی که بری کی طرن خیال نهیں کسی طرح کا کسی سے تعبی طال نهیں

پالیسی کے لفظ کو لوگوں نے برنام کر دکھا ہے ۔ جبوٹ برنا ، یا ابنی غرض پوری کرنے لئے جائز و نا جائز وسیلے اضتیار کرنا کچھٹر مرکی بات نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ سے پالیسی ہے ، لیکن ہما ہے رائے صاحب، اس طریقہ کولیٹ نہیں کرتے کہ ع ۔

دِل میں توسے مجھ اور زباں بر کچھ اور

آب نے دہ طران علی دکھا ہے جو الگریزی میں صرب المثل ہے جس کا ترجمہ بد ہے۔ اینی ایا ادادی سے بڑھ کر د نیا میں کو ای حکمت علی نہیں ہے۔

اب نے ہیاں گنگائ دے کی عارت بنوائی ہے جو آب کے دفاہ عام کے خیالات اوردیا دلی کی یادگار دہے گی الیکن ہماری دائے ہے ہے کہ آب نے خلق بھوش نیتی اور عدل ونضان سے ہزادوں بندگان خوا کے دلول میں اسبی یا دگار بنائی ہے جواس شیس عارت کے مقا بلہ ہیں مرد ہما زیادہ شکا اور دیر یا رہ ہے گی ۔ آپ سے اپنے حاکمان برتا کو میں یا برا کیوٹ جینیت میں ہمر ملت کے اشخاص کو کیسان مجما اور اس کے ساتھ وہ میں اگر کیا ہم النان کو اسپے ہمنسوں کے ساتھ

تنجی بجول کرکسی سے مذکر ، سلوک ابیا کہ جوتم سیم کم بی کر تامخصیں ناگو از ہوتا

ساحبو۔ کوئی چیز الیبی ہوتی ہے کہ جب وہ سامنے آتی ہے تب اُس کی اِدا تی ہے تب اُس کی اِدا تی ہے۔ کہان کوئی الیبی ہوتی ہے کہ جب نہیں ہوتی آتس کی عدم موجود گی اُس کی یاد ولائی ہے جب ہالمے

را کے صاحب ہما رہے حلبوں اور سیٹیوں میں مرہوں گے تنب ہم کو اُن کی یا دُگار اور کھی زیادہ اُنگی ادريم أس وقت يه كهيں كے كروہ" ہر حيا بقامت كه تربقيمت مبتر" كے مصداق اوران جيرہ فرش سبرت رائے صاحب کماں کئے اورس حگہ ہیں۔ ہارے دوست کو دائے کا خطاب موروثی عال سے جواُن کے والد ہا جدمر حوم کوہرطا نیہ کی خیرخوا ہی کے صلے میں مع ایک علاقہ زمینداری ومعافی کے ازروئے سند بعد غدرعطا مواتھا۔ آپ مندوکا لیج بنارس کے بڑنے حامی وید دگاہیں ابھی تھوڑا عرصہ ہواکہ آ سے کی صدا رت میں ایک بڑا عام صلب کا لیج نرکور کو ایدا دحیندہ بیونجانے کے داسطے ہوا تھا بھس میں حیندہ کی ایک رقم معتدر بھم ہوگئی تھی ادراس کا اُرا حصہ خودرا کے صماحب کی فیاصنی تقی ۔ اس سے صافت ظاہر ہے کہ آلی کو طلبہ کی تعلیم وتر بیت کی طرف زیادہ تو صبہ ا الرعلم وبسركي هي أب بايتناس بررج كمال بي اورخود تهي دولت علم فضنل سه الأال ري -رائے صاحب آگو آپ کی مرح و تناسم ہارے دلوں کوسیری نہیں ابوتی الیکن ہم بجبوری تم کلام کرے آپ کو با دل پر در دالو داع کہتے ہیں اور آپ کے حق میں دعاکرتے ہیں۔ ورا فتاں بوں سہ وہ جہاں مرجب کا ۔ اسان فرق زمیں پر رہے اسا بیت گن كامران في سے نيرے رئي احباب مرام حبوطي باد بهاري سے بوشاداب جين زىيبتن تىرى سدافلعت سردارى ج عارض عمان سے ہروقت بشاشت ہوئی سے سرچ سے شاری عبدی برنا لبھی آلیسکن ہے یہ درگاہ الٰہی میں دعامت بیداً کی

And the second s

توسرافراز ہو یا مال ہون تبرے وسمن

## ملكة وكثورب كالأم

ارزودی سانواع کو" دا نمند جویی " لائر ری فقار مدین ایک عظیم الشان انتی حلسه اس خور سی منعقد بواکر قیمره بهند کله دکوری کی دفات برافهاد افسوس کمیا جائے بشان میا اس خوار میا است برافهاد افسوس کمیا جائے بشان میا است در کم اوست که مزگل صفت ماتم ذره است خوطه در شیمه خول دیده پرنم در ده است

ادر عنم اوست که دست دل از د د که ما ساز وسامان طرب در دهم و بر هم ز ده است

در عنی ادست که فریاد جگر سوختگال سفایه در سینه افلاک دیا دم نه ده است حصرات آج بهرسب لوگ بهنده اسلان اعیبائی برزم و اور برفرقه کے آخاصل کے جمع بوے بن که ابنی مادر بهر بازینی مار منطمہ انگلتان انگر برزم و اور برفرقه کے آخاصل کے کمانم اور بوگ منائی در بر بازینی مار منطمہ انگلتان انکه جزائر فرا دال اور قیصر مربند سال کا مانم ادر بوگ منائیں ۔ ہم لوگ اس وقت صرف مجیشت خیر خوا و ادر جان شارعا یا کے ملکه مرح مرکا نوح یا مرتب برن بر است برن مراد کی مان مرکئی بوا و و مجالور گربے و ذاری کرنے کو جمع ہوے ہیں۔ ہماری ملکہ کی دفات پر تمام بهذب دنیا نے افسوس ظاہر مرب برن برخت کے بنتی رہت کے بنتی رہت میں مرتب کا اور جانجا میں برخت کے بار میں کہ اس برخت کی بات میں مرتب کی اور جانجا میں خوروں نے اور جانجا میں خوروں نے اور جانجا میں اور خوروں نے برائی دنیا دونوں کا کئی ہیں کہ ہماری برائی دوالہ برن کی ماتم داری ادری کی گربی کروں استی برائی دنیا دونوں کرتے ہیں کہ ہماری برائی القدر کما ذوالہ بین کی ماتم داری ادری کی گربی کروں نے میں کے جانہ کا دنی میں برنشا ہماری کیا سے بیاری کا مرتب ہیں نے کیپ کا و تی میں بمنشا ہماکہ کے بیاری کا سنتے بند کرد دیے ہیں آج ہماری کھی کہاری کی برائی اور تمان کیا گربی کی دوروں کے جو از و کے جو از و کی میں کہاری در شاہراد کے مول کے ۔ کمیل کی جو نازہ کی میان کی جو نازہ کے میان کی جو نازہ کی کی میان کی کھی کی دوروں کے دوروں کے بیاری کی کھی کی کروں کے دوروں کے کہاری در کیا کہاری کیاری کیا کہاری کیاری کیا کہاری کیاری کے دیازہ کی کے دروان کی کھی کیا کہاری کیاری کیا کہاری کیاری کیاری کیا کہاری کیاری کیا کہاری کیا کہاری کیا کہاری کیاری کیاری کے دوروں کیا کہاری کیاری کیاری کیا کہاری کیا کہاری کیا کہاری کیاری کیاری کیاری کیاری کیاری کیاری کیاری کیا کہاری کیاری کے دوروں کیاری کی کیاری کیاری کیاری کیاری کی

جس رعایا پر دری اور الضاف گستری کے ساتھ ملکہ فر دوس منزل نے ترسٹھ برس کہ ختلف قوموں اور فوں پر حکم ان کی اور جو بہنیے اور برکتیں اور حقوق رعایا نے برطانیہ کو بہنیے کہی اور شاہ کے وقت میں کسی ملک اور کسی قرم کو نہیں بہنچے ہے اور شاہ کے وقت میں کسی ملک اور کسی قرم کو نہیں جہنچے ہے ۔۔۔

درر دزگار ایا نه تواند شار یا فت خود روزگار انجه درین روزگار یافت

نه کسی اور با دستاه کے عمد میں اس قدر ترقی وعروج دولست برطانبیر کو حاصل ہوا۔ ہماری ملکہ نے دعایا کے دلوں برحکومت کی، دعایا کو اپنے بچوں کی طرح سمجھا اورصیبت کے وقت مادرانہ شفقت سے اُن کی دِستگیری کی ۔ اپنے زخی سا بیوں کو دیکھ کر اکثر ملک سے اسو مہائے ہیں۔ ہارے ملک میں حب بھی تخط یا و باکی افت نازل ہوتی تھی تو ہاری مادر در بان نہا بہت میتا ہے ہوجاتی تھیں۔ تاریر تارا در مراسلہ بر مراسلہ حضور والبیسرائے کے پاس تھجاتی تھیں، جن میں پر کھھا ہو آگہ ملکہ عالم نہا نیت بیجین ۱ و رہیقرار ہیں ، کیو مکہ ہبند وستان میں ان سیم بجِيں رسخت صيبت ہے لومشش كرو، حاہے كتنا رويية خرج ہوجائے گرہا رىء بزرقائے ہندگی جانیں بجا و اور بلاک نے مونے دو۔ فیرائیے ہم الیسی مربان ملکہ کہاں سے لا میں گے۔ ما النيخ د نيات ورق الث كروتمهي كسى زمان ميركسي ملك وتوم بس ابيا با دستاه نه بائے گا ، جو ہما دی ملکه عالم کی طرح دعایا برور اورمعدات گستر ہوا ہو باحبل کے عب رہے عایا کوالیسے بیشیار حقوق اورمسی اصل ہوئی ہول بسی ملمر حومہ کے و قت میں یاجس کے جہیں عامه رعایا ایسی نمک صلال و فاشعار ا درجان شاریسی برجیسی محتشم البها کے عهد معدلت مهد میں۔ ہما ری ملکہ نے ٹرا عالبشان نام حیور اسے ، جو اُن کی سلطنت سے اُزیاد وغظیم الثان سمجھا مائے گا اور مفدس مانا جائے گا۔ ان می زندگی پرائیوٹ اور سوشل طور رر وننے سالے حثیبت سے برطرح برالميسي گذري مع جس بركوني د هتا نهيس يا اور جوعورتون كي عالى د ماعي ،رحد لي اور تقدُّسُ كَا اعلَى تمونه تمقى سيح فر أياب لا رود وزيرى نے كور فطرت ابناني كامعيار ادر إس كا اعزاز ووقاد حضرت ملکہ وکٹوریہ کی ذات فادی صفات کے باعث ہرت ہم ہوگیا "اُن کی مبتیار دل دد ماغ کی خوبیوں نے خیر خوا ہ رعایا کے برطانیہ کے دلوں برالیسی یا دگار قائم کی ہے،جو

جاندی اورسونے کی یا دکارسے ہمت زیادہ دیریا رہے گی۔

ہاری ہنیں بینی ہارے ملک کی عورتیں ہم سے بھی زیادہ ملکہ منفود کو یا دکر کے ددیں گی۔

اُن کی حکومت ہیں عورتوں کی عزت اور اُن کے حقوق ہبت بڑھ گئے ہے۔

وقت میں دہ عزت پانی کچیں بادشاہ ہندوستان کے وقت میں اُن کو میسنہیں آئی جب بھی مردوں کی طوت میں دوں کو میسنہ میں آئی جب بھی مردوں کی طورت کی اورعزت میں کمی کی جاتی بھی ، تو ہا ری ہنیس مردوں کو میسکم کر دارتی بھیں کہ عورت کا راج ہے بینی ملکہ وکٹوریا کے راج میں عورتوں کا اعزاد زیادہ ہاور ان کے ہماری آئی ہے۔ افسوس کہ یہ فیز ہماری تھیں کہ ہوگیا اور اُن کو اس کا سخت صدمہ ہے۔

میں دہ ملک تھیں جنوں نے میں کی در دات کا کم ہوگیا اور اُن کو اس کا سخت صدمہ ہے۔

انگریزی خوان" ایڈین میگنا جا در اُن کے دستور انعل قرار دیے جانے کے لائی ہیں۔ جن کا ترجمہ ہے انگریزی خوان" انڈین میگنا جا در اُن کے دستور انعل قرار دیے جانے کے لائی ہیں۔ جن کا ترجمہ ہے۔

انگریزی خوان" انڈین دنیا نے لیے دستور انعل قرار دیے جانے کے لائی ہیں۔ جن کا ترجمہ ہے۔

ار عایا نے ہندگی مرفہ حالی ہیں ہا دی قوت ہے، اُن کی خوشی اور رصا مندی میں ہاری ساملات کی حفاظت ہے اور اُن کی احسا مندی میں ساملات کی حفاظت ہے اور اُن کی احسا مندی میں دور سیا سی گزاری ہمارے کی حفاظت ہے اور اُن کی احسا مندی میں دور با سی جانہ کی حفاظت ہے اور اُن کی احسا مندی میں دور با اس کا سخت کی حفاظت ہے اور اُن کی احسا مندی میں دور با سی کا استحدی میں ہاری سلطات کی حفاظت ہے اور اُن کی احسا مندی میں دور سیا سی گزاری ہمارے کی میں دور اُن کی احسا مندی دور سیا سی گزاری ہمارے کی میں کا ترجم ہمارے کی دار میں کا تربی ہمارے کو اُن کی دور اُن کی دور اُن کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کہ کو کی کو کر کو کی کی کا ترجم ہمارے کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کا ترکی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کے کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کر کی کو کو کو کی کو کر کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کر کی کو کی کو کر کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کر کو کو کو کو کو کو کر

پورے طور ریم ہونا سراسر محال ہے ۔ ۵ سر جے بسیار گفتیم دریں باب سخن اندکے بیش گفتیم ہنوز ازلب بار تا تیا مت بخن! ندرکرم ورحمت تو ہم سرکویندو کے گفتہ نیا ید زمرار حضرات ۔ ہماری ملکم عظمہ تو موجود نہیں ہیں ، گر ان کا نام نیک ہمیشہ زیرہ رہ کے انتی قوم بیدا ہول گی اور نئی سلطنتیں تنبیں گی اور نمام آبندہ سلیس نبی آوم کی ہماری عالی قدر اور ہر دلعزیز ملکہ مرحومہ کے اوصا فت حمیدہ اور اخلاق بیند لیدہ کتا بوں میں ٹر مفلنگی اور ستفید ہو جمگی اور سیکڑوں برس تک دنیا میں" بیگو لڈن ایج " یا دکار رہے گی ۔

ہاری ملکہ کی موت بھی سیجے عیسا ئیوں کی طرح ہوئی ۔ لاٹ یا دری ہیں سے موجود سنفے۔ انتخوں نے سے ہیرکو د عائم بھی اور اس وقت مک کہ آن کی دوح باک تالب عنصری جھوڈ کے خداکے جوار درگمت ہیں گئی ' دعا ئے منفرت کرتے دہیں ۔ نمام اولاد اور عزیز آن کے گر دومینی جمع سنفے۔ بیا ری ہیں بھی نہیا دہ تکلیف اُنحوں نے نہیں یا ئی ۔ تمام خاند ان شاہی کو نوش و خرم اور لطنت بیا ری ہیں جھوڈ کر مربی البی ا قبال مندی اور خوش فیسیبی کی موت کس کو انتخاب ہونی ہے ۔



# ایک میتم خانے کی امراد کے لئے ایل

اہ فر دری لنظاع بیں پٹرت کسی دام صاحب ایم۔ اسے فرخ آباد بین اس غرض سے تشریف لائے کہ بیتم خانہ بریلی کے لیے ا داد کی ا بیل کریں۔ اگو ن بال فرخ آباد میں ایک طلبہ کیا گیا جس میں بٹرت صاحب موصوف نے ایک کھچر دیا اور اس میں بیتم خانداً دبر ساج برلی کے حالات بیان کیجے اور ٹیمیوں کی احاد کے لیے اپیل کی پیشران صاحب نے حسب فرائش بریل کے حالات بیان کیجے اور ٹیمیوں کی احاد کے لیے اپیل کی پیشران صاحب نے حسب فرائش بیٹرت صاحب موصوف داد باب جلسوان کی نائید میں ایک تقریر کی جودرج ویل ہے:۔ میرمجلس اور حضرات انجمن ا

آب آوگوں نے نیزت صاحب کا بیان خوب غورسے منا جومصنا مین ہما دے درست کے بیان فرمائے آن کی وقعت اور بھی بڑھ جا تی ہے جب ہم بیرسو چتے ہیں کہ وہ مصنا مین البینے فس کی زبان سے ادا ہو ہے ہیں جب کے فائدہ کے لئے وقف کر رکھا ہے ، جو ہما رہے ہیں کر کھا ہے ، جو ہما رہے سے گڑی اٹھا تا ہے کہ بی جبیلہ کہ اور قبیس اور فتیس اور ختیاں برداشت کرتا ہے اور فتیس اور فتیس اور ختیاں برداشت کرتا ہے

ا در ہمارے لئے اپنی ذات کی کھھ بروانہیں آیا۔

ہم لوگ سب ابنی اپنی کارون میں صروف رہتے ہیں ۔ بیس صرورہ کہ ایسے ہرکزیہ ہم کار درسے کہ ایسے ہرکزیہ ہم کار بیل ہوں جو مسلطے اپنی زندگی بسر کریں ۔ خیا نجے ہما رہ ورست بیٹات صاب ایسے لوگوں کی ایک ہمو دار نظر ہیں ۔ اگر آب جا ہتے تو اسطے ہمت کچھ آسائش کے سامان ہیا کہرسکتے ستھے ، روہیہ بیداکر سکتے اور ذاتی عوج وج مصل کرسکتے ستھے کو کہ ان سب بافن کے داسلے آپ میں جوہرا ور قالمیت ہوجو دہے، گر آب نے مناسب مجھاکہ اپنے غریب بول کے داسلے آپ میں جوہرا ور قالمیت ہوجو دہے، گر آب نے مناسب مجھاکہ اپنے غریب بعدا کیوں کے سامتھ دہ کر ان کی تعلیقوں میں شر کیے ہوں ، اُن کے سامتھ دہ کر ان کی تعلیقوں میں شر کیے ہوں ، اُن کے سامتھ دہ کر ان کی تعلیقوں میں شر کیے ہوں ، اُن کے سامتھ دکھ ان کام ہے جو آپنے مصیبتیں کم کر بی اور جو دو بتے ہوں اُن کو ڈو بنے سے بچا میں ۔ دا ہ کیا مبارک کام ہے جو آپنے اسے جو آپنے اسے جو کو کے کھور کو کھولانا ، شکوں کو کھڑا دیا ،غریبوں کی دست گری کرنا اور بیوادں کی بروش میں دیا ہو ۔ کھوکوں کو کھولانا ، شکوں کو کھڑا دینا ،غریبوں کی دست گری کرنا اور بیوادں کی کہورش

کرنا الیے کام ہیں جو ہمیشہ سے ہر زر ب و تو میں نہا بت عمدہ کام ہمجھے جاتے ہیں - ہمارے بیٹرت صاحب نے جرتج زیبش کی ہے کہ بیٹیوں کو ہز سکھا یا جائے ، اس میں میرے نز دیک بین فائدے متصور ہیں۔ ایک توسیشل فائدہ ہے بینی ہے کہ جب بنرسکھ لیں گے تو ہماری قوم کے لئے نمایت بجاراً مدہو سکے ، عمدہ دسیلہ معاش بداکر سینگے ادرا زادی کے ساتھ کسب معاش کر شکیے ادرا زادی کے ساتھ کسب میں اور سے کہ کہ اب سے سے اس کے کہ اب سے سے اور ساتھ کی ساتھ کے کہ اب سے سے اور ساتھ کی ساتھ کر ساتھ کر ساتھ کر ساتھ کی کہ اب سے سے اور ساتھ کی کر ساتھ کی کہ درا دورا نواز کر ساتھ کر ساتھ

بایان رمسد کنیسهسید وزر نظر در تنی کبیسه بیست را در

اگربعصنوں نے ہنر میں کمال مصل کیا تو رو بیے کے سائفہ، نام بھی بیداکر سیکے و درہندوں کے مشہورصنا عوں میں شمار موسکے۔

جهان مین ام آگرهای و نوکر کوئی بسرسدا فن تصویر سی شهره بوا بهزاد و مانی کا

اکٹر ہے معاش اور بھتاج لوگ جرائم میں مبتلا ہوجائے ہیں اور سوسائیطی کے نقصان کا باعث ہوتے ہیں اس نقصان سے ہم سب لوگ محفوظ رہیں گئے۔

دوسرا ندمی فائدہ ہے اور سی نیر کہ جس ٹرسب میں استحوں نے نشو و نما بائی ہے اور جس قور کے دہ ہیں ہوئی ہیں دور ہیں گئے۔ بس نرسب و قور سیت کو جو نقصان ان کے فلاس اولد ترکب سے ہوئی وہ میں وہ دہیں گئے۔ بس نرسب و قور سیت کو جو نقصان ان کے فلاس اولد ترکب سے ہوئی وہ مذہبو سینے گئے۔ ہیں کردیتے ہیں ۔ اکثر کرسن اور کیا بینی اور کتا جی کی حالت سے میں مبتلا ہوگر بازار کی بیوں اور فاحشہ عور نوں کے باتھ ٹرماتی ہیں اور معصومی کی حالت سے گذر کر معصیت ہیں گرفتا ہوگی، تو یہ کوئی ترب کوئی خوالی نہیں اور تربیت و تعلیم ہوگی، تو یہ کوئی خوالی نہیں اور تربیت و تعلیم ہوگی، تو یہ کوئی خوالی نہیں اور تربیت و تعلیم ہوگی، تو یہ کوئی خوالی نہیں اور تربیت و تعلیم ہوگی، تو یہ کوئی خوالی نہیں اور تربیت و تعلیم ہوگی، تو یہ کوئی خوالی نہیں اور قول کے استحدالی نہیں اور تربیت و تعلیم ہوگی، تو یہ کوئی خوالی نہیں اور قول کے استحدالی نہیں اور کی ۔

تیسرا ملی فائدہ ہے۔ بعنی جب کر بر بلی میں تیموں کی اس طرح پر درش اور تعلیم و تربیت ہوگی نواور الماع کھی اُس کی رئیس کر برس کے اور ندتیج بر ہوگا کہ جو فائدہ اس وقت محدود دہے وہ وسلیع ہوکر تام ملک وقوم کو بہتر کئی اور ملک کی صنعت وحرفت کو ترقی ہوگی ۔ مکن ہے کہ انہی متیموں میں سے کوئی اُجہا

اگرسانیه خود برفت از سخس تو درسایه خولیشتن برورشس

ا کھر کھنے بھی نہ إِنْ بھی کرعسیاداً یا علی علی اللہ علی اللہ علی نہ اِنے تھے کے صیاداً یا علی معلی دایا

آپ کوبے ال إب كا إيامہ سائی نه نه جمن میں نقفس يا دا يا دم غاز جنوں طوق گلو گير موا مبن تام مهند درگ اور سلما نون کی خدمت میں اُن مظلوم بچوں کی طرف سے ابیل کرتا ہوں جو بیجارے خدائی درگا و میں آ و وزاری کے ساتھ ، نالہ وشیون کے ساتھ بیر فریا کہا کہتے ہیں کہ یا خدا توہم کو انتھا کے کیونکہ زمین ہما را بوجھ نہیں انتھا سکتی، یا یہ حکم وے کہ زمین سجی شائے اور ہم اس میں زندہ ساجا میں ہے

کس کواب زیر فلک طاقت رہنے وغم ہے کاش شق ہوئے زمیں ادر سما جائیں ہم

میں آن ملک کے ہوا خوا ہول اور قوم کے خیر اندلیشوں کی خاطر سے آب کی خدمت میں اپنی کرتا ہوں آن ملک کے ہوا خوا ہول اور آسائنل کو چھوڈ کر قور کے غریب اور سکیس بچوں کی حالت کرتے ہوگئے کرتا ہوں خوب کے لئے کر سمت حبیب با ندھی ہے۔ ان بھی نوا بان قوم و ملک کو تقویت و نیے کے لئے کہ سنے موج کو گئے ہور کے فائد سے کے لئے کوشش کر نے والے ہم لوگوں کو بہت فراخ دلی سے خرج کرنا جا ہے تاکہ جمہور کے فائد سے کے لئے کوشش کر نے والے لوگ بیدا ہوں اور ملک دقوم کو فائدہ ہونیائیں ۔

میں آب لوگوں کی خدمت میں آن صنیب ز دہ بیٹیوں کی طرف سے ابیل کو تا ہوں جہا ہے موت کے موت کے اس کو تا ہوں جہا ہے موت کو جہر اِن دوست محجکر ہرو قت بلایا کرتے ہیں اور آمید کو تا ہوں کہ آب میری یہ ابیل دکری گئے۔ آخر میں صرف سے عرض کروں گا کہ ہے ۔ آخر میں صرف سے عرض کروں گا کہ ہے ۔

چشم فیاص سے ابہم کواشار ہوجائے نام ہوا ہے کا اور کام ہما را ہو جا کے

### الك عنيا رفيس طس صاجعات ا

حصرات المجن میں خیال کرتا ہوں کہ مس صاحبہ کو ہو ہاری ہیں ہیں ہا ۔ لوگوں سے آواس کرنے کے لئے مجھے زیادہ مناول تقریر کرنے کی صرورت ہنیں ہے ، کیو کہ وہ اپنی ذاتی خوبوں اور ایل قتوں کے سبب اور ہاری ہی نواہ ہونے کے باعث اس ملک ہندمیں اسی قدر مشہور ومعودت ہیں تقدر مکا سبندمیں اسی قدر مشہور ومعودت ہیں تقدر مکا سبند وستا نیوں سے افت ہیں تقدر مکا سبند وستا نیوں سے افت ہے ۔ اور جو جم مند وستا نیوں سے افت ہے ۔ اور جو جم مند وستا نیوں سے افت ہے ۔ اور جو جم مند وستا نیوں سے افت ہے ۔ اور جو جم مند وستا نیوں سے افت ہے ۔ اور جو جم مند وستا نیوں سے اور وضع و قطع میں نیوں ہو سے مند وستا کی مند وستا کہ مند وستا کے ساتھ ہے ۔ اور جو جم مند وستا نیوں سے اور وضع و قطع مند کی مند وستا کی مند وستا کی مند و قطع مند کی مند و مند کی مند و مند و مند و مند کی مند و مند

ادراک حال مازنگه مبتواں نمود حرفے زحال خوکش سبیا نوشتہ ایم

وطن حیوار کر ہا رہے ملک میں آتے ہیں اور ہاری خیرخوا ہی کرنے یں کیا کیا تھا گھفیل ماتے ہیں اور ایک ہم ہیں کہ با وصف اتفاق زمیب، اتفاق قرم، اتفاق مک وزبان کے باہم برائی کرنے برلیما وہ رہتے ہیں۔ فاعت دوایا اولی الا مصاد۔

ماجو - ہم لوگ اپنے اسنے کام بس مصروف رہتے ہیں اود سروں کی ہر واہنمیں کرتے بیکن ایسے برگزیرہ لوگ بھی ہیں جو محض دوسروں کا کام کمیا کرتے ہیں ۔ حق سے کہ خدا جب صرورت سمجھاہے تواہنے خاص بند دل کو عام لوگوں کی صلحت کے لئے منتخب کر لیتا ہے اوراس ہیں سر ار حکمت بوتی ہے ہے

مكمت محض ست كرلطف جهال آفرين

فاص کند بنده ، مصلحت عام را چنا نخیرسس صاحبه کو خداف است برلائیں اور بها رہے اخلاق کو درست کریں آب آسر لیاست برلائیں اور بها رہے اخلاق کو درست کریں آب آسر لیاسے به لوگوں میں نیکیاں اور بھلا کیاں بھیلائیں اور بھا رہے اخلاق کو درست کریں آب آسر لیاسے بی ہیں اور بہار اور بڑر ( اخرت) کی آواز اِس طک میں گوشحیتی جلی بی ہیں اور بین بیس بیل اور این بیل ایس کے جہاں آب بیا اصول ہے کہ اس منی محقوال ہے بیک بیل میں مقولات بیل ایس وقت تصیاسفی بر کھیر دینگی جس کے معنی مختصرالفاظ میں «علی اللی یا ذرب معقولات» ہیں امید کر ابول کہ آب بسب صاحب معنی خصرالفاظ میں «علی اللی یا ذرب معقولات» ہیں امید کر آبول کہ آب بسب صاحب کی داد و سینگے۔

میں اس وقت آب کی مرح و ثنا زیادہ نہیں کر ناجا ہتا ہو سیجے حالات اور نفس الامری واتعا سختے وہ عرض کر دیے گئے۔ آب کو مس صاحبہ کا لکچے سننے سے خود تحریبہ ہوجا کے گاکہ آپ کس قار لبن خیال ادر عالی و ماغ عورت ہیں۔

مثک انست که خود بوید نرکه عطار بگوید

ایسے وقت میں کرعروس مبارجوا نان حمین کی دناتی میں آئی ہوئی ہے اور ہما رسے سلمان بھائیوں کی عدید اور ہما رسے اخت کی آوانہ کی عدید اور ہمند و تجا کیوں کی ہوئی ہوتا ہے۔ البند ہونا نہا یہت موزوں اور سب موقع معلوم ہوتا ہے۔

## جلسم نعام بيصدرصاح في صرب جاكاتكريم

تنكرية لول ا داكما -

الی جا است اوار تے ہیں کہا ۔ ہم لوگ تمام روساء و با شندگان تہراب کا تنکریہ ہر دل سے اوار تے ہیں کہا ہے بہا کہ ان کو اپنے بہارک افخول سے انعام عطافر ہایا ہے اور ان کا دل ہر ھایا ہے ایسی عنا یتوں سے تنفید ہونے مبارک افخول سے انعام عطافر ہایا ہے اور ان کا دل ہر ھایا ہے ایسی عنا یتوں سے تنفید ہونے کے مواقع ہم لوگوں کو اب سے بنیتر اور کئی میاس کنداری کے مواقع ہم لوگوں کو اب سے بنیتر اور کئی میاس کنداری کے مواقع ہم لوگوں کو اب سے بنیتر اور کئی میاس کنداری کے مواقع ہم لوگوں کو اب سے بنیتر اور کہا ہم کہ ہم

وقت کے کہ بچاس بس گذرے ہیں ہم لوگوں کو تعلیمی فائدے بے انتہا پہنچ کیے ہیں۔ اس ملک میں ایک مرسے سے دوررے مرے تک یہ دائے قائم ہوگئی ہے کہ اعلیٰ درجہ کی انگریزی تعلیم سے انگریزی تعلیم سے انگریزی تعلیم سے انگریزی تعلیم سے ہمارے مجبول خیالات دور ہوتے جاتے ہیں۔اگر ہند دُوں درمسلما بن محبت بڑھانے دالی کم پیجیز ہے، وہ انگریزی تعلیم ہے۔ آگر ہندوستا نیوں اور انگریز وں میں اتحاد پیداکرا نے والی کوئی چیزہے وانگری تعلیم ہے اگر مہندوستانیوں کو تاج انگلشان کا خیرخواہ اور حال نثار بنانے والی ہے ، تو انگریزی تعلیم ہے اورخود انگلتان اور مہندوستان میں اور االحاق سیداکمہ اپنے والی کوئی حیزہے، تو انگر ٹری تعلیم ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ قوم ہندی کی غیرت وحمیت کی رگ کوکس طرح سرکت دی جائے تو جو ا ب یہ ملے گاکہ انگریزی تعلیم سے آگریہ یو تھیا جائے کہ ہندوستا نیوں کوئیتی نرآمت سے ابھار کرا و حکمال ہم کیو نکر بہونیا یا جائے تلا جواب سے ہو گاکہ انگریزی تعلیم سے بخر طنکیہ انگریزی تعلیم ایک بخون عرفظیم انگ بنا ہی ہے، جوکسی و قت مالک اورب کی جذب توٹوں کی ہم پاپیہ ہوجائے گی منجلہ آن نمتوں اور برکتوں کے جودولت انگلشیہ کی برولت ہم لوگوں کو میسر ہیں انگر نری تعلیم ایک تعمیم عظمیٰ سے جب کی قدرومنزلت ہارے داول میں بررجہ غایت ہے اورجس کے لئے اگرہم ہزارنہ! ن سے بھی سٹ کرے ككر جنت أشيال كاواكروس توليد احق ادانهيس كرسكتے م اگر ہر اوسے من گر دوز اے ز توراغ مبر کے داستانے نیا (م گوہرسٹ کر تو سفتن سرموے زاحیان توگفتن اب زیادہ عرض حال موجب طول مقال ہے امذا کررا ہے کی تشریف اوری کا شکرمیواند اداكركے ختم كلام كيا جا"اہے ۔

#### محفل <u>ٺ</u>اعرہ میں طرین کی ضیافت طبع

غوش ست نشرو العان النظم فروان ست الاقرنس موزون ست

اس مو مرما بین به لوگوں کا اس مجد آن اور اکثر صاحبوں کا دور دست مقابات سے قدم بنجر فر بانا امنعتنا سند سے اور بن بیت نشاریت کند سنج میں بولت و آرائی مولی سے جو افوں کی ار نہ ب و ارنیت اشتدا و بهارسی بوعاتی ہے ۔

ساباته النباب كوادر برقيم ازربرة اعرت كاصماب كويكاجمع ديدكر ميراجي سبالفيالم

عا بتاہے کہ یہ کہوں ہے

دهٔ آئے گھر ہیں ہمارے حداکی فدرت ہے مجھی ہم ان کو تبھی اپنے گھرکو د سیکھتے ، ہیں

صاحبو بهارا قصیہ چھیرامنواس ضلع کے اور قصبات کے مقالمہیں فی انجلہ ایک مردم نیز خط سمجھاجا تاہیں ۔ بیال متعدد شاعراور عالم سپیدا ہو جھیڑیں ایک نیاعر نے بھیرامئر کی تعریف میں

بصره بنا دنمشق بنا تعصنو بنا کھرخاک سے رہی تھی کہ جھیر امکو بنا

ایسے مقام میں شاعروں اور کمتہ سنجوں کا جمع ہونا علم فیصنل کے حق میں ہبت مفید ہوگا اور جوالاک شعر ہوخن کا ذوق رکھتے ہیں اُن کے سمند شوق ہوٹا ذیا نہ کا کام دھے گا۔

صفرات علم الرخ سے بمعلوم ہونا ہے کہ سرقوم و ملک ہیں جب کہ اول اول تہذیب وشاستگی میں جب کہ اول اول تہذیب وشاستگی دفتہ کی دفتہ کہ اور وں کے معرکے اور دیوتا کو رفت کھی تو بغراد وں بحاراً مر دیوتا کو رفت کھی جبابیشر اور دو سنے بغراد وں بحاراً مرکتا ہیں ہا دیوتا کو رفت کھی جبابیشر اور دو سنے بغراد وں بحاراً مرکتا ہیں ہا دے اور وعلم اوب ہیں مرکز وہ من میں اپنے خوالات کا افحاد ایک بہت بڑا طبقہ اب بھی ہے ، حونظم کو بہت بیند کراتا ہے اور طرح ہی میں اپنے خوالات کا افحاد کرتا ہے ۔ حق یہ ہے کہ بعض ابنی جولطف انظم میں دہنی ہیں ، نفر ہیں ہرگز دہ مزہ نہیں آنا ، فتلا اور بیان ، شوخی کتا یا ت وغیرہ ۔

شوکت الفاظ ، تنوع تمثیلات برجبتگی ہستھا داکت ، شوخی کتا یا ت وغیرہ ۔

گراب وه وقت آگراب که نظر آدو میں نئے سئے مفید اور مباد آ مدمنا مین دخل پایس ۔
قوم کو خواب غفلت سے بیداد کرنے والے خیالات اُس کولیتی زوال سے ابھار کرا ہے کہال پر بہنجا بنوالے حذبات و خدبات و خراب نوم کی غیرت اور کام و ننگ کے احمال کو حرکت و بینے واسلے مصنامین اور کام و ننگ کے احمال کو برانگیختر کرنے والے خوالات اگر نظم آد دو میں واضل کیے جا بیش اور اُس کے ساتھ آداب شاعری کا برتا و بورا کو یا جا کہ اور اُس کے ساتھ آداد و میں ہو جا کہ بہا بیت بیند دیدہ ہواور کا کس و قوم کے فروغ کا برتا و بورا کو یا جا کہ اُر دو میں ہو جا کے درجو بالفعل ہو دیری ہواور کا مید ہے کہ آئیندہ ہی سے بھی زیادہ برحائے کہ اُر دو میں ہو جا کے درجو بالفعل ہو دیری ہے اور آمبید ہے کہ آئیندہ ہی سے بھی زیادہ برحائے گا و کا دو شاعر بنی مولوی برحائے گی ۔ آج کل دو شاعر بنی مولوی کا دو شاعر بنی مولوی

نبی نوانی اور مولوی الطا مجسین حالی ایسے ہی شیخیالات کی روح نظم اُر دو کے فالب میں کیٹو ک رہے ہیں اور ملک اور قوم کے شکر ہے کے سٹرا وار ہیں -

تبص لوگوں نے جن کو نظم کا فیراق بالکل نہیں ہے یا بہت کم ہے ادرجنجوں نے ایشا نی شاعری کا پر الطف على نهيں كيا ہے اورش الكريزي خيالات كے فدر دال ہيں، بہخيال كرد كھا ہے بار بطرف فيساكرركماس كراينيا في لظم خواه وه أردوم وافارسي نهايت نافص سے ادرسوائے تعييمناين کے اس میں اور کھرنہیں ہے ۔ اس خیال کی تردید اگر اس وقت الطور مختصر کی جائے نو بیجا نہ ہوگا۔ اُن کو معلونهیں ہے کرایشانی نظر کا میلا مول زبان کھا تاہے ہے داب وا فلاق کے مصنا میں جن کی کی مركز نها سے ایسے برامیم بان کیے جانے ہی كرلواز ات شاعرى كالور الور ابر الوروائد حب سے فصور پر مونا سے کہ واب شاعری سکھائے جا بئی اوراصنا مسخن برعبور ہو۔ رویف وقا فيه كى قىيدا يبا قا فية نَك كرتى ب كرنتا عرالفاظ كى الأش اور بندش بب ادر أيني خُمالات كى روبر حقیقت واقعیدسے دور مرحا اسے اور اسی باعث فوق العادة باست اکتر بیان کرنے گتا ہے الكريزي نظم بركز بركز زبان نهين سكهاتى منه أس مب دويف اورقا فيدكى يا بندكى سيع اسى وجهست اخلاق كابياني نهابيت ساده اور دلنتيس بوناب اوروا نعات نفس الامرى كامرقع كينيخ ين كالت عادت إنيس لکھنے كى صرودت نهيں ہوتى مشعرائے مندويا رس ميں بہت شاعراليسے گذر سے مرض بول تغزل ميهمي مبثيترا داب داخلاق كيمصنامين نهابيت قابل قدر لكصيرين ادرسير ون غيداور كالم مصنا مین با ندھے ہیں۔ اور بایں مرصنعت شاعری کا بورا بورا برتاؤ کیا سے بیں آ ب کی اجازت سے اس و قت چیندا شعار آمیر کلفنوی کے ساؤں گاجو بالکان خط دخال کے معنّا بین سنے معرّا ہیںجن سے بخوبی نا بت ہوگا کہ نظم آردو میں تعبی کس ندر تجرب کے مصنا مین باندھے کئے ہیں۔ اس سے میرے دو مطلب ہیں ایک نوریکر معترضین سے اعتراض کی تر دید ہواور دوسرا سیکہ جولوگ عشقیہ صامین إند صف کے عادی ہیں اُن کومعلوم ہوجائے کرجب آمیرابسے اُساد کامل فن نے ایسے مصابین اِندسے ہیں تومتبعین کو بیروی دلقلید کرنے میں ہر گزمھنا گفتہ نہیں، بلکہ مک اور قوم کی صرور تیں واعی ہیں کہ ایسے مضامین بجثرت اندسف مایس ـ خا میشی توبعی کر"ا بے کوکیا بلیغ تمثیل دیتا ہے جوائسی فدر نرالی ہے جس قدر بازیجے ہے کہتا ہے کہ

ایک بجه حان کا دشمن به بیخه می ما یا برط ا
کام دقت د رکح کرنی ہے تھی ما یا برط ا
علی بیری بین کمال اینا بهوا رو نق نیدیر
دن فی مطاحب وقت آیا گرمی بازاد کا
کدید ددل دولوں گھر اس کے بین برا ناہے فرق
در کی وہ داہ ہے یہ رہست نز دیک کا
طلم اہل ظلم یہ کیے مطلم میں شامل نہیں
کون غارت گرہے مجرم خان نر نبود کا

6. 5. 6.

1 Ce 06,

خي ال داري

Gill Strang

المراجعين كانحودي

القريرة فالمانية

د جم دکی دهم دکی

وَ مُن رَضَةٍ مِنْ اللَّهِ مِنْ

A CONTRACTIONS

يزاتي عارف نه

المالي المالية المالية

جھے جا ہے۔ ان ان کو جمکنا اس سے لازم ہے جو خشمنیریں یا یکیا خم ہم نے گردن کو عدوی سکتری موقوف ہو جاتی ہے احمال سے یہ دہ ہے بوجہ کو اس کے جو تصد شکست غیر رکھتے ہیں ہے۔ اس کے جو تصد شکست غیر رکھتے ہیں ہے۔ اس کو سوز عمر نفر سے کیا سنگ اللا خن کو سوز عمر نفر سے کیا سنگ اللا خن کو سوز عمر نفر استے اس کر جاتا ہے موت الر جس کو بی بیدا جا سے کر کو اس کو بلا سے امن اگر جا ہے کو کی بیدا جا سے کر اس کو بلا سے امن اگر جا ہے کو کی بیدا جا سے کر اس کو بلا سے امن اگر جا ہے عرض جب درمیان آئی موا تر بیا ہے خرص جب درمیان آئی کر اون چا ہا تھ مائل کا فرق و اس بی تھ شک نہیں اس میں فرق و اس بی تھ شک نہیں اس میں فرق و اس کو کر دن تو اج استعظیم ہیں تھ شک نہیں اس میں فرق و اس کو کر دن تو اج استعظیم ہیں تھ شک نہیں اس میں خوا کی مقتول کی گردن تو اج استعظیم ہیں تھ شک نہیں اس میں خوا کی مقتول کی گردن تو اج استعظیم ہیں تھ شک نہیں اس میں خوا کی گردن تو اج استعظیم ہیں تھ شک نہیں اس میں خوا کی گردن تو اج استعظیم ہیں تھ شک نہیں اس میں کو مقتول کی گردن تو اج استعظیم ہیں تھ شک نہیں اس میں کو مقتول کی گردن تو اج استعظیم ہیں تھ شک نہیں اس میں کھ مقتول کی گردن تو اج استعظیم ہیں تھ شک نہیں اس میں کو مقتول کی گردن تو اج استعظیم ہیں تھ شک نہیں اس میں کھی مقتول کی گردن تو استعظیم ہیں تھ شک نہیں کی گردن تو اج استعظیم ہیں تھ شک نہیں کی گردن تو اج استعظیم ہیں تھی تھی کہ تھی تو استعظیم کی گردن تو استعظیم ہیں تھی تھی کی کھی تھی کی کو تو استعظیم کی گردن تو استعظیم کردن تو استعظیم کی گردن تو استعظیم کی گردن تو استعظیم کی گردن تو استعظیم کردن تو استعظیم کردن

جان المان ا

صاحبو۔ آپ نے غور فر آیا ہوگاکس قدر سیجے مصنا مین ہیں اور قدرت و عا د ت کے مطابق و اقع ہوئے ہیں ایا ہم میں ہوئی ہے۔ اس پر مستنز او بیہ ہے کہ ز اکس قدر افران ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ کوئی لفظ د تبا ہو اللہ میں کوئر میں دھلی ہوئی ہے۔ کوئی لفظ د تبا ہو اللہ میں کوئر میں دھلی ہوئی ہے۔ کوئی لفظ د تبا ہو اللہ میں کوئی حوث آر آ ہم وانہ ندر سامعین آئی ہیں کیے جاتے ہیں۔
جند اشعار لبطود مشتنے نمونر ان خروا و او نیز در اسم میں آئی ہوئی ہے۔ اس کے جند اشعار لبطود مشتنے نمونر ان خروا و نیز اس کی جاتے ہیں۔

کہ او نہال کی طاقت ہم دو او دولتا و مولئات داود دولتا و مولئات مائل بر مینم دولاد دولتا دول دولتا دولتا

بیوش میم خوداند عیب دیگر ال صائب اگر حیری نتوانی برمنسه بوشید ن دین خولیش برست میالا صائب این زد قلب بهرکس که دیمی باز دید دست طبع به بیش کسے کر در در از بل بست کم بگذری از آبر و کے خولیش اگر دشمن دو آگر دو به طبیمش مشو غا قل کمرخم کر دن صیادا فنت حال مرغان است

عب بيد

ين روي

المجين سير الروكي

فيرين من دين

بًا رئيخ مه مرجودي يشك المد بحله كوهما بإرجية قديم ( فرخ آباد) مين ايك حلسه اس غرص مين بقد بواکه طاعون ملون کی غار گری سے جوعوام کوبر ایت ای اور گھر ابہٹ بور ہی ہے وہ دور کرنے کی کوش کی ما کے اور آو کو ک کوسکین وسفی دی مائے اورسرکار نے جو تجویزیں رعایا کی تحلیفوں کو دورکر لے کے لئے اور وبائے طاعون سے بینے کے لئے سٹی کی ہیں اُن کی خو بال عوام برظا ہر کی جا کیس.

مشران صاحب نے اس ملسہ بین صب دبل تقریر کی ۔ حضرات میں طبیب ہمیں ہوں ، نی طبیب کا شاگر د ہوں ، نی طبیعوں کی سحبت میں سیسے اللہ و نظب کی کتابوں کے ٹرصفے کا شوق رکھتا ہوں کرطبیبوں کی طرح آپ کے روبروطاعون کا بیان كردن إطاعون كاكوني مجرب نسخه بيش كردل - سيكام توبها رائ ميخلس حكيم نيات كورى شنكرصاحب كاب، تھے ہے تومیرے اہل كله نے يہ كماكم اس محلومیں بڑھے كھے لوگ بہت كم رس ، تمنے دو حرت ترہے ہیں ،اگرتم طاعون کا بان کرد، نومکن ہے، کہ کھے فائدہ عام لوگوں کو مہو پیچے۔ بس آپ کے فائرہ کا نام سن کریں ہے تامل آ ہے در میان آکر کھڑا ہو گیا ہوں اور اس کی برواہ نہیں کر آگر کوئی مجبر

، اس صیبت کے وقت ہندووں اورسلما ون کا ایک حکمہ جمع ہونا نا سب کر اسے کہ دونوں قومول میں مجبت ہے اور ایک کو دور سے کے بغیر حارہ نہیں ہے۔ بیا ری نہ ہندو کو چھوڑ تی ہے نہ سلمان کو نہ براسے کونہ جوان کو ، نہ مر دکونہ تحورت کو نہ فقیر کو نرامیرکو ۔ اس لیے اس مصیبت کے وقت سب کو اہم شرکی رہنا جا ہے آگرسب کی بریشانی اور گھبران سے کم ہو۔ صاحبو- بیا رول کو دوا دینا، اُن کا علاج کرنا، اُن کی تیا ردادی کرنا اُن کو تسکین تیفی دینا يسب كام السيم بي جوم زمب مي سيندكي حات بي - بمسب لوك اسى غرض سے جمع روك ہیں کہ اپنے بھا یکوں کے لئے ، جو دکھ در داسٹھا رہے ہیں ، کچھ کام کر بس ادر انھیں مدد دیں جن طرافیوں سے ہواا در مکانات صاف ادر ایک ہوسکتے ہوں وہ طریقے اختیار کریں بحبر سے نہیں بکرسب کی

۹۹ صلاح ومشوره اورخوستی سے اور بیا رول کے حق میں شافی مطلق کی درِگاہ میں دعا ئے صحت کریں اور جوعمدہ طریقے خیرات کے موں اکن کے مطابق خیرات کریں۔ کنگا میں جو اس وقت سیکروں لاشیں کیا رہ بر سڑی ہوئی ہیں ، اُن کو ٹھکانے لگایس ۔ مُر دول کی آخری سیس جو ہوتی ہیں اُن کو اواكريس تأكر ودل اور زندول وولول كوفائده ميوستيح اورخود رنيا اور آخرت دولول كا تواب

ماصل کریں۔

صاحبو- ہارے محلہ کو تھا بارہ کہنہ میں طاعون نہیں ہے کیکن جب ہم اینے گردومیش کے محلول میں بیادی و کیھتے ہیں یا شہر میں سب حکمہ دیجھتے ہیں کہ ہارے بھائی اس بن گرفتارہی اور مرتے چلے جاتے ہیں یا بجا گتے چلے جاتے ہیں تو ہم کو ٹرا صدمہ ہوتا ہے۔ہم دیدی بجوک نہیں كما سكة بنه إدى نيندسوسكة رس بكو كمرية قدرتى قاعده ب اورانان طبيعت كل خاصرب كرووترل كونوش ديم كريم نوش بوتے بي اور دومرول كومسيبت بي كرفتار ديكه كر طول بوتے بي -بنی ا دم اعضائے یک دیگر اند کے درا فرمینٹ زیک جو ہزیر چ عصنوے بردد اور دروز کار دگر عضو یا را ناند قراد جب ایک آدمی گریس بیار ہو اہے، تو ساراگھر پرنشان ہوجاتا ہے ادر تل بیاروں کے در دمند رہتاہے بیر کمیز کمر ہوسکتا ہے کر ہم سیکر دل بھائیوں کو مرتبے ہوے دکھیس ہزاروں کو بھا گتے ہوے اور کھر سچھوڑتے ہوے وجھیس اعکمین نہ ہوں۔ سے امکن کے ۔ منص بدعیش آن تنذ رست که باشد بهیلوے بیا رسمست ننخا دركه بميند خرد مند ركيس بنبرعصنو مردم نه برعصنو خوكبيس

کے رابن ند ان بری دوستاں کیا باشر شراعیش دراوستال

گرخالی گهرابهشه سه کونی فائده نهیس- بهم کومستعدی مضیوطی اور تا بت تدمی اس و قست اختیارکر نا جاہیے اور لازم ہے کہ مناسب تدہیر ساعل میں لائس اکر ہم نفضان سے بچیس میں اپنی تقرير كيكسي حصدمين بيان كرون كاكه وه تدبيرين كياكبابين -اس وقت بين طاعون سيح اريخي حالات ا ب كى دلجيبى كے لئے بيان كرول كا اكرسب كو معلوم بوكر يه مرض بهندوستان ميں نيا نهيں ہے تلكه بياں ادر نام دنیا میں سیکر وں برس سے بوتا چلا آباب - سنگے -

طاعون عربی لفظ ہے، ہندی میں اس کو جہا اری کہتے ہیں ما گرنے ی میں بلیک کہتے ہی طاعون تین تسم کا ہوتا ہے۔ بیولو اگ بگیا۔ بیشم وہ ہے کہ بخار کے ساتھ گلٹ ہوتی ہے جبم کے سی صدیخ گرخصوصًا بغل گرون یا تمنے دان میں ۔ بیگیٹ کمبی شرق ہی سے بحکتی ہیں انگین اکٹر بخار کے دوسرے تیسے دوزظاہر ہموتی ہیں کیجھی تحلیل بھی ہوجاتی ہیں بلکن اکثر کیا جاتی ہیں۔ ان کلکیوں میں در د بندت ہوتا ہے۔ عبلے رگلٹیں جیونی ہوتی ہیں لیکن بعض وقت بڑم کرکیلے کی جھونی بھی سے برابر

روحاتی ہیں۔ اس مسم کا طاعون کیٹرت ہوتا ہے۔ دوسری تسم نیمومو مک بلیک ہے۔ اس طاعون میں زہر کا اثر بیمیبچھڑو ل پر ہونا ہے۔ کمبھی ایک کہمی دولوں میں میر ماؤن بروجاتے ہیں اور آن پرورم اجاتا ہے۔ جیسے نیومونیا کی بیاری میں - میسم

اول سے زیادہ تریر اور بلاک کرنے والی ہے۔ سیمی اس میں می گلیٹن کل آئی ہیں نیکن اکثر بغیر طب سے

یہ طاعون ہوتا ہے۔ یہ مقا برقسم اول کے کم ہوتا ہے۔ تیسری قسم پیٹی سمی مگ بلیگ ہے۔ اس میں بھا کی زہر کا افرخون میں شا مل ہوجا تاہے بشیم سب سے زیادہ تیزاور نہابیت ہلک ہے۔ اس میں نخار کی نہابیت تیزی ہوتی ہے ہیماں تک ک*ے مرکیف* جند گفت میں رجاتا ہے کی طاف وغیرہ مکلنے کی ملت ہی ہمیں ہوتی۔ مربین کے بن برکا نے کا لے وقع برمات بین برطاعون بقالمدمردواقسام نرکوره بالاک كررمواب -

سب سے میلے سنا ہے۔ برس قبل ولادت حصرت ایک میرج سے سے دو ایونان کے شہراتی فلس میں آئی مجراسكندرىيى بى ظا بر دوئى - اس كے بورس على بارس مان سام روقى موئى سلطنيت دو مائے كبيري داخل ہوئی ۔ وہاں سے حل کرشاکی افر لقہ اور ملک شام میں آئی ۔ کھروہاں سے فرانستان میں آئی اور آس وقت سے کم دمبین ایک ہزارسال کک کورپ سے بخطم کو تناہ وہر او کرتی دہی اور شہروں اور قصبول کوخالی كرديا - چودهويي ادريندرهوين صدى عبيوى مين يا و باكنى دفعه ظاهر بونى اورساسم سي است استك الدب من فرصاني كرور ورا دميول كو الأكرديا، جورب كى ادى كا جوعقا حصد كفا - ايم من الكه كالمعتاب کہ اورب میں اولاً یہ و باشہنشا جہٹی میں کے وقت میں دوسیر کری میں کھیوٹ کی اور بچاس ساٹھ برس ك غارت كرى كرتى دى يجرح دهوي صدى ميس لدرب إدرافر لقيه مبي اوركالي وبالياه بي کے نام سے مشہور رہی ۔ ابھار صوبی صدی میں اور ب کو بھوڈ کر مالک نرکسان و عرب ومصرا میان ہیں

جلے گئے ۔ ان تہرول میں مجھی میر مون متعدی معیل گیا ۔ رفتہ رفتہ بنجاب اور یوبی میں بھی اس کی كرت بوكى ب، بلكم تام مندوستان من إس وقت زور وشور سے عالمكير بور الب -صاحو- ہوا دے اشریس جائل یا مف داگوں نے سرکار کو جھوٹا الزام دینے کے لئے کھوا فواہشور كيه بين سين أن كواس غرض سع بيان كريا بول كه أب أكاه بوجائي اوران كوغلط تحبين اور اليس الكوري يربيز كهين - وه غلط خبرين التقبيل سے بين ١١١ زمبر الى دوائين تركادلوں كے كھيتول ميں جواکی آئی ہیں اگر جو کھائے وہ مرجائے۔ ١٢) طاعون گھر دل میں جدو کا جاتا ہے اور جواُن مکا نول میں رہتے ہیں ده مرجاتے ہیں وہ اکا نیورسے کوئی افسرایا ہے۔ اس نے کماہے کہ فرخ آباد میں کوی طاعون نہیں تعبیلا ہے مثل کا بنور کے زبادہ تعبیلانا جا رہے دم اچ کہ آبادی مک سندوستان کی بہت زیادہ ہے امذا سرکارکومنظور ہے کہ ا بادی کم ہوجائے دہ ، سیکیو کر اگریزوں کومعلوم ہوجا الے کہ ج فلال محله میں طاعون کیصلے کا اور فلاں تا کرنے اسے فلال محلہ میں (۷) یہ کیوں نہیں مرتبے کچھ تو دال میں کالا ہے صاحبو - مين بيرمناسب نهيس محبقاكم ان والهيات افوا بلول كى تغليظ فردًا فردًا كرداك ويهاي بود اور بے سرو ا بی کمخود اپنی تعلیط کرتی ہیں اور کوئی ہوشمندا دمی ان کو با در نہیں کرسکتا ۔ اسبی ہی عبو تی بر غدر عدا غرسے کھ میشتہ مشہور ہوئی تقین جو کھی ان کانتیجہ ہوا بہم سب کو معلوم ہے۔ سات برس کا عرصہ ہوا کہ خلاع شرقی میں درخول مرسی کے جھانے لگائے گئے کھے سے کام فسدہ یددازوں نے کیا تھا۔ اس وقت مجى طرح طرح کے افواہ مشہور تھے کر رعایا کی خت نار منی کی نشائی ہے ، آیا فت ایسی سادی کی علامت ہے، گروہ سب خبریں غلظ کلیں اور مک یں اس وا مان دہی آب کو معلوم ہوا جاہیے كرنهم حكام الكريزي ايني آب كو مهندوسان كانك خواركية بين- اس بنيا ديركرسيت المال س تنخواہی پاتے ہیں اور مبت المال کماہے ہمندوستا نیوں کے خراج کامجموعہ یس سے کیونکر ہوسکتا ہے کم ہم لوگوں کا نک کھا میں اور مہیں کوالیسے ظلم سیفتل کریں اور ہما داہی گھراُ جاڑیں ۔ گویا جا دے ساتھ نک حرامی کریں ۔ اواکووں میں قاعدہ ہے کرجب وہ اتفا قبیسی الیسے محص کے گھر ہمان ہوجاتے ہیں حب کودہ لڑا جا ہتے ہیں اس کا نک نہیں کھاتے اور کھانا بے نک کا کھاتے ہیں اوری بیاری کا عیارے کتے ہیں کہ ہم کو نمک سے برہزہے ہیں سے آن کا نشایہ ہوا ہے کہ اگر نمک کھا لیں سے تریش کولوٹ نیسکیں آئے ، کیونکہ عک تھانے کے بعد لوطمنا اِقتل کرنا دہنل نیک حرا می ہے۔

س كا گورنمنٹ كے افسر داكور سے مجى بدتر ہى كە نمك كاياس ولحاظ مجى سريس كے كم جا داہى مك کھائیں اور ہیں ہے اسی بیوفانی کریں کہ ہم کوفتل کریں اور ہمار اگھر لوٹیں ۔ مید نامکن ہے۔ حالیس برکا عصب مواكة محكم دخر كشي سركار في قائم كميا تلها بيس مراديم مي كم مفاكرون مي جارة كيال الدواليكا وستور عقاده بندكيا جائے اور بيچارى اور كيل كي جانين بجانى جائيں. معاكروں كا قاعده تفاكر و وارعوتين ر کھتے تھے اور انہی سے ادلاد سید ابوتی تھی۔ اب سرکارکے انتظام اور رحمدلی کی برولت و کانسل اولاد بدا ہوتی ہے - اسی طرح گوزمنٹ نے ستی کا مونا بندکیا، کیونکہ اس کی دائے میں زندہ عودت کا حلافالود ایں اس کو ہلاک کر ناخلا من قانون اور وہل ہے رحمی تھا۔ قریب سوبرس کے عرصہ گذر اکد سرکاریے مالك توسطين تحكمه كياني جارى كيا عقاء حب سے غرض يرتمى كم تفكوں اور فواكو وں كا ستيصال كيا جا أن غار تكروں نے ماك متوسط كے إشدوں كى جان و مال كو بنما بيت معرض خطريس وال د كھا تقاادد عائر رعایا نها بت تنگ مقی کرسر کار نے بمقتعنائے رعایا بروری مجکر کیران قائم کرکے ان میروارول الله مفسده بدداز دل كديا داش اعمال دى اورتم اسسيده رعاياكو اس دمكت سيخات دى لبس سيكونمروسكتا ب كجس ركار نيانسي رعايا يروري اورانضا ف گترى كى مؤلا كھول دوسيے خرج كر كے ہارى جان بجائی ہوں اور بہارے مال کی حفاظت کی ہوہ ہی اسی ظالم اور بیوفا ہوجائے کہ حود واکو بن کر ہادا ال اولے اور ہاری جانیں بلاک کرے۔

ہم کوطاعون سے بچانے کے لیے گورٹنٹ نے کیا انتظام کیا ہے

ا اتام شرین الهاں نے سرے سے بن دہی ہیں کو گندہ یانی دہنے نہ یا کے اور شرکی صفائی میں ترقی ہو اللہ الکے دوسیے کے مین اللی کا خرج ہوگا۔

٢٠) تا زي كها ديكا كهيتون مين دالمنا موقوت كردياً كما يه خشك كها داد الى حاتى بية الله

شہرکے گر درمیش کی ہوا نہ میکڑے -

رس سرکار کی طرف سے طاعون کے سرشتہ کے طانم بھرف کٹیر مقرر ہوسے ہیں کر معالیکے مکانات کندگی سے پاک وصاف کرتے رہیں اور دو ایس دافع طاعون تھے وہیں ۔ ر رم ) سبط رئي المسيشنول برسمي مرتين و يجه جاتے سف اور قر نظينه كا تحكمه تفا ، مريم لوكول كى

صنداور ہیو تو فی سے وہ انتظام اب موقوت کر دیا گیا۔ مثل اُن والدین کے جوا نے بچ ل کو تکلیف میں ہمیں دیم سے اور انظا است حال موجودیں۔
میں ہمیں دیم سے میں اور انگریزی کام گی، کوچیل میں مجبور نیا ہے اور انظا است حال موجودیں۔
(۵) تام بندوستانی افسر اور انگریزی کام گی، کوچیل میں مجبورتے ہیں۔ میال کے کلکو کھی آئے مالات معلوم کرنے کے لئے شہر میں اکثر آتے ہیں اور فعلن ف گور نرالدا یا داور فعلن گور نرالدا یا داور فعلن گور نرالدا یا داور فعلن میں ہمرامیر دغریب سے درو ازے بر جاکر جاکس میں ہمرامیر دغریب سے درو از سے بر جاکس اور جھتے مجرتے ہیں۔

#### طاعون سے بینے کی نربین بطور حفظ ما تفدم کے

روز المراس علی می المان کی گذری صاف کرانا جا ہیے ،کیونکہ نام حکمائے متقدمین و متاخرین کے نز دیک لیمر مسلم ہے کہ یہ دعن گذری ہوا اور کنٹیت بخارات ارضی سے بیدا ہوتا ہے۔ برگ نیب کا فورا جو آفہ فی تنیاب نمک اس می المراب میں اور فیکو ہو تنیاب نمک اس کا کہ اس کے برای اور فیکو ہو تنیاب نمک اس کا کہ میں اور فیکو ہو کا اس می اور فیکو ہو کا الم می دوامین بعد تحقیقات کا مل تجویز کی ہیں ان سے مکان دھلوا نا بہت مفید ہے۔ اگر اعتقا دنہ ہوتوا دوریہ مرکورہ بالاسے دھلوا کر دیکھیے۔ بیفانون اعراب خالون میں دوامین لفا عفونت والنا جا ہیں۔ متان کو کی میں اور اس طرح میں کو کھی گرم دکھنا عالی ہوئے۔ علی اور اس طرح میں کو بھی گرم دکھنا عالی ہوئے۔

## غدای کیا کیا کھانا چاہیے اورکس کس جیزے برہز کرنا جاہیے۔

ملد مہم ہونے والی غذائیں اور روح مجر هانے والی اور حون صاف کرنے والی غذائیں ، کھانا علیہ میں اور کر میں ہے ہوئے کا کہ اسے بہر ہر کھنا جا ہیں ۔ اگر سبز ترکا دلیاں سے متوق ہوئو بہلے اُن کو آجائے ہوے یائی میں دال دیا جا ہے بھر پکانا عابیہ میں ۔ اگر سبز ترکا دلیاں سے مرکبات شل میں وغیرہ کے مفید ہیں ۔ عرق نعناع ، تمیزاب شودہ ، تمیزاب گذرک ، تمیزاب لوساور ، تمیزاب کا فود انہر درہ مرہ تاسی ، پیاذ کا کھانا اور سو کھنامفید سے اور مکان ہیں بھی ان کو دکھنا جا ہیں ۔ ترشی ، آلو نجا دا ، املی اور لیموں کی مفید ہے ۔

#### دُعونيا ل

بص کے دعولیں سے زہر ملے کیڑے مرجاتے ہیں اور ہوا صاف ہوجاتی ہے وبان ، گذرک ، برارہ صندلین ، کا ور ، گوگل اور برگ نیب کی دھونی مکا وں میں دنیا جا ہیے عط ، کیوڑہ ، کلاب اورش سو گھنا مفید ہے آگر کوئی شخص طاعون کے بیار کو بھیو سے، تونیم کے گرم یا تی ادر کا رہ اکس صابون سے الحقد دھودا لے۔

اگرطاعون کے مردے کے ساتھ جانے کا موقع ہو، توگرم یانی سے، جسس نیم اور کا سیا ہواور کا ر بالک صابرن سے حبم دھونا جا جیے اور کیروں کونیم کے کم یا بی س آ بالناجا سیے اور دمرے

نئے دھوک ہوے کیڑے بیننا جاہیے -

صاحبو- میں نے تدابیر خفظ ما تقدم کا ذکر اس وجہسے پیلے کیا کہ اس میں ہی سب سے اتھاہے كرطاعون بوسن بى نه باك اورىم أس اسى بالكل دور دري - اب يه ذكر بهي منظر كرو مكا كرطاعون بن كوني مبتلامو، نو كياكرنا جاسي - چونكه طاعون ملعون ابسامرض مهلك بهكر إس سه ركين نهايت شاذه مادر تخاب بالاس قدر كذى مجرب ننخراس كا ايجاد نهيس بواسب لهذا اس قدر كهذا بالفعل كافي سارج کوئی شخص اس عارصنہ میں مبتلا ہوتر اُس کو جا ہیے کہ فور اکسی اچھے حکیم یا دیدیا داکٹرے روع کرے، بركز عطاء دل ياعطا أيول كي طرف دخ نكري بين دن كمف بتظار كري عبياكم معمولي بخاركي ما میں کیا جاتا ہے۔ دوامعتبردوا فردستوں سے لینا حاسمے اورعطاروں دغیرہ کو بڑی احتیاط ہے دوادینا عابيد - أكرمكن بوسك إو تهار دار أس مرض كو مكان كي تسي على و حصد مي ركفين اور ويال كنشد اوراً مد ور فت زیاده نه رکھیں ، بجر اُس حالت کے کر صرورت شدیقیصنی ہو۔ اسی طرح بطور خفط اتقدم بہت احمام کے کشرکے اہر اغوں یا میدالوں میں جیند روزر بہنا اختیار کریں ، حب تک طاعون ك كرنت رب - برخض أو ايسا نهي كرسكتاب ليكن اكثر الشخاص انساكر يحت بي - اسى طرح طيكا يهي عمرہ چیزے ادراب اس کی خو بیاں و مربشین ہوتی جاتی ہیں میکن ہے کہ سال دوسال میں تخربہ کے بعیرتال چیگی کے مبیکے کے رسیمی مانغ اور دافع طاعون نا بہت ہوجائے۔

صاَّحُو مری تقریرنے زیادہ طول کھینجا اور آب لوگوں نے ہمت صبر و کل سے مناج

می ممنون ہوں۔ میں نے اپنے بیان میں سرکار کی طرفد ادی نہیں کی ہے۔ مجھے جھو لی نوشارسے كجومروكار ننين ب الرين كلفر صاحب كوقصور والمجعنا توان كو اور خود لفنن في و رنراوردليسراك کونجی نه جیوز تا ادرسب کی خوب دهمجیاں اثراتا ، گرمیرا سرنهیں کھراہے کہ خواہ مخواہسی پر اعتراض کردک جب ضراك في عام صيبت اين بندول بإدالتاب وأس وقت اين خاص بندول كي أذ الشَّالي كرتا ہے تاكرسب المعلوم بوجائے كرجولوك ظاہريس إس كانام ليتے ہيں و قصيبت كے و قست غريبون كى دستگرى كراتيمي يا نهيس، يا جرخدا ترس شهوريس وه أس د مت ترس كها تيمي يانهيس ادرجه ووانت بن وه اس دقت خداكي داه مين دوسيرخري كرتے بي إنهيں - بيال جولوك جمع ہیں ان میں دمر اتا اور خدا ترس معلی ہیں اس سے اکٹر خرات کرنے دا ہے، دمرم اللہ اللہ ادر ال شال خالف وال اورسدا برت إشف وال بي كما كاب لوك كوادا كرس كل كربهاك تھا ٹیوں کی اہشیں جو گئکا کنا ہے ٹری ہن ادر ہے گور کفن طعمہ زاغ در غن ہو رہی ہن وہ ہی طرح خرابی میں ٹیری رہیں وکیا کے لوگ جو گنگا نہائے والے میں اور گنگا پر جنے والے ہیں بیرجا ہیں گے كركت ورائمى كافيانى الساكنده رب اوريسي ك لائن ندري والربم لوك درائمى بمست كري توتهوار صرف سے فاستوں کو مفکا نے الگا سکتے ہیں۔ اس سے مردول اور زیروں دونوں کے ساتنوسکو اور ک یانی آور بود و ووزن کی گندگی جاتی رہے گی اور ہم کو د نیا وا خرت دولوں کا اواب طال بوگا۔ صاحبو- میاں اج ہم لوگ کچھ کام کرنے کے لیے جمع ہوے ہیں۔ خالی زبانی دہطہ ہیں ہے جب آب آگ اپنے اپنے گھر جا میں سے تو آب کے بھائی اور بہنیں آب سے بچھیں سے کرتم نے ہارے لیے اُج کیا کام کیا آوا ہے کیا جواب دیں گئے ہشہر کے باشندے جانتے ہیں کہ ہالے تعالیا کا ایک کر دہ آج فلاں محلم لی جمع ہوا ہے کہ غریبوں کے فائدے کی تدسیریں سوچے۔ وہ بہت اظار اور مایسی کے ساتھ آپ کی طرف دیچھ رہے ہیں اور اُمیدلگائے ہوسے ہیں کہ آپ اُن کے حقیمی بڑے مفید کام اس وقت کریں گئے۔ اُن کوا ب کیا جواب دیں گے آئیے ہم اورا بسب ل کرکھیر تدسرين سوعيل اور آن كوعل مي لاس - ہم ميں سے سرخص جو خدمت انجام دے سكتا ہودہ لينے دمہ ہے۔ میں دوخدتیں اپنے دمرایی ہول۔ ایک سیکر ایک قلیل دقم دس را سیے کی بطور جندہ اس کئے دیا ہوں کہ لاشوں کے علی و کرنے اور حلائے میں صرف کی جائے۔ اُمیدکرا ہول کہ آپ

مین میرم دولت نا نر ولیک. حرب کن که دولت نا نر ولیک. جزائے عمل ماند و نام نیک

## و المرا

، التم برا المعدور ومهرا وشران صاحب نے دیا ست گنگول ضلع مبرائے میں ایک ایک بحيثيت منجرر إست مُركز حسب قاعده مقرر كيا- دائي أتراج كنورصا حبه تعلقدا ركنگول، متعراي تشريف فراتهين إس كيه در بار دمهراحسب دستورستمره زيرصدارت مشران صاحب عقد ہوا جس میں ملاز مان ریاست کے علاوہ قریب تجد سرار آ دمی کے ادعا یا کے ریاست میں سے موجود <del>کلفے</del> حب ندری گرد کیس اور عمولی سی اوا بھکیں آو موصوت نے ایک اسیسے دی جورج ذیل ہے۔ دادان خشی کالی میرنتاد ۱۰ بلکاران ریاست ادر تھیکہ داران علاقہ گنگول ۔ مین صنوردانی صاحبه عظمه کی مانب سے ، نیزاینی طرف سے آب سب حصرات ایکن کاشکری تہ دل سے اداکرتا ہوں جنھوں نے آج ہا رے در بار میں شُر کی ہوکر اس کو رونی تخبشی ہے میں جرار نظر الحقاكر ديميتا بول وستول بي درستول كے جيرے نظر آئے س،جن سے مجھ كومحبت دلى ہے. ا ج دسرا کا ون سے جہم بند وُول کے لئے جضوصًا جھتر اول ادر برسموں کے لئے ، کا نے حود ندوزے ،کیو کمر برتیو ادیاد کار سے ان مشہور ہا در ول کی جنوں کے اشکر جوارسمندر یار لے جاروا وان بعيد زېردست شنشاه بفت الليم كوشكست دى، ياد كارب أس بركزيد ، عالم، فحربني آدم، بهترين موجودات بهبين مخلوقات لعني نسرى دامجندركي فتح و فيروزي كي احس كي نسل مين بو سنه كالم ہندووں کو فخرا ور ایتیاز حال ہے۔ سیتیوار یا دگا رہے اس سعاد تمند فرزند ارتمبند کی جس لے محض اب کے حکم کیمیل میں اینا ندیمی فرص مجمد كرسلطنت سے وست بردار كى كى اور بن باس ختار كيا ميترك بلطنت جركم إكباء كسى سبت فطرق سے نهين كيا كيا نه دون مبتى سے ، كيا ابند وصلكي عالى بہتی اور جوا مزو ی سے ب

جو امر دوں کی شہرت ہے جہاں میں کرکہ شاہی سے قیامت کک دہے گانام راجبہ رام پرندر کا یہ تیوبار یاد کا دہے اس محبت کرنے والے تھا بیوں کی جنوں نے سجی محبت برا درانہ کے جوہن میں بھائی کے بچا مصلطنت کرنا میندہنیں کیا اور حکومت کاعیش دارام جوڑ کر بھائی کی تلاس ہے جا اس کی اور اس کی اور بیا بیا بیا کہ اور بیا بیا بیا کہ بیا ہے اور جا بیا ہی اور بیا بیا ہے اور جی بیا ہیں میں ایسی عزیز چیز کو چھوڑ دیا جس کی نسبت کہا گیا ہے اور حقیقت بیں سے کہا گیا ہے کہ سے

خربت سلطنت دجاه جنان خیرین بهت که شرکت المان ازید که این اور دید ند

چناں گرم رو درطر بن خدا کے کہ خارسنیلاں نہکندے زیا کے

السی ہی باکترہ نها دعورتوں کی ادگادا نهی عفت بناہ سیتاجی کی ایک بہن ہاری الک وسرتاج دانی اتراج کنوصاحبہ تعلقدار گنگول ہیں ۔۔۔

نہ باں سے بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے مری ذبال کے لیے

ہمسب الازموں، طھیکہ دادول اور عامہ دعا یا کی نہا بیت خوش متی ہے کہ ہم لوگ ایسی قدردان ا در ہر بان دعایا یر در اور الفیا ف گستردانی کے زیر حکومت بہیں - میں نے ہندوستان کی رانیوں کے

اہ او ممشکل ابروہ براس کے رونہیں اہ کا مل صورت روسے مگر ابرونہیں

بخلات اس کے ہماری رانی صاحبہ میں ہر شم سے جہر لقدر صرورت موجو دہیں۔ان کی بیندیدہ عا دتیں خصلیت اور انتظامی لیا قبیس، آن کی رحم ولی اور فیاصنی، اُن کی رعا یا بم وری اور انصاف سے متری آن کی مردم شناسی اور قدر دانی مران کی برد باری اور بر ہزگاری اور آن کی نرمین کو کیا ل میں ہر و لور بر نبادیا ہے۔
میسب السی ہیں جنھوں نے اُن کو تمام علاقہ میں ہر و لور بر نبادیا ہے۔

صاحبو- اس وقت بے موقع ہوگا اگر میں اُس حکمت علی کا بیانٹی کر دل جور انی صاحبہ اور اُن کے نائب نے دربارۂ انتظام ریاست مناسب بھجی ہے۔

جاب ران صافي فلم اوران ك الرب إست كى معلى در إره النظام الست

جنابردانی صاحبہ اور میں بینہ میں جاہتے ہیں کہ فقط مائی فائدوں پر نظر رکھی جائے ، بلکہ بینظور ہے۔ کہ آگر ایک طرف مائی فائد سے ہول ، تو دوسری طرف رعایا پر دری اور انصاف گستری ہو۔ تیسری طرف واب ریاست اور دعب حکومت بڑ بھتا جائے ۔ چو بھی طرف رعایا کے دلوں میں رانی صاحبہ کی محبت بیدا ہموتی جائے ۔ رعایا اور ملا ذمول اور تھبکہ دارول کے فزہرب سے ہم کوکوئی سرد کار نمیں ۔ ہم تقصب ندہ ہی سے آزاد اور جو دوستم اور جروظلم کے خلاف میں بہالے

ہیاں ہند وسلمان دونوں ملازم ہیں۔ دونوں ندا ہہب کے افتخاص کھیکہ دار ہیں اور آئی طرح عامم رعایا میں ہر فرمہب و ملت کے وگ اور ہر طبقہ اور زمرہ کے افتخاص ہیں۔ ہماری خواش اور تمنائے دلی ہے ہے کہ ہماری مختلف العقائد اور نختلف المذا ہب رعایا بنہا بت خوش حالی اور تمنائے دلی ہے ہے کہ ہماری مختلف العقائد اور نختلف المذا ہب رعایا بنہا بت خوش حالی اور فارغ البالی اور دیا ست میں ہماری فارغ البالی اور دیا ست میں ہماری میں ترقی دوز افر دل کرے انتظام دیا ست میں ہماری دانی صاحب ہما در مشکل اور ہیں جو فہم و ماست میں افلاطون اول اور شان وشوکت میں اسکند شائی ہیں۔

#### ایککاران ریاست

جبیں ہیاں آیا تو میں نے اہلکا ران کی شکا بیس زیادہ نیں الیکن تجربہ نے اُن کو غلط ثابت کردیا۔ مجھے سی اہلکا رسے کوئی شکا یت الیبی نہیں، جو قابل ذکر ہو۔ میں سب براعتبار کرا ہو اُن کے ساتھ دوستا نہ ہے۔ مجھے ہیاں جند بڑے مقد مات ریاست میں جو بہلے کے بگاڑے ہوے سقے کا میا بی ہوئی۔ اس کارگذاری میں ہے مقد مات ریاست میں جو بہلے کے بگاڑے بوے سقے کا میا بی ہوئی۔ اس کارگذاری میں منظم اُن برشناں ما بھت براضاں میں منودت لال نحتار انسنی ما تا برشاد میشیکا ر، دیوان کالی برسناں منشی بال کو بندلال دوس کی تو بس وغیرہ اس کارگذاری میں شریب غالب ہیں۔ میں نے بعض المکا روں کی تنخوا ہوں میں ترقی وی بعضوں کو وقتا فوقتا انام بھی دیا۔ میرا خیال ہے کہ اور جھی نہیادہ الملکا روں کی تنخوا ہوں میں اصنا فہ کروں گا۔ اُسید کرتا ہوں کہ ایندہ سب الملکا را ور کھی نہیادہ الملکا روں کی تنخوا ہوں میں اصنا فہ کروں گا۔ اُسید کرتا ہوں کہ ایندہ سب الملکا را ور کھی نہیادہ الملکا مریں کے اور اپنے آپ کو ترقی تنخوا ہ اور انعام کاستی ثابت کریں گے۔

### تفيكه داران علاقه كنكول

ہارا ہر تا دعمیکہ داروں کے ساتھ دوسانہ ہے میں اُن کی خاطر اورعن تر کرتا ہوں۔ اُن کو بوقت منرورت مرکز ان ہوں۔ اُن کو بوقت صنرورت مردمی دیتا ہوں۔ قبیمتی یا اتفاق اور مجبوری سے دو حیار تطبیکہ داروں کے اور ہمارے باہم تعلقات میں کشید گئی اور فربت بعد الت ہیو نجی جس کا افنوس ہم کو بدر صرغایت ہے۔ باتی تام تعمیکہ داران سے ریاست مصالحت رکھتی ہے۔ ہم اُ میدکر تے ہیں کمروہ تھیکہ دارجی سے ہم کو

عدائت کم نا بڑی ہے ، ان سے بھی ہا دی صلح ہوجائے گی ادر ہا دے ادر آن کے درمیان کیجردا بطہ اسخاد قائم ہوجائے گا۔

#### جنابه رانى صاحبه كانا فرالراست

جسطح میں ریاست کے دوستوں اورخیر خوا ہوں کو ا نعام دینے کے لیے اور اُن سے عمدہ سلوک کرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہوں اسی طرح ریاست کے شمنوں اور بہ خوا ہوں کو سنرا دینے کے لئے ہر وقت مستعد دہتا ہوں۔ میرے عمد میں وہی لوگ فا مُدے المُعا سکتے ہیں جو ریاست سے لئے ہر وقت مستعد دہتا ہوں۔ میرے عمد میں وہی لوگ فا مُدے المُعا سکتے ہیں جو ریاست سے میں کہی مرتبہ میرے مخالفوں نے، جبینی عا دبتیں رکھتے ہی را فی صاحبہ اور اجب اور بہت طوفان المُعا یکدان کو مجھے ان اخوش کو دون میں الفیا میں بیندی اور یا بہتناسی برجہ غایت ہے۔ اور کی اُن ہیں ہو کہ اُن کو دونی سے خیلئو دوں کا قدر دان نہیں ہو کہ اُن کو دونیا ہی حال ہوئی اور خاب را فی صاحبہ معظمہ میرے ڈمنوں کو شکست فاش ہوئی اور آن کو دونیا ہی حال ہوئی اور خاب را فی صاحبہ معظمہ اور خاب را جی صاحب ہما در کے عدل والفیا ف اور مردم شناسی کی شہرت کام علاقہ میں ہوگئی۔

مخالفین کا حار کو یا ایک آندهی کا حجو کا تھا ہو خاک اُڑا کر حیار گیا اور کھے مطلع صاب کا صاب ۔

ایک مرتب بیمعلوم ہواگو یا کو ہا تش فشاں معید گیا اور اس نے بہت خاک اڑائی اورلیو انھینیکا اور سیھر برسائے اور تھوڑی دیر کے لئے سورج بر بھی اند ہیں اند ہیں اندیس ایسی نے میں کر میں کی کشت شر ارضی نے جونہا بیت خامیشی کے ساتھ اپنا کام کر دہی تھی، وہ سب خاک اور لیوا اور بھر اپنی کے ساتھ بندی سے اپنی سطح پُراتا و دے اور اسمان صاف ہوگیا اور آفتاب میر اپنی اور ی دوشنی کے ساتھ جینے لگا ، بھی حال مخالفین کے حملوں اور میری دا فعت کا ہوا۔

#### الاز مان سركاري

ها رسے علاقه میں جوسرکا دی ملازم به کونت متقل رکھتے ہیں یا عارضی طور زیقیم ہیں با جو ملاز ان کوزنٹ تقریب دوره گاه کا ه آیکر سے ایس یالجن حاکموں سے ہم کو یا ہا رے نختا روولیل کو مقدات میں كام بطرتا ہے،أن سب سے ہمارے تعلقات دوستانہ ہیں۔ اِستنا وزمر ہ شوار اِن کے جن كوبم اس قاعدة كليه سي مستنف كرت إن اس بتيمت فرقه كاطريت عل نها بيت ما نص اور قابل إصلاح الميه-یہ لیگ نهصرف اپنے فرانصن مصبی کے انجام دینے میں قاصر رہتے ہیں بلکہ دیاست کوانواع واقسام سے نفضانات مبوئيات مين عميكردارول كأكرده تجمى ان سن الان ب اورا بلكاران رياست وي ان - سع ٧٠ ت شكاتيس بي - مي خيال كرنا بول كروه وقت قريب اللي بي كه اس فرقه كى به عداليان حكام والا مقام كي سمع مبارك مك بهوني في جامين اوركام كي مراضلت اور توج سے اكثر بيواري اينے لیفرکردارکو بہنیج کرعامہ خلائق کی عبرت کے باعث ادرانے ہم مثیلیر معا سُوں کے لئے نظیر ہوں۔ آخرس كردآب صاحول كاشكريه اداكياجاتا كالمكارآب في آج تشريف لاكر بارك درباركو رون تخبثی ہے بعبن صاحوں کو دورسے المراس جس کا شکریہ مزید اداکیا جاتا ہے ہم نے بہت عجلت میں آپ کی ہمانی کا انتظام کرا ہے میں ہے کہ ہم سے فروگذاشتیں ہوگئی ہوں بیکن آپ کی فیاصنی سے امیر ہے کہ آب ہم کومعذ ور کھیلی سے۔ میں آپ کو دسراکی مباد کباد ویتا ہوں اور حصنور دانی صحبہ كے حق ميں دعاكر ما موں كر خداأن كو با قبال ركھے اورسالها سال وہ دسمرا كا بيو بار نها يت كامياني کے ساتھ دیکھاکریں اور ہم آگ آن کے سایے عاطفت میں نہایت خوشی وخری ومرفہ حالی اور خرج ہی راست کے ساتھ زندگی لبرکریں ۔

# علمائيط سلام كافتكريير

ورس الاعلى دين تشريف الك المرس المنفق صاحب من برد كابت سع مبت سع علمائ دين تشريف لائك المرخ الف على مرس المفول في وعظ كف بها ميت لطف كا حليه مقا - المن بنود معى شرك سف مشران صاحب عبى وعولي مقل على دورد الم - آنرى حلسمين احب كى فرائش برشان حب من من المن من والمن المنافق من المالان كى فرائش برشان حب على الكافت كريس الفاظ مين الاكيا - حصرات على المن و والا مجاوا درسلما نان فرخ آباد!

اُن کی دنس کرنے کا شوق د<sub>ا</sub>منگیر ہو۔

حافظ الحديث، حجآج بغدادي نے حب تصيل علم كے كے سفراختيادكيا تو أن كى ال نے توشيفر کے طور برنناو کلیے پکاکر آن کے حوالہ کیے۔ حجاج نے سالن حد ہمیاکر لیا بعنی دریائے و حلہ کا بانی ایک رونی روز دحلے کے اپنے میں سمگر کھا لیتے تھے۔ اور استاد کے حلقہ درس میں داخل ہوکر ٹرماکے تے مقے جب روٹیان ختم ہوگئیں توافلاس کے باعث چیندر کے بیتے کھاکر بسراد قات کی۔ اہم سخاری فطلب علم من ایک طول سفراختیار کیا اور افلاس نے ایسامجور کیاکہ بین روز براحریکل کی وہاں کھاتے رہے اگراسی فروق علمی کی برولت ام بخاری کہلائے۔ ان کوسفر وجب طفر ہوا، جرمعمولی ادميون كوبصورت سقر دكماني دياس سه

د نیا میں ہے شک کرسفرصور سے سفر کیکن ہوا وہ اُن کئے کیے موجب طفر

> تتفرمرني مردست وأمست يان خطر درجت اگرمتحرك برے زجائے بجائے

سفرخزانه مال مهت واومستادٍ مبنر بشهر خوکش در دل بے خطر بعد مردم برکان خونش در دل ہے قدر بور گوہر نہورا ترکشیہ ہے دیے جفائے تسبر

الوصائم رازی جوفن صدیت کے مرسے عالی مرتب الم عضر الم اللے الل اللہ و الكھتے میں كمیں ز مانه طالب علمی میں چودہ برس بصروبیں رہا۔ ایک مرتبہ افلاس کی بدولت کیٹرے بھی بیچے کھا کے ، مجر دودن مجو کا رہا۔ ایک درست نے جو اس حال سے وا قف ہوگیا تھا اور سکے یاس صرف ایک اتبرنی تھی،اس نے نصف مجھے دیری ۔

تنخ الاسلام الوالعلاك مرداني كاحال سنيع - أن كولوكون في إدا وكيهاكر سعدك جراغ کے ینچ ، جکسی فدربلندی پر تھا، کھڑے کھڑے کھڑے کچھکھ رہے ہیں۔

حكيم الوتضرفارا بي سے دنیا وا قعَن ہے ، جمعلم ان كملا يا اور ارسطو کے ہراس محما كيا يتيخص بقول اکیب انگرنر بورخ کے بہتر زبانیں جانتا تھا۔ زامنُ طالب علمی میں اس کے اخلاس کی جالت محى كريراغ سے كے تكن نهيں تھا، كهذا إسان كى قند ياوں سے دات ميں كام ليتا تھا آتوں

جورتبه بایاده ظاہرہے۔

الوالعباس رازی حافظ الحدیث ما در زادنا بنیا تقد، گراپ بنی برص کے اقوال وا تعال طبنے کے اس قریبادہ با اختیار کیا جن اوگوں کو خوالے در کا سفر بیادہ با اختیار کیا جن اوگوں کو خوالے در اور بغیار کا سفر بیادہ با اختیار کیا جن اوگوں کو خوالے در انگلس دی ہیں گئے ہیں جانبی ندہی دکھتے ہیں ۔

صاحبو۔ انتهائی ذوق علمی کی دو ایک شالیں اور آپ کی ضرمت میں عرض کر دل کا۔الوالم کا جومشہور ومع و وف طبیب گزرے دہ اوائل میں موسوی آلمت دکھتے ستھے۔ انفوں نے چا ہاکہ الوائحسن طبیب کے حلقہ درس میں داخل ہوں۔ اُن کا بیجی رتھاکہ میرے کے منکر کو اپنا شاگر دنہیں بنا کول گا۔ چنائے جب ابوالہ کات اُن کے آت نہ بر بہو نے جہ آوائفوں نے بڑھا نے سے انکادکرد یا اور دہال سے ناکام بے نیل مرام واکیس آتے ۔ کو یا زبان حال میں ہے کہ درہے تنفید میں مام واکیس آتے ۔ کو یا زبان حال میں ہے کہ درہے تنفید میں م

از در دوست حيرگويم بحير عنوان رفتم نيرا

بهمرشوق مره بودم لبمهر مرمال رفتم

آن کو ایک تدبیر سوجی بینی برکہ ابوالحسن کے دربان کی نوشا برکہ ان کہ در وادہ بر بیٹی کے اجازت دیری جب ابوالحسن شاگر دوں کو درس دیے سخے تو بر بھی ڈیڈر می بر بیٹی کی ابوان کے درس سے فیصن ماصل کرتے سخے ۔ جیائے ایک سال کا مل در وادہ پر بیٹی کر تعلیم ماسل کرنے میں مصر دف دہ ہے۔ ایک دن کسی مسئلہ میں ابوائحسن ایسے اُ بچھے کہ وہ عقدہ الانتجار اصل نہ ہوسکا ۔ ابوالبر کات اُس کا صل ما بستے فور اور اور کہ اور کہ اس کے اس سالمیں موسل میں کہ اس سالمیں موسل میں کہ اس سالمیں موسل میں کہ اس سالمیں موسل کر دیا اور کہ اکر حصنور ہی نے ابیال دن کر والد کا سے صل کر دیا اور کہ اکر حصنور ہی سے ابوالہ کا ت ابوالہ کا ت ایس سالم کو اس میں دو اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اس سالہ ابوالہ کا ت ابوالہ کا ت اس سالہ کو اس طرح صل فر مایا تھا ۔ ابوالحس نے جرت سے بچھیا کہ تم نے میرا بیان کہ اس سا۔ ابوالہ کا ت اس سالہ کو اس خورت واقعہ بیان کی ۔ اس وقت اُس وقت اُس کو اسپنے صلفہ درس میں دوخل کر دیا ، یہ کہ کہ کہ اسے میں وقت اُس کے وہ سے میں دوخوں کو میا میں مورد کھیا ہوا م ہے ۔

الیسے شیفتہ علم وفن کو علم سے محروم رکھنا حوام ہے۔ الو کر بن نبتا رجو بہت بڑے ادبیب گذرہ، بغداد میں شہزاد دل کے اٹالیق تھے ۔ ایک نن کو دکھا جو کہنے کے گئے حب کم وہ خلیفہ کے ایوان خلا فت کی طرف جا رہے تھے دا سنہ میں ایک کنے کو دکھا جو کہنے کے گئے سے عالم تھا کہ ہے نتاس میں آئی تھی اور میں دجال میں مبنظر کھی ۔ میرعالم تھا کہ ہے برا بروکمان و برگیسو گمند بر بالا برکردارسسر دبلند بهرعارضش کل بهرشیم خواب بهر لب برازم برخ گلاب دربرگ گلش بوین مے مرشت دوشمشاد و عنبر فردش از بهشت

میاس کود کیفے میں ایسے محرم کا کرفسبی انجام دنیا بھی مجول کئے جب وقت معینہ کے بعد الوال خلا فت میں ہوئے قرضلیفہ نے پوچھاکہ آج دیر کا کیا باعث ہوا؟ الدیکر نے کئے حدر نزاد کا حال بیان کیا ۔ خلیفہ نے الدیکر سے حقیب کہ ملاز موں کو حکم دیاکہ اس کنیر کو خرید کی الدیکر محمل کی ہے مکان پر بہو نجادہ ۔ خالنے جب الدیکر کھر والیں آئے قرآس کنیر کو اپنے میاں موجود یا یا۔ دریا فت کر نے بہتے ہے مال معلوم ہوگئی۔ اس کنیر کو بالاخان مرب بھیج دیا اور خود ایک علمی مسل کے حل کر سے میں مصروف موسکے گر حال یہ تھاکہ عے۔ دل اس کی طرف نظر کمیں اور

چنا نج طبیعت بہت کرر ہوئی اور الزم سے کہاکہ اس و تفریب عالم کو نخاس میں بہونجا دویرادل اس کے مقابلہ میں علم کی طرف زیادہ یا ال ہے۔ جنانج وہ کنیز شخاس دائس بہونجا دی گئی۔

صاحبو علم وہنر کچیر نبوت نہیں کہ استخصرت صلّی اللہ علیہ والہ وسلّم بزختم ہوگئی۔ نہ بیفلسفہ وہمت ہے جس کا خاتمہ ارسطواور فارانی برجمجا جائے ، بلکہ سے وہ جیزیں ہیں جن کا اکت بہجنت اور حدوجہ سے ہوسکتا ہے ۔

فیض روح القدس ار باز روفراید دیگران بم بکنند انحیه مسیحا می کرد

ما فظ الوعبد الشراصفه الى نے ایک مرتبران مقامات کے نام بیان کیے ، جمال جمال دہ حدیث بیکھنے کی غرض سے گئے تھے ۔طوس ، نیشا پر ، نیر حان ،سرفند ، بنیادا ، بلخ ، کر مان ، برات اس دہ اسکے مقامات کے نام لیتے گئے ۔

ندا غور فرائے کہ آگر کی شخص ہا دے سامنے ایک سومبی مقاات گائے توہم سنتے سنتے اکا جا بیس آگے اور گھر اانھیں کے بنراز آفریں اُس با ہمت عض کو، جوایک سومبی مقاات کے سفر کرنے ہے مذکر کے اور گھر ایا جواسی طرح سیاموں بلکہ ہزاد دن عالموں کے حالات ہیں جن کے بیان کرنے کے لئے کئی دوز در کا دہیں ، خرمیں تی ہے حضرات کی تشریف آوری کا دوبا دہ شکر ہے ادار تا ہوں۔

## تقرريغربيت

معقد به اکرا بیل فن فایج کو بلیک لائریری فرخ آباد کا ایک جاسه بقام لائریری بال، اس خوش سے منعقد به اکرا بخیانی رائے بها در بابد درگا برشا دکی ناگهائی وفات پر جمعوں نے بقام دہرہ دو ترجہ نیم منعقد به اگرا تخاب اور آب کے اور اُن کے بیما ندگان سے تعزیت کی میں مبتلارہ کر اِنتقال فر ایل) در بچ وافسوں ظاہر کریا جائے اور اُن کے بیما ندگان سے تعزیت کی جائے بمشر ان صاحب نے اس جلسے میں جسب ذیلی تقریری ۔

ونیا عجیب مرصل بے ثبات ہے بال صبین ایک لحظر ندوں ہے ندوات ہے بال صبین ایک لحظر ندوں ہے ندوات ہے

> خنچ کمف کوایے وہ حلاد موت کا بیٹھاہے سب کی گھات میں صیاد موت کا

میر طبس اور صفرات الممن! سی بر مرائد به کائم بری کمیٹی سے ممبر اسر طبقہ وجاعت کے اشخاص اس غرض سے جمع ہوں اس کے ہمادر درگا پر شاد ، والس پر لیے بنٹ لائم بری کمیٹی، کے انتقال پرافسوں ظاہر کریں ۔
مرحوم نے وہرہ دون میں قصالی بخس وقت سے خروشت اثر بنر لعیہ تا ربر قی میماں آئی، تو کہلی کی لمرکی طرح آنا فا ٹا شہر کے اطرات وجوانب میں دور گئی اور ہرکو جد و برزن میں لوگ برج جاکر نے مسلم کا ایک میری کے اطرات وجوانب میں وقت کہ ان کی بیاری کی خبر میماں بہو بیجی تھی تو در فیت کہ ان کی بیاری کی خبر میماں بہو بیجی تھی تو در فیت کہ ان کی غرض سے تاروں کا ایک سلمار جاری ہوگیا تھا، بلکہ تار بند موگیا تھا اور ان کے جیدخاص احب عیا دت کے لئے فورا روان ہوگئے تھے، جنھوں نے اُن کی علالت میں دوستانہ خذشیں انتخام دے کر دوستی کا آخری وض اواکیا ۔

کیا بجیشیت ایک دئیس کے اور کیا بطور وائیں پر سیدنٹ بہلک لائبریری اور میونیل بورد اور ڈرٹرکٹ بورڈ کے اور کیا باعتباد ایک پرائیوٹ سٹینرن سے، ہما دے مرحم دوست، البیا بلند بایر اور مرتب دکھتے تھے، جان کوہرانجن اور ہرجماعت میں نہایت ممتاز اور قابل اعزاز کھر آناتھا



را ئے بہادر بابودر کاپرسٹاد

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

حب سکر مری صاحب لائبریری کواس وفات حسرت ایت کی خبر بیج نیجی، توازراه اعترات د مات دفتر لائبریری می تقطیل کردی اور اس دوزلائبریری کا تام کام بندر ای اسی طرح اربیساج اور مین بازد و عیره مین ان کے انتقال کا افسیس کیا گیا۔

گو ہا دے دوست کسی زبان یا کسی علم میں ماہر یا کا لی کا درجہ نہیں دکھتے ہتے الیکن مرد نیان اسے آن کو اسی قال سلیم اور طبع ستھیم عطا فرائی تھی کہ وہ نہ صرف اپنا کا دو با دخا مگی نہا بیت نوش انتظامی سے انجام دینے ستھے الکی مرکا دی کام بھی اسی خوش اسادی کے ساتھ کرتے ستھے ہکا نوالب اس شہر میں ان کے بعد موجود نہیں ۔ وقت کی قدر اُن کو انگریز دن کی شل تھی ۔ ہر کام کا وقت مقر مرکا اور ایسی خوبی سی تھا۔ در ایسی خوبی سی قیات کی تھی کہ کوئی کام اپنے وقت کے خلاف نہ ہوتا کھا اور با وجود نہا سے ملئے جلنے کا وقت کھی کہ کوئی کام اینے دقت کے خلاف نہ تو تا کھا ۔

اسپہ اُنج بٹری کا کام ہمارے دوست نے قابل یادگاد انجام دیا۔ بڑے و میوں کے دوست و تغمن دونوں ہوا ہی کرتے ہیں، اسی طرح دائے جہا در مرحوم کے دشمن بھی صرود ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ چندیں برس کے عرصہ میں جابہ وہ مجھریٹ دہو اُن کے دستمنوں کو بھی اُن کی عدالت سے کام ٹریا ہوگا، کوئی بطور ستنبیث کے اور کوئی بجینیت مزم یا گواہ کے ان کے اجلاس میں آیا ہوگا، کسکی تعمیل منہیں سناگیا کہ اُنحوں نے سی کے ساتھ عدالتی معاملات میں کوئی زیادتی کی پویا اپنے اختیادات مجھر سی کوئی نہیا وریاستعال کیا ہو۔ اس برطرہ سرکجب اکس جی جا ہم جھر سی کی اور جب طبیعت آجیا طب ہوئی اُسے چیوٹر دیا اور تا بت کر دیا کہ ایسے بڑے اعزاز سے ہم شعنی ہیں اور اس کوجو وجھوٹر دیتے ہیں۔ ہوئی اُسے چیوٹر دیا اور تا بت کر دیا کہ ایسے بڑے اُسادہ کیا جا تا کہ اب سے کام نہیں ہوتا تا کہ کوسکد دیش ہوجا تا کہ اب سے کام نہیں ہوتا تا کہ کوسکد دیش ہوجا تا کہ اسے میں موسکد دیش ہوجا تا ہوئے ہیں۔ میں میں اُن کے حسکد دی کر حکم میں با ہے۔

ہارے دائے صاحب ہبت عالی طوت انسان ستے۔ باوجود کیم خود باا ختیاد اور دی اقتداد سے لیکن کسی معاصر کوعود ج عالی کرتے ہوئے دیکھ کرشل ابائے نہ مانہ کے اور نتک وحمد نیکرتے سے ستھے بلکہ خوش ہوتے ستھے۔ دوستوں کے ساتھ نہا ست سیا اخلاص ہرت تھے۔ اُن کے رہنج سے دونوں با تیں ایک متال دول گا، جس سے دونوں باتیں سنج اور اُن کی نوشی سے دونوں باتیں سنج بی ظاہر ہوجا کینگی ، بینی دوستوں کے ساتھ سیا اخلاص اور مجمعہ وں کی ترقی وعروج میں خوشی سنج بی ظاہر ہوجا کینگی ، بینی دوستوں کے ساتھ سیا اخلاص اور مجمعہ وں کی ترقی وعروج میں خوشی سنے بین خوشی سے دونوں کی ترقی وعروج میں خوشی سنے بی طاہر ہوجا کینگی ، بینی دوستوں کے ساتھ سیا اخلاص اور مجمعہ وں کی ترقی وعروج میں خوشی سنے بینونشی سنے بینونشی سنگی ہونے میں خوشی ساتھ سیا انسان کی سند کی ترقی وعروج میں خوشی سند کی بینونشی میں خوشی سند کی بینونشی کی بی

جوری شوداع میں جب ہارے دوست دائے جوالا برشاد صاحب کو رائے ہماور کا خطاب المانوم اے ورست مرحم نے اس کی مبارکیا د کا حلید اپنے مکان برابیا عالیتان کیاکہ اس شہر ہیں کہجی ایساعدہ طب نظرے نہیں گذرا - اس جلسے میں ہند دول اسلان اور عبیا کیوں وعیرہ کی طرف سے سارکباد کی بیجیں دی گئیں۔ ہارے دوست مرحوم نہا بیت مثوق دلی سے اپنے دوسٹِ کا اعزاز بڑھا ناجاہتے عقے اور سی لیے ان کا ایا تھاکہ کوئی فرقہ اور کوئی جاعت الیبی رہ نرجا سے حس کی طرف سے افہا ارس ومبارکباد نه کمیا جائے ۔ ا*س کم*شا وہ دلی اورعالی طرفی کی قدر دمنزلت ہمارے دلوں میں ادر م<sup>و</sup>رط جاتی ہے' جیر پخال تاہے کہ جب سو ملے میں حود ہارے دوست مرحوم کردائے ہا درکاخطاب الما تھا، اس وقت اُن کے معاصرین میں سے سی نے خوشی دمبار کیا د کا حکب نرکیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہی ج وجد اس كى كيائقى، كىكن ميراخيال بمنزله علم اليقين كاكراكك تواش وقت اليص حلب كرف كي سب كم تقى الدوسرے بيكه أس وقت جو جارت دوست مرحم كے نامور محصر تنفي وہ اس قدر فيا ص طبع ادركت ده دل منطق ، جيس كم بهارس دائ بها در مغفود طالا كم أس وقت عوام الناس كوالسبي بيس ہوئی تھی جنسی کہ رائے ہماور جوالا پرشا دصاحب کے حلیہ مہار کہا دیے وقت کے البی صوریت بیں ا کیا معولی آ دمی قدر تی طور مربی خیال کر ماکرجب میرسے سیے کسی دوست نے جلسہ ندکیا تو بس کسی دوست کے گئے حلبہ کیوں کروں اور عوام کی نظریب اس کا و قارا بنے مقابابہ میں کیوں زیادہ مجبھادی لكين ما شاكه بهارے دوست مرحم ميں يوناكك دلى و تنك ظرفى بو - أتحفول في بها يت اخلاص ادرشوق باطنی سے اپنے دوست راکے ہمادر جوالا پرشادصاحب کے لیے مبار کیاد کا حلیث نقد کرکے اینی عالی ظرفی ادر دریادلی کی مبتیل، نظیر اس شهر بس قائم کردی -

ہاری لائے بیری کھی دائے ہما در طرح کی ہر ابنیاں کی ممنون ہے ادر ہا ری کیٹی ان کی ہوت پر مہنت افسوں کرتی ہے جب کمجی آددویا قا دی کی کی میں لائے بیری کے کے کئے خریدنے کی صنر ورت ہوئی، تو ہارے دوست نے مطبع لو لکشور سے نصف فتیت پر اپنے ذرابعہ سے آن کو شکا دیا ہجر سے لائے بیری کو فائدہ ہوئی اور ہمی کمجی خودا نے کہتب خانہ میں سے کتا بیں لائے بیری کو عطافر ادیں۔ معنوات ا بہارے دوست میں اور تھی اوصاف جمیدہ اور اخلاق بیندیدہ منفے۔ شلام کر جموف بیند میں میں اور تھی اوصاف جمیدہ اور اخلاق بیندیدہ منفے۔ شلام کر جموف بیندہ کرتے سمنے ، مبالغہ اُن کی گفتگو میں کم ہوتا تھا، یا بندوضنع سمنے ، شہر بیں سیاروں اور میوں سے بیندہ کرتے سمنے ، مبالغہ اُن کی گفتگو میں کم ہوتا تھا، یا بندوضنع سمنے ، شہر بیں سیاروں اور میوں سے

آن کی سمتھی ادر ہیں کے ساتھ جو ہر آ و تھا اس میں کبھی گمی نہیں آنے دیتے ستھے ادر اس سم کے خلات

بر آ او نہ کرتے ستھے ہستستی اور بہلاری کہ کبھی بیند نہ کرتے ستھے ، آن کے مزاج اور لباس میں نہایت
سادگی ہیشہ دیکھی گئی اور جوشر درع سے دکھی گئی کوہ مرتے دم باک برستور دیکھنے میں آئی ۔ شہر س کوئی
صلحہ جو عاصر دعا یا سے تعلق ہو، جب کبھی کیا جا تا تھا ، تور اے صاحب عزور لبتوق دلی اس شرک مطاحب
بوت ستھے ،خواہ وہ جلسہ لائم بریری کا ہو یا میونسیل لبر درکا یا دسطر کٹ بور دکا۔ بھی وصرب کہ ضاحس مام کو اُن کی وفات کا افسوس ہے۔

صاحبان دالا شان حیات دمات دولوں اس و جب الوجود کے باتھ میں ہیں جس کی شتیت میں ہم کو چون دجیا کی مجال نہیں ۔ نس موت وزنسیت دولون میں سیکسی میکھی ہم اختیا روقا بور کھیں ہو محض محال بلکہ لاطائل خیال ہے ۔۔۔۔

> لائ حیات آئے، قصالے حلی جلے اپنی وشی ندآئے ندا نبی خوشی جلے

صرافسوس کر بیر دنیائے فائی گذشتنی اور گذشتنی ہے۔ اس کا بخیرانجام نہیں اورسوائے داست باری تعالیے کے سی کو فیام علی الدوام نہیں۔ لیں انسان کو جا ہیے کہ اس سے لولگا ئے اور کر وہات دنیاسے ، جوبظاہر دکھٹ ودلفریب ہیں ، دل نجائے ہے مہاں اے برا در نا ندیکس

دل اندر جال آفریس بندولس

حصات ا جوبکہ ہما دے دوست کی ناگھائی وفات سے ان کے خاند ان کوصد مر غطیم مہد نخاہر ، لہذا بہنشا دہمدر دی تعربیت کا داد والیشن آب کی خدمت میں بیش کیا جا تاہے جو آب کی نظور کی کیے بعدر ائے ہرار مغفور کے عزیم وں کے یاس معبی جا جا کے گا، ناکہ ان کولینے مربخ والم میں میں قدر سکین وشفی ہو۔

# ایروردنهم کی و فات

اه مئی سنا قاع میں قیصر مبند اللہ ورد ہفتم کی وفات حرت کیات پر ایک جلسہ استی قبام ٹاؤن ال ،زیرصدارت کلکر طرصنامع منعقد کیا گیا جب میں متعدد المتی تقریروں کے بعزشران صاحب نے حسب ذیل تقریر کی ۔

یکاالہ کہ ہے جاکہ جاکہ جیس کو رکیا الم ہے کہ تورشد ہے ہم ہم ہم ایک الم ہے کہ تورشد ہے ہم ہم ہم ایک الحر سیاہ کہ الم سے جرخ کبود بہاں ، اگر مریخ اب اینے قتل کو الجگے ہلال سی خخر فورغم سے تعجب نہیں ، اگر مریخ بناہے جاند کا الم بھی حلقہ اتم ہے ہرج سے برج سے بی گر دوں سٹکل ویدہ تر بنا ہے جاند کا الم بھی حلقہ اتم سے برج سے بی گر دوں سٹکل ویدہ تر

دفداً تش عم اسے ہرایک دل بے تنور ہے افتاب قیا مت ہرایک اغ ملکہ

میرجیس اورحاضر من حبسہ!

ہارے شہنشاہ قیصر بہند ایڈ ورڈ دہفتم کا انتقال پر طال ناگهاں اور الے وقت ہوا اور اس

صادفہ بچس قدرصد مہ نام دعا یا ئے جاب نتار کو ہونا چاہیے تقا، اُس سے بہت نیا دہ ہوا۔ برها سے

بوجیتان کا اور شمیر سے داس کماری کا ایک سی صدائے واحسر تا لمبند ہے، ابکہ اطرات کہ نیا

اور اگن ن عالم میں ہماں ہماں ہماں دعا یائے برطانیہ ہے ،سب جگہ ہا دے شہنشاہ ہر دلعزیز کی

ماتمدادی اور سوکوادی کی جا دہی ہے گو اُن کی دوج پاک بحصہ ہوا، خدا کے جوالہ جمت میں جاچکی

ماتمدادی اور سوکوادی کی جا دہی ہے گو اُن کی دوج پاک بحصہ ہوا، خدا ہے جوالہ ہمت میں جاچکی

ہر واز کی، اہمی گھنٹے کی گو نیجے نے تام شہر لندن میں ایک قیا مت ہر باکر دی اور شخص اس سانحہ بروائی دیا کو خرکر دی کرسب سے بروائی وہ ہوکہ گھراگیا اور تا دیر تی نے شمر لندن میں ایک خوب نہیں ہوتا اور جو دعا یا کی ولی بحب برا شہر سے شکار ہوگا اور جو دعا یا کی ولی بحب اور سیجے شکر میکا متن تھا ہدیا کہ میں ایک مثل نوشیروان عادل کے ہمیشہ کے لئے اور سیجے شکر میکا متن تھا ہدیا اور جو دعا یا کی ولی بحب اور سیجے شکر میکا متن تھا ہدیا کہ میں ایک مثل نوشیروان عادل کے ہمیشہ کے لئے اور سیجے شکر میکا میکا میں ایک مثل نوشیروان عادل کے ہمیشہ کے لئے اور سیجے شکر میکا میکا میکا اور اپنا نام نیک مثل نوشیں واب عادل کے ہمیشہ کے لئے اور سیجے شکر میکا میکا میکا اور اپنا نام نیک مثل نوشیں واب عادل کے ہمیشہ کے لئے اور سیجے شکر میکا میکا میکا میں ایک مثل نوشیں واب عادل کے ہمیشہ کے لئے اور سیکا سیکا میکا کو بیکا کی دیا گھر کی اور اپنا نام نیک مثل نوشیں واب عادل کے ہمیشہ کے لئے واب سیکا کو بھر کی کو بیکا کی دیا گھر کی اور اپنا کی دی کو بیکا کی دیا گھر کی اور اپنا نام نے کہ میکا کی دیا گھر کی اور سیکا کی دی کو بیکا کی دی کو بیکا کی دیا گھر کی اور اپنا کی مثل کی دی کی کو بیکا کی دیا گھر کی اور اپنا کی دی کی کو بیکا کی دیا گھر کی کو بیکا کی دیا گھر کی کو بیکا کی دو کی کو بیکا کی دی کی کر بی دور کی کو بیکا کی دی کو بیکا کی کی کی کو بیکا کی کو بیکا کی کو بیکا کی کو بی کو بیکا کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو بیکا کی کو بیکا کی کو بیکا کی کو بیکا کی کی کی کی کی کی کو بی کو بیکا کی کو بی کی کو بی کو بی کو بی کی کی کی کی کی کو بیکا کی کی کو بیکا کی کو بیکا کی

ز نرہ تھیوٹر گیا ۔ اس وقت تام دنیا کے سلاطین اور دعا یا کی طرف سے تعزیت اور ہمدر دی کے تار لگا تا سے نے لگے ۔

آج ہما دے بادشاہ کے جنا زہ کے ساتھ مبنی شہر ادے اور تا حداد بادشاہ میں اور امراؤ
عوام کا تو کھے شارہی نہیں۔ بیشان و شکوہ کا نظارہ، ہمل میں نہا بیت عبت خیر ہے۔ اس سے ظاہر
ہوا ہے کہ امل شہنشاہ دوئے زمین کو کھی نہیں تھیوڑتی۔ اگر ایک سلطنت بھی ایک لمحہ ذندگی کے
معا وضہ میں دیری حاکے ہنٹ کھی اجل مہلت نہ دے گی بینے کہا ہے ہے
سکندر کم برعالے حکم داشت
دراں دم کہ گذشت وعالم گذشت
میشر نبودسش کو و عالے ستا نندو فرصت دہندش وسے
میشر نبودسٹس کو و عالے

ایک اُردوشاع اشمیم امرو ہوی) نے موت سے نجات نہ طنے کے مصنمون کوکس خوبی سے منطقیا نہ انداز بن نظم کمیا ہے ہے

مکن نهیں انساں کونفرمرگ وقصناسے سیجتے جود واسے توا میرا کیک ندمر تا میتے جو دعاسے تو فقیر ایک ندمر تا

میں اپنی تقریم کی ابتدا میں عض کر حیکا ہوں کہ بیروت ناگھاں اور بے وقت ہوئی۔ ناگھاں اول ہوئی کہ ہم کہ یہ رہنی کے اخبار یا بنے سے جو حالات علالت معلوم ہو ہے ، کچھرزیادہ اندلیشہ ناک نہ سکتے۔ دور سے دن کیا یک موت کی خبر وخشت اخرا کی ہجس کے ٹر صف سے معلوم ہواکہ بیب دور جب کہ ہم شہنتاہ کی بیاری کی خبر بڑھ در ہے تھے ، وہ جار ہیر بیلے مرجکے تھے ۔ اُن سے تلفے میں ورم اگراہا تا اور مقام ہر ٹریز میں ، سفر کر رہ سے تھے کہ وہ اُن کی مردی نے سے نفصان بہو نیا یا ۔ ہم کو اخبار دول سے وضح ہواکہ ایک ہمینہ سے کہ وہی تی او شاہ کو تھی ، گو کہ در میان ہیں جند دن ہمے گئے توقعی وہوگری تھی ۔ یہ خبر علالت عوام سے جھیائی گئی ، کیو نکہ ساسی حالت بچو اس وقت ہے ، وہ اس کی تقفی مرد کر میں سے بوائی گئی ، کیو نکہ سیاسی حالت بچو اس وقت ہے ، وہ اس کی تقفی کا میش کرتے کہتے مرکئے کے دائی ہو اُن اُن ہو کہ در میان میں کرتے کہتے مرکئے ۔ کا میش کرنے کہتے مرکئے کہ اُن میں ۔ ہا دہ تا ہو کا میں کرتے کہتے مرکئے۔ کا میش کرنے کہتے مرکئے۔ کا دین ہو دو ت دفات "کا جار ایک طور پر معولی ہواکہ اسے ۔ گر نہیں ۔ ہا در سے شہنشا ہی وفات اُن تو مرکئے۔ مرد بے وقت وفات "کا جار ایک طور پر معولی ہواکہ اسے ۔ گر نہیں ۔ ہا در سے شہنشا ہی وفات اُن تو مرد ہو گا میں معالم میں مرد کے دو ت دفات "کا جار ایک طور پر معولی ہواکہ اسے ۔ گر نہیں ۔ ہا در سے شہنشا ہی وفات اُن تو مرد ہو کہ دو ت دفات "کا جو کہ ہم کر نہیں ۔ ہا دہ سے آئے کمل برطانوی وار ہو ہم مرد دیا ہو ہے کہ کا مرد اُن کے کہ میں مارد کر اُن کے کہ کا مرد اُن کے کہ سام کر در کہ کو کہ کہ کا مرد کی کئی برطانوی وارد ہو ہا

زاؤس آف کا منز) اور دار الامراء ( بائوس آف لارٹوس) میں نزاع ہے اور میکھی ٹیری ہوئی ہے ، جس کو مرح م اپنے ناخن تربیر سے کھا سکتے تھے ۔ یہ جگا ہے کئی نہینے سے چلے آتے ہیں ۔ مرح م نے کئی اِ ر وزراء کو ملا ملاکر ،اس اِ دے میں براتیس فر ایس اگر اِکم بنیج بن کر اُکھوں نے میتصنیہ حتم کرنا کھا ہا ہیں جو ب ہے کہ عامہ دعایا کے مرطبقہ کے لوگ اُن سے دلی محبت دکھتے ہیں ۔

تقورا عصب بواجبكر كهارك إدشاه مرحم ولبجيد تنفيه اسلطنت دوس اوسلطنت برطانيه سك تعلقات میں زادہ کشیدگی آگئی تفی، مہال کا کرلڑائی کا اندلشیر تھا۔ دونیل سلطنتوں کے وزر ائے خارجہ! بم نامہ ویام کرد ہے تھے اگرنیوے اتحاد کھے اس طرح کھو تھے تھے کسی کے شائم تدہرے جن كاللجفنا المكن نظر نيله تا تفا . بالأخر بهادي كمد مرحد مين يريس آن وليز العيني شهنشا ومرحوم كودار دس کی ملاتات کے لیے بھیجا اور موصوت نے حیارے گفت وشنید کے بعد اپنے حسن تدبیر سے میعقدہ المانیجل صل كرديا اور نها يت كابماني كے ساتھ المحلتان دائي آئے - اُس وقت كے اخبارس في يُرسع-لکھا تھاکہ جو کام محکمہ خارجہ لے بہت دلوں میں مطینہیں کیا، دو پرنس نے زرا دیرکی ملا فاست میں بخیر فر نونی انجام دیرالیہ سی طرح فرانش ہوا محلت ان کا بہت برانا وشمن تھا ہارے بادشاہ مرحم کے وقت میں اس عامت ورج دوستی رہی جند مرتب ہارے اوشاہ وہاں کے پرسیدنٹ سے ماور ا میند مرتب فرانس کے پریسٹید نمٹ انگلتان آئے ۔اس کے علادہ حتبے سرحدی اور مکی ماقتے فرانس ور برطانيد كے أبين مرنوں سے حلے اُتے شفے وہ سب دولوں ملكوں كے وزر ائے خارجہ نے اہم محت کے ساتھ سہنتہ کے واسطے مظے کر لیے حن جن زمینوں مربرطانیہ کو دعوی کفا اوروہ فرانس کے زیادہ بكاراً مرينتهين، وه فرانس في برطانيه كو ديين إدراى طرح جو قطعات اض أنكلتان كي رباده بكاراً مر نه عظف اور فرائس ان بروعو الت كرمًا تقوا، وه فرائس كو برطانيه سن ديدي اور اس طرح سيكرون بس كي عدادت بمیشه کی محبت سے ساتھ برلگی ۔ اس طرح مک ائرلیٹ دیونو د برطانیہ عظم کا برز ولا نیفک ہے رتوں سے ناراض حلاً الا سب ، لیکن شنهنشا ، مرحم نے اس کی عمی اسبی الیف اقارب کی کراس مكك كى دعاياكو كلى اس موقع بريها ميت افسوس بوا حبراب مك سيسي قسم كى تنجش يا عدا وت كفئ وه سب ہارے بادشاہ کے برتائو سے محبت دار تباط کے ساتھ مدل کئی ۔

ہارے شہنتاہ مرحم نے اس طراقے کوزیادہ رواج دیاکہ تا جدادان اورب سے زیادہ دہ کہ اتحاد

برربیہ ذاتی ملاقات کے بڑھا یا جائے ادراس بخص سے اکفول نے ارپا لا دراس بخص سے اکفول سے بارپا لا دراس بخص سے ارپا دوس وا سطر یا دو انہی وجرمنی وغیرہ سے یا رہا ملاقائیں کیں ۔ اس طرز عمل سے نہ صرف لورب میں اور امان رہی بلکہ تمام دنیا کی فلاح و بہبود پر اس کا بہت ایجیا انٹر ٹی اس میں وجہ تھی کہ ہما رسے سیمنٹ و معظم لورب کے میس میں میں اور کے کئی انہ لاتے تھے۔ موجودہ تہنشاہ دوس کے باب نے جوسلے کے تہزائے کہلاتے ستھے جا باکہ لورب کے میس میں کہلائیں ، گر کا تب تقدیر نے بدلقب مبارک ہما دے شہنشاہ سے مقدر میں کھا بھا۔

انگلتان کے این حکومت کا ایک برانا اصول ہے کہ "بادشاہ وقت ہرسم کی غلطی یا۔
قصور سے منہ و ہے " اس کے عنی ریمی ہوسکتے ہیں کہ بادشاہ معصوم اور بگیناہ ہوتا ہے اور اس سے غلطی سرزد ہونے کا امکان نہیں ، گرصل مفہوم اس جلے کا یہ ہے جو کہ اکین حکومت نے مراد لیا ہے کہ بادشاہ کے اختیا دات اس قدر تحدود ہوتے ہیں اور وزرا کے اختیا دات اس قدر وسیع ہوتے ہیں کہ آگر کوئی غلطی یا قصور انتظام سلطنت میں ہوجا کے قرمتی انسلطنت کی طرف نموب ہوگا، نفکہ بادشاہ کی طرف نموب ہوگا، نفکہ بادشاہ کی طرف کی جا سے بادشاہ کی طرف کی جا گر اس جلے کے بادشاہ کی طرف کی جا گر اس جلے کے بادشاہ کی طرف کی جا گر اس جلے کے بادشاہ کی طرف کی جا گیں ، جب کھی وہ مرحوم ہوصاد تی آتے ہیں اور سے آپ کا احتیازی صوف ہوا ۔

بہارے بادتاہ مرحم نے اپنی تخت نشینی کے دقت جوز مان جاری فرایا تھا ،اس کے خاص خاص جلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جن کوز مان میکور کی ددے کہنا جا ہیں ،ان سے مرحم کی دعایا بروری کا کا فی شوت ملاہ ہے ۔ مختشہ المیہ فر اتے ہیں کہ سمھ میں عمل و کھور ہے ۔ ان سے اپنے فر مان عظم التان میں اہل ہندسے وعدہ کیا تھا کہ " ہند دستان کے کا دخا اوں کو تقویت ہوئے فی جائے گی اور جو کام دفاہ عام کے ہیں ان کو ترقی دی جائے گی اور جو کام دفاہ عام کے ہیں ان کو ترقی دی جائے اور تام دعایا ہے ہندک فائر سے مدنظر دکھے جائیں گئے ہے مرحمہ کے اس فر مان میں جو تجا دیر منصبط ہیں اور اس برعمار آمد اس خوص سے ہوا ہے کہ آپ کی آسائش اور مرفہ حالی میں ترقی ہو، وہ تجونے میں الیے اعلیٰ بیانی برا اور اسی جو آتے ہیں گئی ہیں گائی کی ہیں کہ آن کی نظر بائی نہیں جاتی ۔ میور کے جل کر اور اسی جو آتے ہیں کہ " ہند دستان کی رفاہ وفلاح ملک معظمہ مرحمہ کودل سے نہا میت درجہ عزیز تھی۔ ہم جمی

ہی برعائل ہیں جانج ہے ہے۔ کہ ہم نے جینیت برنس آف ویز ہند وستان کا دورہ کیا تھا ہم کو ہند وستان کے والیان ریابست ادرعامہ رعایا کی بہوں ایسے دلی اخلاص سے ساتھ مزنظر ہی ہے کہ اس میں امتداد زانہ کے باعث کمی نہیں اسکتی - ہمارا فرزند شہزادہ ویلیز (جواس وقت جارج بنج ہیں) مع شہزادی ویلیز کے اہدوستان کی سیاحت سے والیس کیا ہے اور اس کا دل الک ہند اور اس کی رعایا کے فائد وں کی طرف سیجے اخلاص کے ساتھ مائل ہے - ہمارا خاندان شاہی اہل ہند کے حق میں جہرر دی کے خیالات دکھا ہے وہ تمام اہل برطانیہ کے متفقہ اراد سے اور نیت اور

مرحم کی ہردلوز نری اور دلجوئی کا اس سے بڑھکرا ورکیا بٹوت ہوسکتا ہے کہ فریجے اور دوس جو کہ کچھ دن مہلے برطانیہ کے دشمن ستھے، ان کو محتشم الیہ نے اپنے مخلصانہ برٹا دُسے ایسا اینالیا کہ آج ان کی وفات کے بعد فریجے قوم مہت افسوس کے ساتھ کہتی ہے کہ:۔

« فرینچ کا سب اسے بڑا دوست اور مہی نواہ مرکبا ؟

اسی طی جس وقت زارروس کے روبرورہ کا غذر تخط کے واسطے میٹی کیا گیا ، جس میں مرحم کی استداری کی مبعاد ۳۰ اوم قرار دی گئی گھی، ٹو زارر دس نے الفاظ " ۳۰ اوم " فلمزد کر دیے اور بجائے اُن کے الفاظ " میں ماہ " لکھ دیلے جو دوس کے دستور کے مطابق صرف سلاطین روس یا سلطان کے کسی عزیز خاص کے سوگ کی مبعاد مانی جاتی ہے ۔

حصزات! الیسے مجوعُه نوبی اور دلداد که مجوبی فر ما نروا کاعم، وه عم نهیں جس میں قدر شناس رعایاً سان کے سانفه صبر کردا کہ سوائے صبر کے جارہ ہی کیا ہے۔ ہیں سوج کردل کو تسلی ہوجاتی ہے کہ د نیآ نی جانی ہے، ایک آتا ہے تر ایک جاتا ہے موت کی دستہ دسے نہ اِد شاہ سجتے ہیں دفقیر جو زندہ ہے دہ موت کی تعلیق سے گا جو زندہ ہے دہ موت کی تعلیق سے گا

# الميونس السوى الثن برا بسطر

مبرحلس اورحصرات أثجن إ

کی تعلیم کن طریقوں سے دیجاتی ہے۔

## ( ۱) ایمبولیش کی تایر سخ

یں آگئی۔۔ ہندوستان میں اس کام کی چھڑ تھا المسمد الم میں بدر بعد سرجن جزار مین کی در معاسدہ اس کے ہوئی اور بمبئی مرکز قرار با یا ۔ بھر مفام بنگلو دمیں ہیں وقت میں ایک نظر دعی سرحت کا گائے ہوا کہ میں المور میں یا جب کافناندہ کوئل ۔ ی ۔ جگر معتصور نے بچر ہندوستان کے معصور معد مدمن میں معتصور میں یا جب کافناندہ کوئل ۔ ی ۔ جگر معتصور میں ہیں ہوئے ہوئی المین کو بھیلانے اور قائم کرنے کی بچویزیں گور نمنٹ ہند کی خدمت میں بیش کرکے انڈیا آفس سے منظوری حال کی ۔ کرئل معلم میں ہندون اس کے عرصہ میں ہندون سے اس المین کا ایس کے مرکز ڈائم کر دیے جو بہت اجھی طرح جی درسے ہیں اور مندستان میں بلالحاظ ملت و مذہب وقومیت وغیرہ کے ان ما میت ترقی کر دیا ہے جب سے کہ مکر منظم مرحومہ نے اور اور دلا بیت میں بدائیوں ایشن ، اس ہرس سے مہمت ترقی کر دیا ہے جب سے کہ مکر منظم مرحومہ نے اور اس کی سربیتی کی ۔ حضرت جا دی بنجم اس دھر کی اور مہدی اور مہدی کے کام کو اپنی سلطنت کے ہرگو خدیں جاری جا جا ہیں۔

دس<sub>ا اع</sub>زاص مقاصد کیم ایمبویس

انان کی زندگی میں دوداقع ایسے بوتے ہیں جن کا حاال مبی عیلے سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن بیش آنے پر فوڈ ا مدد کی صرورت ہوتی ہے۔ ایک فر صاد تے جیسے سانے کاکا ٹنا، حل جانا اچوٹ كلانا، زخم لك جانا، إنى مين دو بنا- دوسرے يكاكب بيار بوجانا جيسے سى درد كا المصنا، مركى م نا جنتی ہونااوغیرہ ۔ اگر ایسے وقت کے لئے پہلے سے انتظام نہ رکھا حبائے توحب کک داکٹر آ گئے س کے تب ایک رفین کوسخت کلیف بوقی اور مین حالنوں میں واہ مرجمی حارے گا۔ وہ عیلے سے انظام کرنا کیا ہے ؟ ایمبوسنیں کی تعلیم لوگوں کو دنیا۔ بیر لوگ ایسے موقعوں برکام دے سکتے ہیں جہاں کہ داکٹرول کی ، دکا فی طور رہر یا حلیہ ہم نہیں ہونیج سکتی ہے کیکن سیمجھ لیٹا جا ہینے کرمار امقصود بینہیں ہے کہ اسلیم کے دربعہ طالب علم کو داکھ یا نرس بنایا جائے۔ نہیں ہر گرز نہیں۔ یا ڈاکٹروں کا رقیب یا مقابل کا فرقہ بداكيا جائے نيس المنظلب برے كر والطرول كوان كے كام ميں مدو ميون إنے كے واسطے أيب جاعت قائم کی جائے۔ شال کے طور رجید صورتیں تبانی جاتی میں ۔ واکٹر کوبیکھا! جاتا ہے کہ الجھے سے الیجے اوزار اپنے کام کے وقت انتقال کرے لیکن ایمبولنیس کی تعلیم فی یا ہوا۔ سیکرسے کم رکٹا فی یا دد ال جواس نے یاس ہے اس کوئی کی طرح استعال رہے ! گیری یابیٹی کولیٹنے کے لئے کا ين لائے اکسی تعين يا كليد إليت ووا خيادكو بطور تعيي كے كام مي لاسك، إ دولا تعينون اور دوكور سے أيب عاد اي بنائے اكر مرجن كوايك حكرت دوسرى حكر سو كا سكے عرضك وجيز اس کے باس اتفاقیہ اس وقیت موجود ہو اس کو فردا کام بن لاسکے کہ اے کان موٹر کارکی سوادی سے شریانوں میں عام طور سے جوٹ گلنا معمدلی اِت ہے الیے موقعوں یہ ایملینیس کے طالب علم کواکم خاص

قسم کاد باز والناسکھا یا جا ہے جس سے فورا فائرہ ہیو سے اورجان کے جائے۔ اکنے معمولی زخموں بیس ناوا قعت اور کا مؤی کا جائے ہیں جس سے جون میں زہر کھیل جا تاہیں۔ اس البوسی الشرکاطالبعلم فرینا کی مسک مرسکے زخم اجھا کہ لے اس طرح مرکی یاعشی کی حالت میں یا دوستے میں جریا نی بھرجا تاہیں ان صور توں میں ایمبینیس کا طالب علم مہت بکار آمر ہوگا۔ پولیس والوں کو اور ریل کے ملازموں کو نظایم مہت مفید ہے کیونکہ ان لوگوں کو بھا وی اور صفروایاں اور زخمیوں سے دوز کام فرتا ہے۔ ہی طرح بہت مفید ہے کیونکہ ان لوگوں کو بھا وی اور صفر وایاں اور زخمیوں سے دوز کام فرتا ہے۔ ہی طرح بہت مفید ہے کونکہ ان لوگوں کو بھا وی اور صفر وایاں اور زخمیوں سے جونم صفر کا موجہ بی فیکٹری وہ حسب بی وہ حسب بی وہ حسب والے ۔ خطرہ سے خطرہ سے خطرہ سے جونم میں اور مطلب ہیں وہ حسب والے ۔ خلاصہ بیری وہ حسب والے ۔ خلاصہ بیری ۔

(۱) حا دانوں اور ناگهانی بیار دیں کی حالت میں ابتدائی مرد بیونجا نالوگوں کو سکھایا جائے اور نیز ہے کہ بیاروں اور نظمیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگر کیو تمریخ یا جائے ۔

(۲) او اور کو تعلیم دسے کر تیمار داری کے ابتدائی صول اور ان کاعمل درآ مشکھا یا جائے اور نیزیکم مکانوں کی صفائی اور اُن میں ہوا کے آنے کا انتظام کیؤ کر کیاجا کے جصوصًا بیاروں کے کرو میں -(۳) ایمبولیس کا سامان بنا نا اور نر راجہ فروخت کی بردیہ کے اُس کو جا بجا بہو کیا نا اور کا نوں ادکا خالا

اور تجارت کے موقعوں پر ایمبونیس کے سامان کی دوکانیں اور ذخیرے قائم کرنا۔ رسی اسی فوجی جاعیس بنا ناجو امیری الیشن کی گاڈیاں جبلائیں ، ایا ہجوں اور زخمیوں کو ایک حکم سے دوسری حکم کے جامیں اور بیا روں کی نیما ر داری کریں ۔

ره) ایمولئیس کی تعلیم کوعام طور برتر فی دینا اور اس کی اشاعت کرنا اور بهار دون اور زخمیوں کو ملالحاظ قوم ملت مزسب کے مدد اور آرام بهونجانا ۔

رس الميبون كالميم كطريقول كابيان

جادی ماصری طالب کی مزوری ہے اور دس کھی والی سے آٹھ میں ماصری درکا ہے۔ آٹی کی طفتہ میں اس ماصری درکا ہے۔ آٹی کی طفتہ میں اس کے کام کھائے جائیں گے کہ بٹی کس طرح با بڑھی جائے ہوں کے خون کا بند کرتا ، پولٹس کا بنا ، رمین کو جار یا بی سے اس کھائے گئے ہیں وہ کا مجھی لیے جائیں گے ۔ گئی جواب بول گے دور زبان مجی سے جائیں گے ۔ آئی کا من وہ کا مجھی لیے جائیں گے ۔ گئی ہے اور وہ داکٹر ہوں گے جنوں نے والدیت یا ہند وسان میں امتحان یا سرکے دگری بائی ہے اور مہر مرح ہے تا عدہ کے روسے قاعدہ کے دوست قابلیت رکھتے ہوں گے ۔ اسی طرح جو کھی دینے والے وہ داکٹر ہیں وہ مارک کے دوست قابلیت رکھتے ہوں گے ۔ اسی طرح کے ہوں جو گئی دوسنے والے دور گئی ہوں گے ۔ اسی طرح کے ہوں جو گئی دوسنے والے دور گئی ہی سب نہ مارک کی اور تا ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی درج کی کا استفال اور تینے بھی موالا میں دیے جا گئی ہوں گئی ہوگری ہوں کے دور ہوں کا کہ میں دیے جا گئی ہوں گئی ہوگری ہوگری ہوگری ہوگری ہوگری ہوگری کی دور می کے دور ہوگری ہ

(۵)ممبردوسم کے ہوں سے

ایک آؤ وہ جوابنی زندگی بھر ممبر رہیں گے اُن کو بچاس رو بیٹمیشت دیا بڑیں گے اور دور بر وہ جوکہ ازکم دورو بیر سالانہ اداکیا کریں گے بیچندے نواہ وہ کمبشت رقم ہو یاسا لانہ اس طور بر خرج ہوں گے کہ مہم فی صدی تواسی جگہ خرج ہوگا جمال جندہ ہوا ہے اور ۲۳ فیصدی آئی دوڑی ل یا انصور کی کمیٹی کو بھیجا جا سے گا اور ۲۰ فیصدی صدرمقام ببئی کے مرکز کو اداکیے جا بی گے ۔ صاجو۔ میں سے آپ کی ضدمت میں بینے جا ان ایم پولینس اسوسی ایشن کے وہ حالات عرف کردے کر دے جواب کے جا شروعی ہے کہ دور اور ہم کو وہ مردی اب بین آپ کی خدمت میں ایم کر اور ای کر ای اور بھی اور ای کر کے اس طرف متوجہ ہوں اور ہم کو وہ مردی جواب کے اختیا داور قدرت میں ہے ۔ میں ان زخمیوں اور بھی کو دہ مردی خوب کے اختیا داور قدرت میں ہے ۔ میں ان زخمیوں اور مصر و لوں اور بیا دول کی طرف سے آپ کی خوب سے انتہا داور قدرت میں ہے ۔ میں ان زخمیوں اور مصر و لوں اور بیا دول کی طرف سے آپ کی سے خوب سے انتہا دادر کی طرف سے آپ کی جواب کے بیس میں ایم کر کہ اس میں ایم کر کے اس طرف متوجہ ہوں اور سے آپ کی کر سے انتہا دول کی طرف سے آپ کی کر میں ایم کر دول کر اس کر کر کر اس دور سے اٹھا نے ہیں کہ ان کے بیس میں ایم کر کہ اس کر کر کر اس دور سے اٹھا نے ہیں کہ ان کے بیس میں ایم کر کہ اس کر دور سے اٹھا نے ہیں کہ ان کے بیس

ی پہنے تو یہ بھی عجب کام ہو گیا مرددل کا آساں کے سلے نام ہو گیا

نکرسے کہم اور کی خوش متی سے ہوا دے ہر اِن برسیڈ نک صاحب کلکٹر ہمادر) کے اسے ایک شاخ اس البیوسی الین کی قائم کی جاتی ہے جس سے ہم لوگ فائرہ اُتھا میں گے۔ ہم کو یہ موقع ہا تھ سے نزدینا جا ہیں اور نہا بیت خوشی اور شوق سے نزریک جا جا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو نیک کام میں مدددیتے اور دوسروں کے فائدہ کے داسطے اپنے اور پر کلیف اٹھاتے ہیں۔ مبادک ہیں آپ لوگ جو اس وقت اس نیک کام کے لیے جمع ہوے ہیں۔

# جنوبی افریقین ہندوشانیوں کی بکالیف اوران سے دفعیہ کی ترابیر

نومرسطا المائيرين با بو پرشونم نراين صاحب آنريری مجرست سے مکان پر ايک جلسه عام بري وخن منقد كميا كم المرجوبي الربقية بين جو بهندوستا نبول توكليفين بين ، ان كوظا بركيا جائے اوران كے دوركرنے كى تد بريرعل ميں لائى جائي سشراك مات ن احباب سی فراکش سے اس موقع برجو خطیم ارستا و فرایا وہ درج دیل ہے۔ عجب دردبست جائم رااگر گویم زبان سورد وتحروم وركضم ترسم كم مغيز الشخال موزد جنا بصدراور حضرات انجن

س ج ہم سب لوگ ہندوسلمان اورعیسا فی بہاں اس غرض سے جع ہو سے جی کہارے بھائی اور ہماری بہنیں اور ہمارے بیج جوجنوبی افریقہ میں کلیفیں اور صیبتیں اٹھارے ہیں ،ان کاحال ہم سب حلوم کرمیں اورمعلوم کرنے سمے بعدان کی چار ہ جوٹی ٹریں اور جو کی مبطنی اور انسانی ہمدرد كانقا صالب ، اس مع مطابق ال سے مك درومي شركي موكر در-، تعدث سخنان كى مدد کریں ۔ ہم لوگ سے جا ہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو جنوبی افر لقیہ کے توانین سے بوجب شہریت طنکمد معین تلن کے حقوق منیں رکھتے ہیں۔ اور بجز غلامی کے دوسری طرح زیرگی بسر بنیں رسکتے ہیں اُن کوحقوق انسانی دلانے سے بے اپنی گور نسنٹ سے عوض کریں اور اسپنے مسنشا معظم کی بارگاہ میں ایل کریں ۔ ہم لوگ یہ اِت چاہتے ہیں کہ ہارے ہزار دل غریب بھائی بوبيار سيجيل فانول من برسه موسئ ميل اوركو بكي بيس كم ابني فريا د نود نيس كرسكتي بيدان ی طری سے ہم دکیل بن کر لبند آواز سے فراد کریں کہ گورنمنٹ ہند سے کا نوں یک صدابیونخ جائے۔ بکسمندر پاراس پارسنٹ إنس كى آوازگو ئخ استے جوانصا ف كا كرہے اورس نے لا کھول غلامول کواکی وم سنے آزادی کامحضریت دیا تھا، اُس وقت کہ بعب مبذب وزیامی علا جاری تھی جسنے بہ حکم دیا تھا کہ سی قوم و است کا آ دی ہوجس و تعت کے برکش علداری میں قدم آ

نوراً نلای سے آزاد ہم جائے۔ ہم قرک یہ جاہتے ہیں کدان بادروں کی جا عت کا باتھ جائیں اور دل بڑھائیں مدر کرنے میں نور اور دل بڑھائیں مدر کرنے میں نور جا تا گا دھی ہیں، جر ہزاروں غربوں کی مدر کرنے میں نور جیل خانہ بھیج و سے محلے ہیں۔ افراقیہ وہ گرم کل ہے جال زمین اکبش آ فتاب سے بھاڑ کی طرح بعنتی رہتی ہے۔ لیکن جارے غریب بھائیوں کا یہ حال ہے کہ دن کو ان مے سروں پر کا ختاب اپنا جرزدریں مگائے رہتا ہے احدرات کو اسمان اپنا نیلا زر نگار شا میا نہ ان پر انے دہتا ہے۔

پہلے جب کہ ہزارہ وں خویت ہارے مک سے افراقیہ گئے توان کی خاطرہ مارات کی گئی اور اُن کو بہت کی حقوق و بینے گئے ۔ کیو بھان کی محنت پر وہ نگار ہے گئے لیکن جب دہ لوگ اضائے ۔ کا نیس کھود نے میں اور طرح کی محنت میں وہ نگار ہے گئے لیکن جب دہ لوگ اکثر بیت میں ہوگئے تو و اِن کی گور منسط نے سخت توانین نا فذیعے ، اُن برکیس نگائے ، ان کوآذادی کے ساتھ سجارت کرنے کاسی مہیں و یا گیا ، برانے حقوق ان سے سے می مرد ہے گئے ، آواز لگا کر میو ہ بہنا جرم توارد یا گیا ، کو فرخ برنے اور حاصل کرنے سے محرد می کرد ہے گئے ۔ شادی کا فانون منا بیت سخت جاری ہوا ، بیویوں کاحتی دو گئی تسلیم منیس کیا گیا ہین وہ عورتیں گویا منول لم تا اولا وہنیس افراد وہنیس ان جاتی ہوا تا ہے ۔ اگر سازشنگ شانگا جاتا ہے ۔ اگر سازشنگ شانگا جاتا ہے ۔ اگر سازشنگ ہی جاتا ہے ۔ اگر سازشنگ ہی ہوجہ جاکن کام کرنے سے وہنگار کریں اُن کووراً جاتا ہے ۔ اگر سازشنگ ہی ہوجہ جاکن کام کرنے سے وہنگار کریں اُن کووراً جیل خانہ کی جو جاکن کام کرنے سے وہنگار کریں اُن کووراً جیل خانہ کا ہوجہ جاکن کام کرنے سے وہنگار کریں اُن کووراً جیل خانہ کی جو جاکن کام کرنے سے وہنگار کریں اُن کووراً جیل خانہ کی جو دیا جاتا ہے ۔

ماجو کیاآب ہزاروں بھایوں کو اورمطر گاندھی اوران کی بہا درجاعت کوجیل خانہ یس بڑار کھیں گے ،اور ہزاروں ہو طنول اور دوستوں کو فاتھ کشی کرتے ہوئے دکھیں گے اور ان کی مونہ کریں گئے ،جو تا نو بھاآپ کے امکان میں ہے سے

دوست ال با شدکه گیردوست دوست در بریث ال مالی و در ما ندگی کیا آب ان بها دردل کومعیبت میں چیود دیں محمد جونوداین حد کرہے ہیں ادرجوا سے خوشین دار ہیں کہ دفت کی زندگی بسر کرنے سے مقابلہ میں جان و بنا بند کرتے ہیں -جن کا

مغوله کویا پر ہے۔

به از زندگانی به ننگ ۱ مدرون نام بلندار بغلطي تبخول ہاری ملکہ وکٹوریہ مرحومہ مے جوہم کو بعد ندر" میگنا چارطا" دا ہے اس میں یہ و عده کیاگیا ہے كدر عايا مح حقوق مي كورے اور كانے رسم كا منياز ندكيا جائے گا۔ بس كيا وجہ ہے كه ووسرے مكسين جانے سے ہارے انسانی حقوق زائل ہوجائیں ؟ كيا افريقة كى محد ننسٹ كى ہي جاندارى ہے کہ جن لوگوں کو بلایا تھا ان کو یوں تکلیف دے ۔ ان کو بے تصور قب دہی مدال دے ۔ میں مہوں گا کدان کی ہے آبر دی تو کمیا ہوسکتی ہے ملاان جیل خانول کی زیب درینت اور رونی و آرائش بوگئ ہے ،جال میں معزز جہان رکھے تھئے ہیں جیسے مطرع کا بھی اوران کی بهاور جہا۔ ممیں سے ہرمکاں ی زیب ہے کو تعید فانم یہ نفید کھل کا تھا صفرت یوسف زیداں کا صاجو۔ یہ حال ہے کے مطرفشروز برنے ایک مرتبہ یہ کہا کہ آگر گورنسنٹ ہندا بنا کوئی افسر باں بھیج می مرسا ملات کی حالت درست کرنے میں دخل دے توہم دخل بیجا سمجعیس سے ادر کوئی حق ہم مندوسانی رعایا کو ندوس کے اورہم برا انس سے اگر گورنسف سندوخل دے عی ادر اگر سندوستانوں نے کھے زیادہ شوش واحتجاج کیا توہم ان سے معاللات کو اور کھی زیادہ بگار دیں مجے یک یا یہ دممی گورنسنط ہند کو دی کہ وہ دخل نہ دے سکے ۔ حبوبی افریقہ نے شا پرجرمنی کی نقل کی کہ جرمن یادمینہ میں قانون بنایا گیا ،جس سے ہندوستانیوں کی حقیقی تنی ، جوسی جرمن کالونی میں آ او محے جب مخالف فریق میں سے سی نے اعتراض کیا کالیا تانون نه ہونا چاہیے در نه برنش قوم بڑا مانے گئے کہ اُس تی ربا ایک حق مفی سی گئی اور اندسینہ ہے کہ کوئی بیجیدی نہ ٹر جائے تو اس کا جواب یہ الماکہ خود بر تسنس کا لوفی میں منہ دستا یوں کے بهتر حقوق منیں ہیں اس میے جرمنی پراعز اض منیں ہوسکتا اور بڑنٹ توم معترض نہ ہوگی - اور سنے ہورچو گیزا فریقہ میں حال میں قانون بناہے کہ ہند دستانی جو دہاں مہیں وہ سال او آن گھرپر آ میکس دیں ۔ پھر**آ بندہ** سال ایک پو بٹر دیں ، ادر یہ کہ اُن کی رحبطری ہو ا در نوٹلو لیا جا ہے ادر دسول أنگليوں سے نشانات بيے جائيں "اكەنساخىت ہوسكے كيا گورنمنٹ برطانيہ اور كوينىشە بهنداوجون اسطمت واقتدارے جواس كوتام دنياكى نظريس واسل ب اين ريا إى يه زلت كواراكريكى،

جس میں اس کی بوری بوری کسر شان ہے ؟ بر سور انین بر سور نسیں ۔

ہم گورنسط بہند سے عرض کرتے ہیں کہ ہم کو ہارے سگنا چارطاکا تن دیا جائے ہیں وہ افریکن گورنسط بہند دریا فت کریں کہ کیوں بڑنش رعایا سے ساتھ یہ جرفظم کیا جاتا ہے۔ ہم دریر بہندا درسکر طری مقبوضات اورا راہج سے عرض کرتے ہیں کہ اس موقع پر وہ دخل دیں اور یہ دھت جو برٹش کو مت اور برٹش نوم پرہے اس کو شاکر ہارے مصیبت دہ بھا کیوں کی مد کریں ۔ برٹش قوم کا دہ افتداد درعب دنیا ہیں ہے کہ اس کے حقوق میں تھی خلل نظر نا چاہیے۔ کس سے حقوق میں تھی خلل نظر نا چاہیے۔ کس سے حقوق میں تھی خلل نظر نا چاہیے۔ موت برطانیہ کا نام اس سے حقوق کا صنامن ہونا چاہیے۔ برٹش قوم کا عدل دانصا ف اور حمد فی مشہور نزدیک ودور ہے۔ اس سے حقوق کا صنامن ہونا چاہیے۔ برٹش قوم کا عدل دانصا ف اور حمد فی مشہور نزدیک ودور ہے۔ اس سے انصاف کی حالت بعینہ یہ ہے جو ایک لائق د نائن کا جمر اس

English nation with firmness, courage and moderation, they would assuredly respond to your prayers, for as the hasp responds to the harper's touch, so does the great deep hourt of England respond to every prayer for justice and freedam.

solution of every prayer for justice and freedam.

solution of the color of england respond to every prayer for justice and freedam.

solution of the properties of the properties and freedam.

solution of the properties of t

اس وقع بن دباب اس کو بادے قیعر بند انظور کردیں آکہ وہ پاس نہو ، ہم اسد کرتے ہیں کہ اگر ہم برابری وکوسٹش کرتے رہیں تھے توکسی وقت صرور پوری کامیابی ہو جائے گی اور ضرور آئے ندہ پر سے حقوق ہارسے بھا کیول کو فل جا کیں تھے اور اس و تعت بھی ہم کچھ نہ کھ اُن صیب تنہ فورل کی تعلیمات کو کر اسلامیں جد نہیں ہوتیں ، بکر آن میں دیر گلتی ہے ہیں اور ملکی اصلامیں جد نہیں ہوتیں ، بکر آن میں دیر گلتی ہے ہیں ہم کوائی کوسٹش میں صبر و انتظاری صرورت ہے ۔ کیوب کھ رفتہ رفتہ بندر سے ہول گی سه

کایک کب نے عضرت جو معی ہومتھدیں کو خرسے شیشہ میں شیشہ سے مے آئے ہے ماغریں

ماجان ویشان - بیال کم تویں نے صنور ولیرائے اور تبنشا منکم کی خدمت ہیں ہودیا نہ ابیل کی - اب یں آپ کی خدمت ہیں آخری ابیل کرول گا کہ اپنے بھائیوں بہنوں کی چکم مددیکھیے ۔ دہ بھو کے مردیک بین دو بیر دینا ادران دہ بھو کے مردیک بین دو بیر دینا ادران کو فاقد کئی سے بہا نا اس فرض سے توہم کو مبلد و ش ہونا چاہیے ۔ یں ان غریب بیکسوں کی طرن سے آپ کی خدمت میں اپیل کرتا ہول جو قبید و بنداور فاقد کی تکلیفیں اور سختیاں اٹھالیے بین نیکن ابنی سی تو مردانہ وارائے اجھی میں ہے ہوئے ہیں اور بہاری طرف برش کی صرت بھی بیال کا فرون ہیں کہ دکھیں ہا رہے ہیں ہا دے میں کا کہ مارے واسط مرت بھی بیال لا مؤنیلین کے الفاظ یا دیا تے ہیں ہا۔

England Expects every man to do. his detig.

### مندولونبورش کے الیجیدہ کی ایل

ہ ہ جرانی سنا اور عربقام فکاروں ، ہندوکا می کمیٹی کا ایک عبلسہ عام ہی خوض سے منعقد کیا گیا کہ کا ایک عبلسہ عام ہی خوض سے منعقد کیا گیا کہ کا ایک عبلسہ عام ہی خوص سے منعقد کیا گیا کہ کا ایک اعزاض د مقاصد عوام برخا ہر کیے جائیں احد اس جلسے میں حسب ذیل تقریم کی۔ جناب صدر اور حصرات انجوں ا

آج ہم آوگ ایسے مبارک کام کے لئے جمع ہوے ہیں، جوہارے ملک وقوم کے دخلی دخارجی فائرون سيتل ب- اسسے زياده مبادك كام كوئى دوسرا نظر بنيس تا بجس سے بان كروس دول كو اخلاتی ، معاضرتی اورسیاسی فائدے مہونجیں سے اوراک کے ندمب کی عظمت قائم ہوگی ابعنی الم ناس جیسے متبرک مقام میں، جہاں ٹرے بڑے محبان وطن پروفیسروں نے علی درجہ کا اپتار قابل یادگار کرکے سنظر ل بندوکا لیج قائم کیا ہے، دہاں بندولونیورشی قائم کی جائے۔ اس وقت جبر بالدے مسلمان بعالى مسلم كوينورشى كاكام الخام ك قريب بهو نجا حكيمي بم بندوج مال ودولت مي أن بهت زياده بي بيطي نده جائي - با راى خوابش ست كه بندويونيوراكي كاكام جلد اختتام كويونيايس اور اس کے مراتب ابتدائی کا انجام، اس قدرجلد کریں کہ ہما رسے شنشا ، عظم، حارج بنجم، جوہندوشان تشریف لا نے والے ہی بنفس نفس ہم ویو نورسی کا جا رٹر ( فر ان) عطاکریں ۔ ہم بیا سے ہی کوینوری قائم كرك انى قوى تعليم الني إلى من العرب اللي ، تاكم ما دى تعليم من عرفي سقم بول ، و في كيقار در بوجانين ہم سے است اس کر عد تعلیم مزمو نے سے ،جوہند کوں کے ذہبی خالات میں العزش بیدا ہو کئی ہے ، وہ مانی دے اور ہماری تعلیم و تربیت کا قصر عالیتان السی سنتی بنیا دوں پر قائم بہو ہون کو انقلاب کا بے بنا و مسیلاب بھی نہلا سکے ہم چاہتے ہیں کہارے مگ میں دیسے ہی اہراور کال لگ بیدا بوجائيں، جيسے اورب ميں بيدا ہوئے، جن سے أنگلستان، فرانس، اور جرمنی وعنرو كا نام آفتاب دالهاب كيتل رفين ب بم يرجاب من كربها رس برارون طلب جوافلاس كے باعث زياده نهيں يرم سكت، ان کی دظیفوں کے ذریعہ، معاوضت کریں اور شل اور ب کے ، فیلوشپ کے و تطیفے جا دی کرکے اپنے

مك مي ذرائع تعليم كويسيع دي تاكهم كويهي ايجاد واختراع بر قدرت حاصل مود در ساري قوم، دنيا كمتدن قومول مين شار بو ان سك - مبند وكالبح بيرها بها مسكرسندكرت ادر مبند و ندمرب داخلاق كي تعليم لازمي سمجی جائے ہجی سے ہی وقت ہندوا ننی برشمتی سے محروم ہو گئے ہیں ، اکہ ہند دُول کی قوم ہندورہ کم ترقی اورعودج مال کرے اور ان کے دنول میں برانے بررگوں اشیوں اور مراضول کی عظمت قائم ہوجائے اور بیانے علوم روحانیہ آن کے دلول اور دیا غول میں جاگریں ہوجائیں اور آن کوانے برگزیرہ اسلاف کے بیندلیدہ کا رنا موں کی رئیس کرنے کا شوق دامنگیر ہو۔ ہند و کا بجے ہے جا ہنا ہے کہ مغربی اورشرقی علوم میلوبه میلوچلین اوربرسندو حبکه وه علوم مادی مین طاق موتوان ندسب و خلاق ادر بالميزوخيالات ميم مي شرف فاق بو- بهند وكالبح كالمنشابيب كدنه صرف ندرسي واخلا في تعليم بهي دیجائے بلدی مران میں کی جائے کہر رہند وطالب علم اپنے اصول نہیں واخلاتی پر دوزمرہ کی زندگی میں علد سر مرکب اور جبکہ اس کو دنیوی معاش بجٹرت استرائے تو اسی سے ساتھ و و عقبی کی تعمقوں سے بهى محروم ندر ب - الفاظ و كيركا لمجيه جا بهاب كرماكم و قت اور ضرا دولون كى بگا و مين بهندون ك قرفوت وعظمت طال رے اور جبکہ و م كار وار دنيوى من اور ظم ونسق كمكى بين سبره كافى دوا فى حال كريك اور تجارت بن الاقوامي اور علوم وفنون كي دولت سے مبرو مندجوں اتواسي كے ساتھ ساتھ ساتھ ما تومار دوائير اور دولت عقب سيمي بالا بال بوجائي - غرضك بهند دول مي مد اخلاق بينديده اورا وصاف حمیدہ بیدا ہوما میں ج قدیم ادیں سے سے اعت افتخار سے -

و دورش کی جزے ۔ اس کی عزورت ہادے مک مرکس قدرے ۔ اور زنده اور نور

کے تیاہے کیا کیا وائر ہو گھے۔ ؟

صاصان دنیان ۔ یو نیورسٹی ایک جاعت علماء کا ام ہے ، جوتعلیم وتربیت کا انتظام کرتی ہے ، اور آس کے قوا عدو صنوا بطر منصبط کرتی ہے اور تعلیم حاصل کرنے والوں کو دکر یا لیننی سندیں ولیتی ہے اور تعلیم حاصل کرنے والوں کو دکر یا لیننی سندیں ولیتی ہے یونیوسٹی دیتے ہوئی ہے ۔ ایک تو امتحان لینے و الی العینی تحقیل کی جاعت ) جیسے لندن او نیورسٹی ادر دوسری وہ جوعلاوہ امتحان لینے کے تعلیم و تربیت بھی دے ۔ جیسے آسفور اور کرم برج او نیورسٹی ۔ لندن یو نیورسٹی میں اور اخلا تی تعلیم و لندن یونیوسٹی میں اور اخلا تی تعلیم و تربیت سے کوئی درسطہ اور سروکا رنہیں ۔ آسفور وادر کی مربی میں نیورسٹی میں اور اکا دوسر وکا رنہیں ۔ آسفور وادر کی مربی عیں نیورسٹی اور ایک ویسری تربیت سے کوئی درسطہ اور سروکا رنہیں ۔ آسفور وادر کی مربی عیں ایک ویسری اور ایک ویسری

کاب جو ذرب عیموی کے بڑوت میں ہے وہ بھی کورس بینی نصاب میں داخل ہے۔ بندن یو نیورسٹی کے تعلیم یا فتہ اکسفورڈواورکیمبری کے گر بچو بیٹ کے سامنے شراتے ہیں کیمبری یو نیورشی سے 19 کالج الحال رکھتے ہیں اور تین ہزاد طالب علم ہیں۔ اس کی آمدنی ہمارا جاگو المیار سے ذیا دہ ہے۔ گریمنٹ اس کے انتظام میں کچھ دخل نہیں دہتی ۔ یو نیورسٹی کے فیلو، ہوتے ہیں ، جن کو تین ہزاد روبیہ سالانہ وظیفہ ملیا ہے ، ان سے کوئی خدمت نہیں ٹی جاتی ، بکد بطور مینش بیر دم اس غرص سے دیجاتی سالانہ وظیفہ ملیا ہے ، ان سے کوئی خدمت نہیں ٹی جاتی ماص طور برایا قت اعلی حاصل کریں اور عمرہ اور بکارا کرگیا میں تصنیف قالیف کرتے ہیں۔

یہ ابتی ہندوستان کی بینور شیوں میں کہاں ہیں۔ بیسب بینور سٹیاں گر نمنٹ کی طرف سے قائم ہوئی ہیں اور دہی آل کی معتقل ہے۔ بیسب بی نیورسٹیاں لندن بینورسٹی کے نموز پر ہر بعنی متحول کی جاعت ہیں۔ تربیت اور اخلاقی تعلیم ان ہم نہیں ہوئی۔ ہیں دجہ ہے کہ ہادے ہیاں اگر زی تعلیم یا اسلامی اسلامی اور اینے نمای کی جاعت ایسی بیدا ہوگئی ہے جس کو اپنے نمای علم ادب اور آئی ہدیں۔ اگر بزی نوانوں سے بیدا ملک وقوم کے رسم وروائ سے نفوت بیدا ہوگئی ہے۔ لہذا ہا دامقصدود الیسے اگر بزی نوانوں سے بیدا نہیں ہوتا جب ہادی خود من اور این کے اور می متل کی برج بینورش کے کام کرے گی ۔ تعلیم کے کورس بینی لفضا ب بنا کے گئی ۔ گورنمان کو اس کے اندر دنی انتظام میں وضل نہوگا۔ ہم زرسی فاسفہ کی علیم و ساس کی جا در سے فالے ہوگئی اور ہا دے ہیاں ہی تتل کی ہری کے خوا ہوگا کہ سے الی فالے ہوگئی ہوگئی اور ہا دے ہیاں کی تتل کی ہری کے خوا ہوگا کہ ایک کی اماد سے ختلف علوم و فنون میں و شکاہ کا اس مال کر سے عمدہ عمدہ کی ایر تصنیف و الی فند فنوں میں و امل ہو جا تیگی اور دنیا و عبی دولوں میں ہو ہوگئی ہور و فلاح کے سا مال ہم جمع کرسکی ہوستا گئے۔ میں ہو و فلاح کے سا مال ہم جمع کرسکی گیا۔

یادر کھناجا ہیں کہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم قومی عزت و ترقی کا اسلی ورلیہ ہے اور کوئی قورع و سنہیں ایک مجب تک اعلیٰ تعلیم اس توم میں ایک حدمنا سب تک ثابی نہ ہوگئی ہو۔ اب سوال بدا ہوتا ہے کہ اس حدمنا سب کی تعریف کیا ہے اور اس کا اندازہ کیو کر کیا جا ہے ؟ حدمنا سب سے مراد میں ہے کہ اس قوم میں ایک گردہ جس کو آبوی کے فی صدی ادسط کے لحاظ سے معقول اور مناسب نقداد کہا جا سے ایساعلیٰ تعلیم یا فتہ ہوکہ جو تحقیف علیم و فنون میں اہراور کا ال ہو

اور شرک عقل وعلم اور می و کومنسش سے علم وفن کو روز ہر وزتر تی گو ناگران ہوا ور حس کا نام تولی عوت کا ذرائی قرار ایک جراعت متوسط درجہ کی تعلیم یا فتہ اس قوم میں بائی جائے۔ روعالی رتب جسنفوں کی علمی تصنیفات کو نها بیت عمر گی سے جائتی ہواور دقیق کا تا اور اصول سے بخوبی واقعت ہوا ور دقیق کا تا اور اصول سے بخوبی واقعت ہوا در فلی تصنیفات کا ترجہ ابنی زبان میں کرسکے ۔ بیگر وہ مردم شاری کے لحاظ سے قوم سے افزاد کے سائٹر ایک سمت در مناسبت رکھ اور دس اس کے بعدا دنی درجہ کے تعلیم یا فتہ گوگ نہایت کر شایت ہوں موز این درجہ کے تعلیم یا فتہ گوگ نہایت کر شایت ہوں ۔ جو ترقیاں موجہ وفیوں کی ہوتی دہتی ہوں ۔ جو ترقیاں علیم وفیوں کی ہوتی دہتی ہوں اور جو تھے ہوں ، اس کے بالے ہوں اور جو تھے جو سے معلیم وفیوں کی ہوتی دہتی ہوں اور جو تھے ہوں ، اس کے اس کا بیں اور جو تھے جو سے مسلی اور اور حساب کیا ب جائے ہوں اور جو تھے جو سے مسلی اور ایک میں اور دھوں کی اور دھا ب کیا ب جائے ہوں اور جو تھے جو سے میں اور دھوں کی میں اور دھوں کی میں اور دھوں کی دھوں کی جو سے دی میں ہوتی ہوں اور دھوں کی دھوں کی اور اور حساب کیا ب جائے ہوں اور دھوں کی دور کی دور دور کی کی دور کی کی دور کی

اب دیکنا جا ہیں گئے اول درج کے اہرین وکا کمین جن کا بیان ہو جکا ہے ، وہ ہم ہیں کھنے ہیں ؟
میں کوں گاک وہ مطلق ہیں ہیں۔ کتنے ہیں ہند دستان کے گریج میٹ ، جو اہرا ورکا ال کا درجہ در کھنے ہیں ؟
علوہ طبعیات ، عاجوانات ، عا نباتات ، عاطبقات الارض میں کنوں کو عبور صال ہے ؟ اشتے ای دگرائی وکلا ہندوستان میں ہیں ، آن میں کینے ہیں جو تقل قانون بناکر بیش کرستے ہیں ؟ آسی طرح دوسرے اور تیسرے درجہ کے لوگ ہیں گورکسی قدر تعدا د میں بیا گروہ سے ذیارہ ہیں گریم بھی اشتے کم ہیں کہ مردم شادی کے لوالے گائے اور اوسے کوئی معقول منا سبت نہیں جب او بیورشی قائم ہوجائے گائوں ہو ہاری تو دوسر کے دوسرے گئیں کے اور ہوائے گائے میں ہوجائے گائے اور ہاری تو دوسر کاروہ اس کا دوسر کا میں ہوجائے گائیں کے اور ہوائے گائے میں ہا دیا تو میں ہا دیا تھیں اور اور اور کا کوئی ہوجائے گائے اور ہاری قوم دنیائی جذب قرموں میں داخل ہوجائے گا۔

اعسل تعليم كفائر

صاحبان ونیان - فاک وقع کی عظمت ورقی مرف اعلی تعلیم بیخصر به کیا معان اکی اساوی کیا وزیری جا و دینی مرف اعلی می برکات عظیمه بین ورجه کی تعلیم ملک و دوم کی تعلیم ملک و دوم کی تعلیم ملک و دوم کی تعلیم کانجی انجام المیتی ندارت سے انجام المی دوم کی تعلیم کی سند دی مردرت ب تعلیم سے جواس باطنی و ظاہری بیدار بوجا تے بین ، اس بیداری سے اجھافی اور تبرانی ادر تبرانی ادر برای اور رجان بوتا ہے ، اس تریسے اتھی باتوں کی طوف میلان اور رجان بوتا ہے ، اس تریسے اتھی باتوں کی طوف میلان اور رجان بوتا ہے ، اس

#### این نمال ست دمحال سن و جنو ل

حضرات ۔ یا در کھیے کہ ہر زمانہ مرعظمت د نزرگی کا ایک مقیاس ہوتا ہے ،جس سے آپ بزرگی کا تخینہ کرسکتے ہیں۔ پہلے ہندوستان میں کوئی وقت مقام حب کو مصری کے بیا بندی وہ زمانہ مرح کو جس سے آپ بندی وہ زمانہ حب مراب حب طرح ہوں بندی وہ زمانہ حب ہما دری وشجاعت ہر تخصی عظمت اور قومی عزت وولت پر موقوت ہے۔ اب وہ میں قاعدہ ہے ہندوستان میں نہیں دیا جدومیہ کر کی میں تھا، جبکہ مسلم صحب مالات کو بار محت نہیں ہو اور قومی عن وصرب اختیاد کر لیا تھا بکرا ب سلم اور اس و اس میں وار دوہی تو بیں و نیا ہیں ہذرب اور زبروست الله کا زمانہ ہم میں دولت ٹبری چر جمعی حاتی ہے اور وہی تو بیں و نیا ہیں ہذرب اور زبروست سمجی حاتی ہیں جزیادہ دولت نہری ۔ اب بحث بیدا ہوتی ہے کہ دولت کس طرح بدا کی حالے ؟

اس کا جواب سوااس کے کھے نہیں ہوسکیا کہ علوم وفنون کی اشاعت سے توم کو ہدنب اورتعلیم اینتہ بنا یا جائے جس*ی طرح ورب* میں دولت حاسل کرنے کے طریقے اختیار کیے اسکے ہیں، دہی ہم کومی

اختیار کرنا ٹریں کے ، درنہ سرگز سرگز توم مرفرالحال نہیں ہوکتی ۔

صاحبو- ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہرمعا لم میں گورنمنٹ کی آس لگا کے رہتے ہیں سلف بل (ا بنی مروا ب کرو ) کے سلہ بیمل نہیں کرتے اور اپنی سی وکوسٹسٹ بر مجروسا نہیں کرتے - ہم کو ما ناما ہے کہ ہاری گورنمنٹ جممع عمانت موسط معن معنی دہ ہم کو برے کا مول کے ارتکاب سے منع کرتی ہے ۔ اُس کافرص یہ نہیں ہے کہ ہم کو اچھے کا مول کی طرف ہر وقت رغبت وتحریص داکرے ۔ صِل میں گوزمنے میں ہے کوئی عیب انہیں ہے ، بلکہ ٹرا وصف ہے جس کا شکر گذاریم کو ہونا عاسیے ۔ اگر ہم سب کام گورنمنٹ کی تحریاب سے کماکریں گئے، تو قوم ہمینیہ دوسروں کی مختلج بنی رب گی اورا نے بھروسے برکوئی کام نکرسے گی۔ ہندو کیا نہیں کرسکتے۔ تام ملک کی دولت اُن کے إلقوس ب مأن كى فياصنى مشهور لي - إلى نيورشى كے داسطے دس لككم دوليدكى منرودت ب ينزادل ہندواس اکسیں ایسے ہیں جن میں سے ایک ایک اس صرورت کو رفع کرسکتا ہے ۔ ویجھیے مسٹرا ان نے نتیں لاکھ رو ہے یو نیورٹی قائم کرنے کے لیے دیدیے ۔ کتنا بڑا کام کیا ، جوہمیشہ باگام

رسِكًا أوراً مينده ليسليس فائده كثيرا مما يمنكي \_

حصرات - اس وقت اگر مند وقوم برنظر وا سے، تو سركرز إدر نه بوكاكم موجوده قوم انهى بهادر اردیں اور قديم را صنول كي لسل مي ب جنهول في حكمت وفلسفه اور علوم وفنون فتلفه كي رشوني جياردالك عالمس الميالة في مقى اجن سے علوم روحاتی اور محاسن اخلاق اور مها درى اور شجاعت سے حبن اسے المطالح بوے سقے بجن کی سیائی اداستبازی اور بارسائی اطراف عالم اور اکنا مدونیا میں معرون ومشرور عن مقطم ما این کے ناریر نظر دالیں تو معلوم ہو است کر کیے اول کے سیتے ادر اِت کے کے لوگ تھے کرما سے جان ماتی رہے ، اپنے سعاد تمند ابنے سے دائمی مفارقت ہوجائے گر" قول مردان ماں دارد "كى ساكھ ميں فرق نوانے إے قل مان كے ساتھ تھا عيني مى كيے والدين کے فرما بنردار تھے کرسوتیلی ال کے حکم کی تمیل میں لطنت حبیبی عزیز چیزے درست بردار ہو کر برقسم كى شختياں جلاوطنى كئ نهايت نوشى اسے فرض نريسي بحدكر كواد اكيس - فناً تونين كس قد فرانبراد

اور شوہر میست ہوتی تھیں کہ شوہر کے سائف جلا وطنی میں اپنی خوشی سے رہ کر شکلوں اور با باوں میں کا بوں براس طرح جلیں آئو یا مجولوں کے فرش برحل رہی ہیں۔ معانی کس فدر حال شارا درنشہ محبت میں سرشار سفے کر سوشیلے بھائی کی جدائی میں سلطنت کرنا سیند مذکبیا، گر اس وقت سندؤدل میں اوصات سندیدہ ام کو نہیں اے جاتے سیائی سے نفرت ہے، اب بیٹول میں جنگ ویل ہونا اور بھائی کا بھائی سے تینی کرامعولی اِت ہے۔ براد حقیقی تیمن اور زاد بن حاتا ہے۔ مک وقوم کے فائرے كاكام كوئى نهيس كرا او كريظا بركوئى كام كرتے يجى بى تو ا بنا دائى فائدہ و كيھ ليتے بي - نحود غرضكى برخص كى طبعيات مين داخل موكى ہے۔ اكثر حمو في بيري محمد مع معا موسك اي الله الله الله الله سے خطاب لینے کی خاطر جمہور سے ساتھ بکر اپنے خاص عزیز دن اور معالیوں سے ساتھ ہرم کی برلوکی کرنے کو زیار دہتے ہیں عوام میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جمالت و بے ملمی کی دائیسلی ہوئی ہے ۔ قدیم نربہب اور قدیم اضلاق عنقاً ہو گیاہے ۔ع اس قدح نشکست واک ساتی نا ند

ہارے بیاں کے انگرنری تعلیم یا فتہ اور کر بچریٹ حصرات کی حالت الفننی ہے۔جن سے کوئی أميه فلاح وبهبودكي قوم كونهين بولتي و نيوسي محمنتظمون كي دام بيسب كم ملك مي آريجويث لُوگُوں کی جاعت الیا نیم تعلیم یا فترگروہ ہے، جن کاعلم بالائی ہے، ربینی پائیگا علم وسیع نہیں ہے، جن کاعلم بالائی ہے الیان کے جن کی معلوم نہیں اللہ میں خود بنی بید ہے۔ وہ تفرید میں السان ہیں المیکن آن کو الفاظ وفقرات کے عنی بھی معلوم نہیں ا جن کو وہ دم تقریر وتحریر ستعال کرتے ہیں اور دہراتے ہیں اور سوائے معاش عال کرنے کے کوئی دور افاکدہ تلیم وزبیت سے نہیں سمجھتے ہیں اور معاش مجی سوا کے ملاز مست مرکا ری کے سی اور مگر الاش نميس راتے۔

افنوس كرده و تت نهيس د باكر تعباسكراجا رج في سراسحاق نيوس سي ديم مدسورس يبله نظام شمسی مندوستان میں قائم کیا ہصب کے انحتا ت کا فحر سراسحاق کو کئی سوبرس بعد اور پ میں حال ہوا۔ صدحف که وه زمانه نهیں راکھیم فیتا غورت یونانی نے بیاں آکر نظام سی کیما اور تھے نظام الیموسی کے باطل كيا يه الهن عالمون قاضلول كي اولاد اس وقت تيم وشي كملاتي ب- كها ل مكسيموطنول أوروسول کے عیب بیان کردن ک

نخوا ہم دریں باب زیر مبنی گفت کرعیبت بو دسیرت نویش گفت

حضرات إگو ہند دُول میں قدیم المحاصداد کے اوصا ف حمیدہ مفعود ہیں لبکن ان کا غرمب صرف ایسا إتى دوگیا ہے جرقوم كاشراده إنده موے ہوے ہے درى ان كا بلرا ياد كائے كاراك اینے دھرم کا یالن کرنے والے بھائیوا میں سنتا ہوں کہ مسنرسینٹ عسمہ مصر B مملک دس لکھ رو بیوں کے داسطے جن کی صرورت ہم کوہندولو نیورٹی کے بے کہ اورب میں اہلی کرنے والی ہی کتنی شرم کی بات ہے کہ چومین کرور مهند دائیے ہونها رسیجوں اور اپنے ندمہ قدیم کی ضاطر دس لاکھ روسیم نہ دے سکیں اور قورنضا رئ کی خیرات لینا سیند کریں ۔اگر سے اپلی کی گئی تو یا در تطفیعے گا کہ ہندووں کے ا تھے پر کانگ کاٹیکا ہمیشہ کے لیے لگ جائیگا اور آیندہ کے موضین تھیں گئے کہ ہند وُوں سے عبیائی قوم بہت زیادہ کو کار اور مختر سے باوصف اختلاف نرم باور اختلاف قوم و مک کے بزاول كوس يرمند ورك سي سالقرسارك كبا اور مند ورك سے إوجود اتحا د فرمب اور اتحاد قوم و ملك سكے افي معا يُول ادر افي بي لا وص انجام ندد ياكيا - من كهول كاكر ايك كالبح ادر ابك يونيورستى كميا! السيع بريب مكت من توحبياكم ملك سند ہے ، سيوروں كالبج اور بسيوں او نيورسنيان قائم كرينے كى صرورت منديدى - بهراوك الذاع واقسام كى صلاحين كرنا حابية بي ، مكر صل بنيادكونهاين د تکھتے کسی صلاح کی کومشدش نہ کیجیے اصرف علوم و فون کی ا نتاعت کیجیے۔ توم خود جهذب بن کو اصلاحات كرسے كى اور وشكلات اسمني آرہى ہيں، ہرگر كوئي ميني نرآئىكى- آگريس اپني اور اپني فوم كى خوش متى سے ہندوستان كا دبيسراے بوجاتا ، توكم از كم تنسين دوييه بربيت المال كاصرف بقليم د ترببت يرصرمك كردتيا - ديكھيے! برطانيه عظم واكرلين ميں ساڑھے لين كروركى ابا دى سبے اور يا نيج كرور روہيم صرف تعلیم برخرج ہوتا ہے۔ ہند ولسان میں تیس کر در کی ا بادی ہے اور تعلیم بیصرف ا بک کردر دوہیں تفادت ہے زمین دا سال کا خرج كراما الناب ع-

قوم کی عظمت و شان ٹر سانا آسان کام نہیں۔ وولت نوج کی جاتی ہے ، ہزادوں لا کھوں جانی صابی کی جاتی ہے ، ہزادوں لا کھوں جانیں صنایع کی حاتی ہیں اور خون آب بادال کی طرح بہایا جاتا ہے، جب کچھ نیتجہ برآ مدہو اسے۔ آب شکر کرنا جا ہیں کہ آب لوگوں کو اور کوئی کلیف گو اداکر نے کی صنر درت نہیں ہے مصرف تعلیم قرمبیت بم

خرج کیجے۔ ہرت کی قرمی عزت اور قرمی بزرگی در قی آب کو صل ہوگی۔ مطرفا فاکو دیکھیے جنھوں نے تیس للکھ دد بیر یو نیورشی قائم کرنے کے واسطے دیدیا۔ کیا فا اسے زیادہ کوئی دولتمند نہیں ۔ گربت یہ سب کہ تو نگری برل ست نہ بال اسے ایسے بھی بندگان خدا ہیں کہ " بہ برند و بہ نهند و نخورند و ندہند "اولا ایسے بھی خاصان خدا ہیں ، جیسے مطرفا فاکہ " صلا کے کرم در دا دہ وخوان نعمت نها دہ طالب نامندو مغضرت وصاحب دنیا والحرث ؟

صاحبوا مين جو يوعض كرسكما تفاكر حكا - اب من آخر من آب كي ضامت مبارك مين بندوزرب کی طرف سے ایال کرا موں ہمس کی بنیا دمغربی علوم نے ہلادی ہے ہی نبیاد کے مضبوط کرنے کے لیے یہ اینورسٹی قائم کی جا رہی ہے۔ میں آپ کی ضدمت میں ان طلبہ کی طرف سے آبل کرنا ہوں ،جودال تغلیم باکرانسی قرم ہندی تبار کرنیکے ،جوانیے برگزیدہ اسلان کی بادگار تا بت رموگی .میں آپ کی خارمت میں مہرا کر در ہند و کو ان سے اسل کرا ہوں ، جو جیٹیت ایب قرم کے یو نیورشی سے فائرے اٹھا نینگے میں آن غربیب طلبہ کی طرف سے الل کرتا ہوں ، جو بیجا رہے کو جہ افلاس سے زبادہ تعلیم بانے سے محروم دہ جاتے ہیں اوروہ او نبورشی قائم ہونے کے بعد وظیفوں کی اعداد سے تعلیمی فوائرسے متفیر ہوسکیں گے کیس اُن خیر خوالیان کمک وقوم کی طرف سے اہلی کرتا ہوں ، جنموں نے اپنی رندگی بندوکالی کاکام کرنے کے لئے و قعن کردی ہے اورسوا کے قوم کے ختک شکریے کے کوئی صلہ کوئی معادصنہ اُکھوں کے اپنے لیے نہیں رکھا ، اُن محبان وطن کی خاطر اور اُن کا دل رابط انے کے لیے آب اس کارخیریس شرکی بول می آب کی خدمت میں آن قدیم رشیوں ، بزرگوں اور آراوں کی طرف سے ابلی کرا ہوں ،جن کا نام بہت لرا ہے،جن کے نام سے ہما ب اک کہتے چلے آئے ،میں ، جن کا نام نامی اب اگر ہم اس کو ٹر بجا بیس کے ۔ دیکھیے جن کا نام نامی اب موض خطریں ہے ۔ دیکھیے ان لوگو ل کی ہمت کو جمعوں نے ہند و ندہب کے علمی دید تاکی بی جا کے لیے ایک عالی شان مندر بنوانا جا اے آئے ہم اورا سسب ل كراس عالميشان مندر، اس قوى درس كا ه كے بنائے بي آن كا إلفه منا بين - بهم مين مسي معنى من وهو وهو كريه وي ين العض انيشين المحاكر دي اوليصن اس مين معادى، انجیسری اورسنگ تراشی کا کام انجام دیں ، اگر و عظیم الشان علم واد ب کا تومی شواله بن کرتیار روجائے ، حس میں ہندووں کے عادم بکر سند و ٹرسب بناہ لینے اوالا ہے ۔

عامی ویردگاریس!

.

·

.

,

•



مسطركطك

# وكهل كأغم

ارج سفاعہ کے شروع میں بھا مرتی بعون ایک مبسہ اتمی مسٹر کو کھلے کے اتھال پرطال دینے دافسوں ظاہر کرنے کی غرض سے منعقد کیا گیا مشران صاحب نے ہیں جلسے بی سبزی انتی تقریبی میرکیس اور حصرات انجمن !

خر آن رسید و گلت آن با با با با ناند او کی باشوریده رفت و حال ناند انتان لالر این باغ از که می برسی بردر انجیج تو دیدی بجز خیال ناند

اج ہم سب اوگ ہندوسلمان، ہرجاعت دگر وہ کے اُتنا ص اس غرض سے جمع ہو ہے ہیں کہ اپنے نہا یت عزیز ہوطن اور المک وقوم کے بیٹیوا مسلم کو کھلے کی ہو قت وفات حسرت آیات ہو انتک ماتم ہما بُیں، جن کے مرنے کانہ صرف ہندوستان کے باشدوں کو افدیس ہے، کلے برطانیہ نے کھی اینا مشیرا ورخیر اندوش مجوم کر مرنے وغ ظاہر کیا ہے۔ مرجوم کے مرفے سے ہما داا کی پولٹیکل رشی ہے گھایا اور گورنمنٹ برطانیہ اور گورنمنٹ ہند کا ایک خیر خواہ رکن سلطنت ہمیشہ کے لیے جاتا دہا۔ سس عظیم النتان اور ہر دلعر بنے صبیب وطن کے کا دامے بیان کرنے سے بیارا کی جو اور کو شہیں ہوگئی ، لیکن جو کہ یہ ایک وسم ہے کہ من کا فرصہ یا مرشیہ بڑھا جا ہے۔ جو اس ائتی علیہ میں زیادہ موزول نہیں ہوگئی، لیکن جو نکہ یہ ایک دسم ہے کہ من کا فرصہ یا مرشیہ بڑھا جا ہے۔ جو اس ائتی علیہ میں زیادہ موزول نہیں ہوگئی، لیکن جو نکہ یہ ایک دسم ہے کہ من کا فرصہ یا مرشیہ بڑھا جا ہے۔ جو اس ائتی علیہ مرض بیان کی جا ہیں ، اس کے خصر طود ہر اس بے نظیم جون کے عدیم المثال کا زنامے معرض بیان میں فاتا ہول ۔

ہارے دوست مرحم حب فرگسن کا لیج میں ٹربطتے تھے، اس وقت سے آن کے برفیریوں کو اُن کی اعلیٰ درجہ کی قالمیت کا احساس ہونے لگا تھا ادر بیشین گوئی کی جاتی تھی کہ تیش ٹرا اور بیشین گوئی کی جاتی تھی کہ تیش ٹرا اور بیشین گوئی کی جاتی ہوئی کہ تیش کر اور ہوئی کے بیار کا لیج ہی میں پروفیسر کی حیثیت سے برسال کے درس وترزی کی خدمتیں انجام دیں۔ گذادے کے لیے کا لیج سے صرف پھیتر صفیتی یا ہواد لیتے تھے۔ یہ ایٹار کا لیج میں اب کی خدمتیں انجام دیں۔ گذادے کے لیے کا کی میش کی میٹ کھیتر میں جانیہ وہ ۲۲ برس کے سن میں میک پرزیش کی اب کا نفرنس میں شریک ہوئے تو مسلم طور کی کے میشین گوئی کی کہ میشین کوئی کی کہ میشین کی کہ کی میں دن کا گریس کا صدر ہوگا۔

میں بین گوئی اور کی ہوئی اور آپ کا گریس کے صدر موکر لیے تاہ کے بادشاہ کہلائے۔
مطابر کھلے عالم ، فاعنل رسوشل دفاد مربینی صلح اضلاق اور صلح قوم و لمک تھے اور خاصکر
ابتدائی تعلیہ کے بہت بڑے مائی تھے بسبت اقوام کے بہت بڑے مربی اور سر برست تھے جن کو
اونجی تو کے ہندو تھیونا بھی بیند نہیں کرتے ۔ اچھوت ذاتوں کو وہ اونجی سطح برلاکر اسنے برابرکری
بر بیٹھانا جا ہتے تھے۔ ان غریبوں اور سکیسوں کی خاطر صرف محنت وکو شنس ہی نہیں کرتے تھے
گران کی تشمت کے ساتھ مرحور نے اپنی تقدیم کو دائیت کر دیا تھا اور اُن کی تحلیفوں اور میبتوں بی
فریک ہوکر اُن کا ساتھ دیتے گئے۔

ہارے دوست مرحم مرونٹس آف انڈیا سوسائٹی اسی قائم کر سکتے ہیں ، جران کا نام ناجی ہ بندہ نساوں میں احسانمندی کے ساتھ ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ اس کے ممبر مجی اینے مرشد ادر کردگائے زرومال کو تجیم بال نہیں سمجھتے اور ہارے ملک وقوم کی ضرمت الزاع واقسام طریق برکردہے ہی عورتوں کو مربطانا لکھانا، بیوائوں کی کلیفیں کم کرنا إدران کی حالت درست کرنا، احیوت داتوں کواونجی سطح پرلانا ، صفائی اور حفظا صحت کے ساتھ زندگی بسر رنے کا خیال عام لوگوں میں تھیلانا ، کو آپر کھیے سوسائٹی کے ورامیہ غریبوں اور بیکیوں کوسود کھانے والوں کے نیج ظلم سے سنجات دیا، بہسب الی درجم كى منى بها خد مات بن رجن سے بها دا كمك تفيد بور إب ادريسب كيد فوائد أس مرحم كى برولت بن ماركوكھلے نے سات رتب ولايت كاسفر ہم أوكوں كى خاطركيا - سيلا سفر عومار ما بس اس وض سے کی بھاکہ را کی بیٹن کے روبروسندوستان کے ملی مصابون کے متعلق شہادت دیں۔ وہاں جاکمہ ہارے دوست نے اس موضوع براس کے جز کیات وکلیات کی نسبت اسی وا قضیت ظا مرکی کراوگ عَثْ عَشْ مُرِيَّكُ و در راسفر شنا واليم مين بهوا ، حسِ مين مند وستان كيمتعلق او شياسُ ون مين المفول فخ مسبعین دیں تمسر اسفر با اس کا گریس کے دلیگیٹ کی حیثیت سے ان قاع میں ہوا۔ حیتفات واع مين اور تعير المسالة الماري من تتن سفر بوس - ان سب سفرول من مرحم في جولكي خد مات انجام دي ان دی ورکومرت من الدی ایک سفرک کے ایک سفرک کے ایک سفرک کے ایک سفرین المفول نے جوکام کیا صرف دہا الیاب جوان کی بزرگی وظرت ملک وقوم کے نز دیک قائم کرنے کے لیے اور یا وگار مونے کے لیے كانى ہے۔ وہ كام يہ ہے كہ آب نے لادو موركے سے كئى مرتب لفتاكوكے والبسرائے كى كونسل مي توسيع

ادراصلاح کرادی شرکی برولت مجمر سات برس سے ہم اوگ کٹرت سے کونسلوں ہیں شرکی۔ ہونے کی غرض سے نتخب ہواکہ سے دریر دن سے دمشل غرض سے نتخب ہواکہ سے ہم اور جو نجا لفت کی آگ عقرک دہی تھی ہوتھا اور ہمیشس ہم دغیرہ کے کل کرمہند وستا نیوں کی تعلیمنیں دور کیب اور جو مخالفت کی آگ عقرک دہی تھی اُس مریانی ڈال دیا۔

مسرگو کھلے وہ خص تھے، جو قوم کے فدائی تھے اور زندگی فقط ملک دقوہ کے داسطے بہرکرتے تھے۔ طبیعت میں وہ انکسار تھاکہ سال گزشتہ جب گورنمنٹ نے کے بہی ، آئی، الی ، کاخطاب دیا، تو قبول کرنے سے انکارکر دیا۔ ہارا کام کرنے میں اس قدر محو تھے کہ اپنے کام اور اپنی ذات کی پرواہ اُن کومطلق نہ تھی۔ وہ صرف ہا دے کام میں ہمہ تن مصروف میں خول دہار نے تھے۔ گویا ان کاخمل اُن کومطلق نہ تھی۔ وہ صرف ہا دراغ نہیں ملال نہیں اس مقولہ بر تھا۔ وہ محوبیں کہ زراغ نہیں ملال نہیں خیال نہیں فیال نہیں فیال نہیں

not men by institutions."

مرسر کو کھلے کو گورنمنٹ اور حکام اس وجسے نہ یادہ سبند کرتے تھے کہ ان میں خود غرضی بن پروری اور کھلے کو گورنمنٹ اور حکام اس وجسے نہ یادہ سبندی تھی ۔ دنیا کے معاملات میں دوباؤل اور معقول سبندی تھی ۔ دنیا کے معاملات میں دوباؤل کی بڑی صفر ورت ہے۔ ایک بید کہ خوش تدہیری اور ایا ندادی سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف اللی کی بڑی صفر دن اس کی جائے ۔ دوبرے بیک سخن میرودی اور صند نہ کی جائے ، بلکہ ہمیشہ مجبو اکرنے کے لیے تیادر بہنا جا جیجے ۔ کیا جائے ہیں دوجر دن ست میں ماکش دو گریتی تفسیر این دوجر دن ست بار تلطف با دست مناں موادا

علی سیاست بیں ہر مورقع پر برا ہری اور آزادی کا دعویٰ کر نا اور حقوق انسانی برلڑ نا ٹھیک نہیں سیطے تعیض وقت اس صول برعل کرنا پڑتا ہے ۔۔۔

نهرهائ مرکب تو ال اختن کرما استان اختن کرما است

پرسب باین مطرکھلے بین نادک وقت میں جبیاکہ اب ہے، عامه دعایا اور نیر کو زمنٹ کو ایسے خص کی مامایی ہواکہ تی تعقی ۔ ایسے نادک وقت میں جبیاکہ اب ہے، عامه دعایا اور نیر کو زمنٹ کو ایسے خص کی فربیل مار کو کھلے کی خوبیاں اور لیا قتیں ہوں ، اس لیے اُن کی وفات سے فی نقصان ہونے وہ ایسا قومی اور کمکی نقصان ہے جو ملک اور قوم کی مشمتی پر دلیل قاطع ہے۔ اسل میں مشرکہ کو کھلے کے قور دول ہے اُن کی عقلمندی، فرز آگی، نوش تدمیری، سیائی اور ایما ندار می اس بات کی دوشن مثال ہے کہ مفتوحہ ملک و قوم کا ایک لائٹ فرز ندا بنی قوم و ملک کو لیتی ندات سے اُن بھارکو کو بابا اور کو کا ایک لائٹ فرز ندا بنی قوم و ملک کو لیتی ندلت سے اُن بھارکو کو بابا اور کو کم مارکو کی معتمد علیہ میں سکتا ہے۔

جب مفرکو کھلے کا جنازہ اُم کھا، تو ہیں ہزاد آدمی ماتم کرنے دا لیے اُس کے ساتھ تھے بہندولال اور الله اور دائس اے اور کورنریمبئی اور صرت جارج نیج اور آغا خان کے نا رہمدردی اور سیج کے افراد میں آئے مرکا دی اور غیر سرکا دی دفتہ سب بند ہو گئے۔ الدا با دمیں ہمال آن کے مولی جبول جنا گذیکا کے ساتھ جوجلوس تھا، اُس بن بڑے میجول جنا گذیکا کے ساتھ جوجلوس تھا، اُس بن بڑے بھول جنا گذیکا کے ساتھ جوجلوس تھا، اُس بن بڑے بھول جنا گذیکا کے دوس بروش گورٹ کے مال مون سے کلکو صلع نے بھی شرکت کی اور الدا با دمیں جو صل المی موراس میں کام بائی کورٹ ، کمشنر اور کلکٹر اور نمام نامی گرامی بن وسلمان شر بک ہوسے۔

لارد بارد بارد کار دیگ ہی نے آن کی لیا فتول اور خوبیوں کی داد منیں دی بلدان کی زندگی بی من النظامیں لارد منطو نے بھی ہجب اُن کی تقریر کے بیٹ بینی ، تو فر ایا کہ" بیرسب سے ایجی اورا بسی تقریر ہے کہ انگلتان میں بھی بہت کہ لوگ ایس تقریر کو کی ہے ہیں ہے ہی سے بڑی کے بہت کہ لوگ ایس سے بڑی کی بہت کہ لوگ ایس سے بڑی کے بہت کہ میرے بعد فنانشل ممبراس کونسل کے مسارکہ کھلے مقرد موں "

مظر کھلے نے ہمیشہ اپنے آپ کو ماتحت کارکر ہینی ایک چھوا کام کرنے والا اور اپنے مقابل میں دالفظ سر فیروز شاہ ہتا اور دا دا محائی نوروجی وغیرہ کو ترجیح دی ۔ دنیا ہیں یہ دکھا گیا ہے کہ جوکوئی بردن کو مقدم سمجھا ہے اور اپنے آپ کو اُن کا چھوٹا اور ہیروخیال کر تاہے ، وہ آخر ہیں خود بڑا مانا جاتا ہے اور جو در وں کا نام قائم دکھنے کی کوششش کرتا ہے ، اُس کا نام خود کھی دنیا ہیں قائم اور ہر قرار دہاکہ ا ہے جیائے اسی فلسفیا نہ جدب کے بعث اُس جسٹر کو کھلے کے نام کافلم و بہند ہیں ویکائی دہا ہے۔

جزائے عمل ماندو نام نیک

# يند ف بن زاين در كا مام

بندت ابن زاین در برر طرکی دفات حسرت یات کے عنم بس ایک حلسه عام مقام سرستی معون فرخ ا باد اس غرص سے کمیا گمیا کہ مرحوم کے اتقال برطال لر رسنج وا فسوس طا ہر کمیا جا سے ور أن كے كارنامے اور اخلاق حميده اور اوصاف سينديده منظرعام برلائے جائيں -مشراص حبا جِ تقرير اس موقع يركى وه درج ذيل ہے-

کہاں ہیں وہ اہر ام مصری کے باتی کماں ہیں وہ گر دان زا بستانی مٹاکر رہی سب کو د نیا ئے فانی

گئے میشیدا دی کماک اور کیانی

لکاوکوئی کھوج کل انہوں کے بنا ُونشاں کوئی سا سانیوں کے

ميحلس ادرجصرات أتجمن!

ا ج بمسب لوك بهندوسلمان عبسائي برگروه اور جاعت كے شخاص ، اس ما تكديس اس عرض سے میں ہوئے ہیں کرمیشوائے قوم اور فرائے ماک، ینڈت لبن نراین درسے تقال

برطال برا شک ماتم ہمائیں ادر اُن کا لؤصہ اور مرشیہ ٹریھیں۔ صاحبو اِ سِا رہے بنڈت صاحب نے ابتدائی تعلیم لکھنُوکی مشہور تعلیم کا مکبناگ کا لیج میں یائی۔ لیکن بی، اے کی در کری مصل مرکز اے تھے کہ ولا بہت ما نے کاشوق درمنگر ہوا۔ لوکسین ہی سے ذیا نت کے آٹا رُنشرہ سے نایاں نفے اور نہایت درجہ ہو نہا ری مکیتی نفی تحصیل علم کی طرب رحجان خدا داد کھا اور ذہر کی لیم اور طبیعتقیم فدرت کی طرف سے و دیست ہوئے تھے۔ آب كشميري بنا نون مين يهيشخص التصحيفون لي ولايت ماكر نديهي فيودكي زنجر بت اوري-کشمیری کلب کھنو کے سکر شری شخصے، گرای وقت مردم شناس استحاص کرا کرنے تھے کہ یہ لڑکا اسان شرت برا فتاب كي طرح حيك كا مضائح ولايت حاكم بيرسطري كا امتحان إس كيا اور و إل كے اعلی درجہ کے عالم اور فلسفی ہر وند سرمبنس میوار اور سر وفلیکر کی وغیرہ کی محبت اسعادت



پنڈت بشن نراین دَر

سے ستفید ہوکرا بنے دل در ماغ کو روش کیا اور ابنے تعبا کیول کے داسطے جراغ ہرایت بن سکئے۔ اُن کی واسی برہند وسان میں اُن کی قوم میں جمار اور دوفریق بن کئے۔ ایک فریق اُن کا طرفداُ تقابق سجمائے نام سے موسوم ہواا در دوسرا فرنتی مخالف دھر میجا کہلایا۔

ولایت سے واپس آگر آب نے ملک وقوم کی خدمت پر کر بھرت جیبت با ندھی۔ اُسی سال مرداس کا گریس میں شرکی ہوے اورالیسی اپنیج دی جواعلیٰ درجر کی تقریروں میں شار کی جاتی ہے مہور صاحب نے اس اپنیج کی داددی ۔ نیڈت جی مرحم انڈینشنل کا گریس کے بڑے عالمی و مدکالہ سختے ادر کا گریس کے بڑے عالمی فرز ہوتی تیس اس کی تقریر پر تی توش بیانی اورضیح الکلامی کا اعلیٰ نمونہ ہوتی تیس اخبار ایڈوکیٹ کھنو کے سب سے مہلے ایڈیٹر سنے اور کھر آس کے مشہور نامہ بھا ار سے ۔ اخبار ایڈر الرا بادیس بہت قابل ورمضامین درج کیار نے سنے ۔ آن کی تصنیف سے آب کی تصنیف سے آب کی تھا ہے۔

حب کانام مصنعت ملام ورد ورک ہے جہابت قابل قدرہ ۔

بیٹرت صاحب کھنو میں اور اور کے ممبر عرصہ کا دہے اور والیسرا ہے کی کوشل میں ہی کہ شرکیس کے میریوسے کی برسیٹی نام اور ایک دفعہ کا گریس کے میریس کا میرد وسان میں مجماحات است مداد کھنو میں جب کا گریس ہونے والی تھی اور اس کی استقبالی کمیٹری کے جبر مین مقرر ہوئے گر ہست تعداد علالت کے باعث استعفاد مریا۔

بیٹرت صاحب آر دوادر فارسی کے فن انشاء کے ماہر ستھے اور انگریزی نہان کے بڑے
ادریب سنے اور اس پرخوب عبور رکھتے سنھے ۔ اُن کے انگریزی مفغا مین نہصر ف ہندوسان ہیں
اکر انگلتان میں ہبت قابل فارسمجھے جاتے ستھے ۔ کہا جاتا ہے کہ نہ بان غیر پرعبور ہو نامشکل ہیں
کہتا ہوں کہ اپنی مادری زبان پر قدرت حال کرنا کیا آسان کام ہے ۔ وہ آردو کے بڑے نوش فکر
شاعر سے اور اُن کی شاعری شے خیا لات سے مجمری ہوئی تعلی اور نہا بیت قدر و منترلت کے
لائے مجمی جانی مقی ۔

نٹرت صاحب نے بچو وہ ہرس ل کے عارضہ سے خت کلیف إی لیکن اوجود اس اور استعدی سے ہائے۔ کے مجمعی ملک دقوم کا کام کرنے سے غافل نہیں ہوے۔ ملکہ ہمیشہ زندہ دلی اوژستعدی سے ہما کے کام میں محورہ اور اپنی تحلیف کاخیال تھی نہیں کیا اور نہیں تھجا کیے کہ میں دوسروں کے داسطے زندگی لبسر سرنے کے لیے بید ابوا ہوں - ہنتے ہی ہنتے خندہ ببتیانی کے ساتھ جان دیری اورسب کورد تا حھوڑ کئے گئویا اُن کا قول برتھاکہ ہے

یاد داری که و قست زا دل تو همه خنده تبرند و تو گر بال

توحناں زی که معدمرون تو ہمہ گریاں شوند و تو خنداں

اگریزی میں جو کہا جا تا ہے کہ مدھ معدہ کھ سن کہ صفحہ میں تیجہ ان برصا وق ہے۔ واقعی انگوں نے کام کرتے ہی کرتے جان دیدی سہیشہ ان کے مزاج میں قناعت دہی قابل عزت افلاس میں بسراو قامت کی الیکن مرتے وقت نیک کا مول کی دولت کتیراہ ہے ساتھ لے کی مجرب بڑے براے الدار دل کو دشک ہونا جا ہیں۔ ان کی آزاد خیالی ، راستیا ذی مہستقل مزاجی اورسر نفسی سے متعلق واکٹر تیج بہا درسپرونے بہبت تھیک لکھا ہے۔ وہ فرانے ہیں۔

He was a man of courage and courage was based on the solid foundation of self lessness firm as steel and pure as gold."

صاحبر! ان کی زندگی اس بات کا نمونہ متی کہ کیو کم انسان جہائی تکلیفوں کو بہت کے ساتھ

بردانشت کرسکتا سپ اورزندہ دلی کے ساتھ اپنے ہمخیسوں کا کام بخوبی ٹام انجام دے سکتاہے اور
کیو کم تکلیف اور افلاس کی حالت میں بھی قناعت اور دیانت اور آزا دخیالی میستقل مزاجی سے
قائم دہ سکتاہے اور صرف باقوں سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعہ جوالوں اور دیار صول کا بیشو ابن سکتاہے۔
قائم دہ سکتاہے اور صرف مرکی زندگی سے سبق سکھنا جا ہے کیو کم نقط عمل یعنی نیک کام ہی ہمارے
ساختر جا ایس کے اور کھی نہیں ہے۔

عمل کن که فردا نا ند و لیک جزائے عمل ماند و نام نیک صاحبوا ہاراریخ وعم اور بھی بڑھ جا استحب ہم خال کرتے ہیں کہ ہا دی بہمتی بکرتام کک کی نجب ہم خال کرتنا سوا می آئیرا مطر کھلے ، مرانگا بناد ور ما، مطر شیرا آزار فروز نناه ہما کے اس میں برس کے عرصہ میں کیے بعد دیگرے آئی گئی انداد آن کے بعد ہی گیرے آئی گئی ان میں برس کے عرصہ میں کیے بعد دیگرے آئی گئی اور آن کے بعد ہا دیکر انداز است مسلم در کھی ہم کو داغ مفادقت دے گئے۔ بیس ایسے شخاص سنتھ کے ذائد ہا تھ ملنا رہے گا کہ افسوس میں نے ایسے بے نظیراً دمیوں کو ہمیشر کے بیا اپنے اپنے اپنے اپنے ہو یہ بارک کھنو ہم سے بھی زیادہ افسوس کر رہے ہیں کیو گئے دہ اس مستمین میشو ایان قربینی بابرگنگا برننا دور ما استمین میان زیادہ افسوس کر رہے ہیں کیو گئے دہ ان مسلمان خصت ہوگئے تو بعنی بابرگنگا برننا دور ما اسٹر میں نماین در اور بندت اقبال نماین مسلمان خصت ہوگئے

جزری شائر میں مشران صاحب ،گریسی صاحب بها در کلک صلع کی طرف سے جگعظیم لکجر دینے کے لئے وارکنچ درمقر دہوے۔ بہلاکنچ اس مارچ سافاع کو بمقام سستی مجون واقع فرخ آباد زرصدارت گربسی صاحب موصوف دیا گیا۔ لکچ رتح یدی تھا۔ اُس کو ٹیر سفے سے پہلے مشران صاحب نے جو تقریر زبانی کی وہ درج ذبل ہے۔

ميرمحلس أدرحصرات انجن إ

میں آب کی خدمت میں جنگ در بر ہو کیے دینے کی غرض سے حاصر ہوا ہول۔ تجونیر بیر ہے کہ میں ہو تی رہیں اور جفلط میں ہوتی ہیں ان کی تردید ہوتی رہیں اور جفلط میں ہودہ خبر بی مشہور ہوجا تی ہیں ، مثلاً بیر کشہنشاہ جُرِن مشہور ہوجا تی ہیں ، مثلاً بیر کشہنشاہ جُرِن قلعہ دہلی میں تشرور ہوجا تی ہیں ، مثلاً بیر کشہنشاہ جُرِن قلعہ دہلی میں تشرویہ ہوجا تی ہیں ، مثلاً بیر کردید ہوتی ابنی تردید خودہ کی کردی ہیں تشرویہ ہوگا اور میں ابنی تردید خودہ کی کردی ہیں تشرویہ ہوگا اور میں ابنی تردید خودہ کی کردی ہیں ۔ خوال کی اس کی ہوگا اور میں ہوگا اور میں کہنے کے لیے واحدہ کا باقی ما ندہ حصد سننے کے واسطے بادشا ہ کے دل میں شوق باقی رہتا تھا ، اس طرح مکن ہے کہ اس لڑا فی کے مالات مصد سننے کے دلوں میں ہر دہنی ہوتی باقی رہتا تھا ، اس طرح مکن ہے کہ اس لڑا فی کے حالات منتے کے دلی میں ہر دہنی دوت وشوتی باقی رہا کردے گا۔

اليه إد نتأه كو جيسے جارج بنجم ہیں، اسینے زبر دست دشمنوں سے بھی اندلیتہ نہیں ہوسکتا کبوکر اُن کی تام رعایا اُن کے سئے طبان ومال سے صاصر ہے ۔۔۔ بارعیت صلح کن درجنگ خصر ماہمین میں نرانكه شابنشاه عادل دارعيت لشاميت

برتش ادر بهندوسانی فوج نے جو تعدا دہیں جرمن سے چوتھا ٹی کہھی پانیچواں حصہ کبھی تیشاحصہ می کر ادل فرس" معمول می ماده می برسی برسی برسی ای این می در این می کادریا اُس کے چھکے چھراد بے اور اُس کا قافیہ تنگ کر دیا۔ ہندوننانی فوج کی قرمت برد است ادر عزم دالل حرب انگیز فا بت ہوے ابیے جا ڈے اس کرجب یا رہ مقیاس انحرارت صفر سے ۲۰ داگری نیچے جلاگیا تھااورشعلہ بھی سردی سے کا نیٹا تھا اور آک بھی ٹھنٹدی ہوئی حانی تھی، جبکہ اسان پر بروقت كرا حيا ياربتا تها و وركره ارتعبى كره زهر رين كبابها ادربقول نظامى سيررى بن فدر دمهٔ دم فر وگیرچوں نیشم گر گ ت ده کا رگر کمینه دوز اس بررگ

ابسے مونفوں برج ری فوج نے ہمبنوں گذا راکبا اور وہ دا دشجاعت دی اور دہ بنگا مرکارزاد

المم كيا جوجنك رستم واسفند ياركى ان صفح روز كارير سمينيد! وكاررب كاسه

ا رستم د از بن بہ نے سام دہ گیا مردوں کا آسمال کے تلے نام دہ گیا کبھی ہادا سکھ ساہی جرمن ساہی سے لیٹ گیا۔ ابک سلے شکین مادی تودومرے نے الواد کا دار کیا۔ دوان کے جبم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے ، لیکن الیسے سیتھے ہوئے تھے کم ر یا دوصیل مرغ با ہم الوار ہے ہیں جو با وجود سخت زجمی ہونے کے منز میں مجریتے اور زخم برزم ترگرنی خروسان شاطر سرجنگ بهم در فتا ده بمنقا رو چنگ

ھِ نَرَسِكِهِ بَهِمَا لِهِ جِرِمِن كِي حِبَمَا نِي طاقت مِي فائق بِنِفا ، اُس نے جرمن کواٹھا كے دے ٹيكا الده دین حب رطن رکھکر اوری اطاعت کے سائھ ملک و توم کی خاطر جان تا دی کاخوال ۱۲ اور ہلاک کردیا لیکن خود کھی ایسا زمنی بھاکہ اکھ مذسکا اور حال بحق ہوگیا۔ اس طرح دونوں جا نبازوں نے اپنے اپنے اوشا ہوں کا حق نمک اداکر دیا۔

صاحبواس جنگ عظیم کا فردی سبب نوظا ہرہے کہ دلی جمد آسٹر یا اور اُس کی بیگم کا تس ہونا مقالی بیکم کا تس ہونا مقالی سبب سٹر یا کی زیاد تبال تغییں اور سب کی نئم میں جرمنی تفاجس کے بھروسے بر مسر بانے فرج کشی کی تقی مرفر بالفور نے جو اپنیج برسل میں دی ہے، اُس بی الوائی کا سبب بیان کرتے ہوئے میں افعاظ میں مسمع معمل مالی کا مال بیان فر ایا۔ وہ کتے ہیں ۔

بیان فر ایا۔ وہ کتے ہیں ۔

Unhappily for herself, unhappily for mankind, ejermany had apparently felt that it was not sufficient to be great, honoured, wealty and secure, but no nation worthy of the name, having domination within its grasp should fail by all means, fair or foul, to secure domination until it was secured.

Both the pacifists and militarists are agreed that without doubt to defend one's right at peril of death is a most generous dead, without doubt the Communities unwilling to do so soon fall into the lowest state of degrodation, war is the one method of deciding international question. Said the Moscow ejayette in 1894, "that gross evils require gross remedies and great crises violent solutions, that in the long run certain evils become intolerable that an end must be made of those evils at all costs and that an end cannot be made of them except by hear."

ینی برکھلے جو اورجنگے و و اول فریق کی دائے۔ سے کہ اپنے حقوق کے استحفاظ میں لونا اور مان کوخطرہ میں ڈوالٹا نہا بہت عمرہ کام ہے اورجو قویس ایسا نہیں کرتیں وہ جلد نہا بہت ولت کے

وموند ليتي بس بهانه كوني المنطاك

نفدان سے کلیف انٹھانے کا ہمت بڑا اندلیتہ ہے ع سر میں تفاوت دہ از کھاست تا ہر کھا

صاحب بنگ کے شروع میں مر کھ سم الکو کا المین میں کہا کہ آئر لین الی کا ایر کی کا کہ آئر لین الی کا ایر کی کا اس کی حفاظت کے داسطے برنش فرج کی منرورت نہیں ہے ۔ ای طرح بندوسان بی کسی فت و نساد کا اندلیت نہیں ہے اور وہ مجمی خود اپنی حفاظت کرے گا کہونکہ گرزمنٹ کا برتا دا بیا عدل و انفیاف ادر دعا یا بروری کا ہے کہ جس قدر دعا یا ہے وہ گو یا بجائے فوج کے ہے ، جوابقت مزورت دشمنوں کا مقالمہ کرسکتی ہے ۔

#### جنگ بری و تجرفی بوانی برش کی فتح

کیا ایسا برٹش نے برین کو تنگ کربرگرز دائم بھر نیادائے جنگ رواجم قویوں کا ایسا دھواں

بنا اسان آک براسسان

مرام فردری مصاعبہ کو ایک بروائی جنگ ہوئی جس سے معلوم ہونا ہے کہ سمندر کی طرح ہوا برجمی برفت کا قبصہ ہونا کے کا۔ ۲۴ برفش طیاروں نے مع**دہ مور میں معلوم کے کا۔ ۲۴ برفش طیاروں نے معروم میں کو سخت نقصان ہو کیا یا جس و تت برت برفت میں مصاحب کے معام میں ایک مصاحب کے جنگ ہوا ہیں جماز سمن رست ہوا ہیں آ محصے سے معلوم ہوتا کھا کہ سطح دریا سے بری بڑی چڑا اول کے جنگ ہوا ہیں ایکھتے ہے ہوا ہیں ۔** 

نعفن اور اس کے مقابر میں سر بر ہونا برئش کے سئے شکار میں نعداد میں بہت زیادہ ہے ، اہدااس کا فتح کرنا اور اس کے مقابلہ میں سر بر ہونا برئش کے سئے شکل ہے۔ بہ خیال سیحے نہیں ہے ۔ واضح ہو کہ اور اس کے مقابلہ میں میدان جا کہ میں میں دہی کا کو دوری کام نہیں دہی کا کھر میں محصصہ اور ان میں میں اور برندو سائی فوج عصصہ کے ذیادہ کو تاہے ، وہ کا میاب ہوتا ہے ۔ بلاسی کی اوائی میں بین ہزاد برئش اور برندو سائی فوج نے سان الدولہ کی انی ہزاد فوج کو مسلست فاحش دی ۔ جنگ اسائی میں یا بینے ہزاد برئش فوج سے بچائیں میں الدولہ کی انی ہزاد فوج کو مسلست فاحش دی ۔ جنگ اسائی میں یا بینے ہزاد برئش فوج سے بیاں میں ہزاد فوج کو مسلست فاحش دی ۔ جنگ اسائی میں یا بینے ہزاد وج وجہ کی اور میادر فوج کو فتح کم لیا۔ اس جنگ میں جا لیس ہزاد برئش فوج نے دولا کھر باغیوں کی قوا عد داں اور میادر فوج کو فتح کم لیا۔ اس جنگ میں جو در سپنی ہے برئش کے مقابلہ میں دیمن کی فوج ہوگئی تھے گئی تک امانی ہے ، گر برئش فوج کی کی جو در سپنی ہے برئش کے مقابلہ میں دیمن کو فوج ہوگئی ہے گئی جو کئی تک امانی ہے ، گر برئش فوج کی کا کہ دیا۔ اس جنگ میں کی میں میں برئی سے برئش کے مقابلہ میں دیمن کی میں کی جو در سپنی ہوگئی تک امانی ہے ، گر برئش فوج کی کی کا کہ دیا۔ اس جنگ میں کی کھر کئی تک امانی ہے ، گر برئش فوج کی کا کہ دیا۔ اس جنگ میں کی کھر کئی تک امانی ہے ، گر برئش فوج کی کی دور سپنی ہوگئی تک امانی ہے ، گر برئش فوج کی کا کہ دیا کہ دور سپنی ہوگئی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کھر کیا گئی کی کا کی کو میں کو میں کھر کی کا کہ دور کی کھر کی کھر کی کا کہ دور کی کھر کی کھر کی کا کی کی کھر کی کا کہ دور کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کا کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر

"اخلاتی قت کے سامنے اس کی ایک نیس جینے پاتی۔ اسی طرح سلام اور جو ہیں نبولین کی ۱۳ ہزاد فوج جرار کو اُس نے اسلام اور ۱۰ ہزاد فوج سے ایک لاکھ فوج جرار کو اُس نے سرخ تعلیم من تعلیم من کے تفام ہزشکست دی تھی جب نبولین یا بنج لاکھ فوج نے کہ اسکو کی جم ہرگیا اور کا میں مال افسروں کا ہے۔ ولیک ولیکٹن مصم می گھم میں موسوم کا میں مال افسروں کا ہے۔ ولیک ولیکٹن مصم می گھم میں موسوم کا میں مال اور ہمیشہ کا میاب ہوتا تھا۔ اس مادل فورس کا اثر جو لیس سیزدے لے کر لاڈو نیبیر، میں لاتا تھا اور ہمیشہ کا میاب ہوتا تھا۔ اس مادل فورس کا اثر جو لیس سیزدے اور سے مادل فورس لشکر انگریزی اور میں میں اس کی کمی مبت ذیادہ یا یاجا تا ہے اور جرمی فوج میں اس کی کمی مبت ذیادہ ہے۔ اس کے ہرشن کی نتے یقنی ہے۔

وارفرا وارش کی نتے یقنی ہے۔

وارفرا وارش کی نتے یقنی ہے۔

وارفرا وارش کی نتے یقنی ہے۔

را رسیرا در رسیر در سند. صاحبان والاشان - ہم گوگ کا ندھے ہر بندو**ق دکھ کرنہیں ا**ڑسکتے کیکین دومیہ سے مرد کر <del>سکتے</del>

#### ۱۳۶ عظیم برمهیالیجر جائے عظیم برمہیالیجر نخرین

جَاعظیم کے الی اورظاہری اسباب ورتھارمین کے انہی تعلقات قدیم وجدہ

قریب آناب روز محتر تھیے گاا حال ملکونکر جوپ دہے گا تیں کا اسکارے گا تیں کا حجوب کا دھے گا تیں کا

قائل ایک اوجوان طالب علم بوسیندیکا رہے والا تھا۔ گربعدمیں معاوم ہواکہ سیقتل ایک سازش کا نیتے ہتھا جوسر ویا میں ہو رہی تھی۔ اسٹریا کی گورنمنٹ کو سرویا سے بہت ملل ہوا اور آس نے معاوم جولائی مثلا اللاع کو ایک المرا اللاع کی معاوم جولائی مثلا اللاع کو ایک اللاع کی اللاع مجالک مسرویا کو میں جندمطا نہات کیے جو اس میں جا نازشیں ہار کی خلاف ہواکرتی ہیں وہ بندی جا بیں اور سازش

کرنے والوں کو سخت سنرایس دی جائیں دوغیرہ اور تمام مطالبات کی بین جیند گھنٹوں کے اندر

بلا عذر وجیلہ جاہی اور کوئی موقع غور اور شورہ وغیرہ کا سرویا کو نہیں دیا۔ بیہ مطالبات ایسے

سختے کہ کوئی موز اور خود دار قوم ان کو گوا را نذکرے گی۔ سرویا نے اکثر شطیس شطور کبر کی بین میں ایک سے مطالبات کی شرطیس شطور کبر دیا ہے

سے شطور کرنے سے انکار کر دیا ہے سل میں اسٹریا نے اپنے مطالبات کی شرطیس اس غون سے
مقابل میں اعلان جنگ کر دیا ہے سل میں اسٹریا نے اپنے مطالبات کی شرطیس اس غون سے
مقابل میں اعلان جنگ کر دیا گا در روس و برطانیہ اور لڑا ای بچڑ جا ایک ہوا۔ دہ توب
عائی ایم اسٹ میں ہیں کہ کو مدددے گا در روس و برطانیہ اور فرانس ایسی حالت میں ہیں کہ دخل
مذدیں کے ۔ برٹش قوم اکر لیڈکے معاملات سے خانہ جنگی کا اندیشہ کر رہی تھی۔ فرانس خودافیال
مذدیں کے ۔ برٹش قوم اکر لیڈکے معاملات سے خانہ جنگی کا اندیشہ کر رہی تھی۔ فرانس خودافیال
کی اپنی طرفال ہورہی تھی کہ اس سے اندلیشہ ہوتا نصاکہ مبا دا ملک میں کوئی افقالب ہو جا ہے۔
کرچیا تفاکہ ہا رہی فوج لڑا تی کے لئے تیار نہیں ہو دا ملک میں کوئی افقالب ہو جا کے۔
دوسرے ریکہ جا بان سے تعاملت کھا فات اپنی دئی خواہش کے مطابق طی کرلے اور
دوسرے ریکہ جا بان سے تعامل کوئی تعاملات اپنی دئی خواہش کے مطابق طی کرلے اور
اپنے وابعہ دیے قال کوئی کے باعث نام ہورب اسٹریا کا ہورد دین گیا تھا، لڑائی کی ایک

جواب دیاکہ ہاں ، گرجرمنی نے ٹال دیا اور میر کہاکہ اس موال کا جواب دینے میں ہارا تھیں کھملتاہے بلج جو كرجرمني كے مقابله كى اب ندر كھا نفااش نے اپنے آپ كو بچانے كے واسطے برطانب سے دوکی در خواست کی ادر مہی مناسب معبی تفاسہ بلاست من اگرهای کونی بیدا حایت کر ہوا گل کرنہیں مکتی جراغ نریر و ا من کو برطانیه جوسیشه سے انصاف اور آزادی کا حامی اور و عده کاستجار اہے مردیر تیار ہوگیا ادرائس نے جرمنی کو الٹی میٹم بھیجا اور ہم را گست کو اطرانی کا اعلان کر دیا اور اُسی د ایغنی ہم آگست کو جرمن فورج بليم يب د اخل موكئي، گوبليم وُهاني ديا را-اب الرخص كے دل ميں سيلوالات بيدا بور كے كه :-(۱) سطر إلى نيجدروا رحله كما اس كے اللی اور سیح سبب كما بس -(٢) روس سف مرف یا کو کبول مرد دی -(٣) جرمنی نے کیوں دخل دیا اور اسٹریاکو مدد کیوں دی ۔ رم) فرانس کیوں روس کا شربیب موا۔ رہ) المی او انی سے کیوں الگ راہ۔ (١) برطانيه في كيول فرانس كے سائقر دوستى كى -(،) برطانیه نے کبون بلجیم کی حکمر نے کولوائی کی وحرقرار دیا۔ ان سب كاجواب مختصراً دينے كے كئے صرورت كر ان سب ملكوں كے "ا ريخي حالات اس جناً عظیم سے پہلے کے میان کیے جا ایس -

زان توسطیں فرانس وقت اتفاق کے باعث زیادہ طاقور ہوگیا ورجونی کی وجول سے
اتفاق نہ رکھ سکا اور کم در ہوگیا۔ بھر جرمنی کچھ عوصہ کے لئے جیت گیا اور اس نے کل درمیانی سلطنت برجس قدر فرت خوات نے اس در میانی سلطنت برجس قدر فرت خوات نے اس در میانی سلطنت برجس قدر فرت خوات نے اس در میانی سلطنت برجس قدر فرت خوات نے الی تو میں تھیں سب کو اپنی حکومت بیں شال کر لیا اور جرمنی سے المی نکل گیا۔ جرمنی زار تمرسط کی بہلی صدویں بیں پورب کی طوف بڑھا اور سلیو ( مصلے کی) فرقوں کو اس نے فتح کر لیا ہمٹریا اور برین جن برک و مسلم مندی مسمع میں ہوئی ہوئی ہے ہیں اور زیادہ اللی مندوں کے تعرب پورٹ کی سلیو اور زیادہ اللی سندر کے تنا در سے جو جرمنی سندر کے تنا در سے فن لینڈ کر کھیل گیا۔ جب پولینڈ اور لوزیمیا مندسم میں حکومت اور ویا ویا فرانگ سمندر کے تنا در سے فن لینڈ کر کھیل گیا۔ جب پولینڈ اور لوزیمیا مندسم میں حکومت اور ویا ویا فرانگ سمندر کے تنا در سے فن لینڈ کر کھیل گیا، لیکن سلیو قوم کو دوسری طرف نقصان بھو تجا۔ کیو کہ وسطالیت یا گیا ہوں ایک تو میں مدمن میں میں گیا۔ کیو کہ وسطالیت کی ایک قوم کی گیا ہوئی کے میں انی حصوں پر قریب سندائے کے قابھن ہو گئے۔

کی ایک قوم کیگیز میں موسی میں انی حصوں پر قریب سندائے کے قابھن ہو گئے۔

جزیرہ نا کے بلقان میں کچے دت شے بعد دوسلیوسلطنتوں کی نبیاد بیگر کی تبنی مرویا اور بلغا اربیہ کی۔ ان دولوں سلطنتوں نے بع دوس کے فسطنطند کے ذریعہ فرمہب عیسوی اختیا رکبا۔ گرکہ جن یعنی یونا نی طریقہ فرمب کے بابند ہو کے اور دی جن تعنی دومیوں کے طریق فرمب کے بیرونہ ہے۔ ان میں سے بھی یا آئی طریقہ فرمب کے بیرونہ ہے۔ ان میں سے بھی ایک نے بحص دومرے نے سلطنت دوما کے بور بی حصتہ کو د بالیا ، لیکن جس طرح اس وقت ایک دومرے کے وشمن ہیں اسی طرح اس وقت بھی اُن کے باہم نا اتفاقی تی جس کا میت میں وقت ایک دومرے کے دھویں صدی ہیں اُن کو فتح کر لیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ترکوں نے آٹر کی طرح اُن کو فتح کر لیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ترکوں نے آٹر کی طرحت میا حصہ فتح کر کے اکثر سلیو د معمل کا خوال کو اپنی دعایا بنالیا۔

زبانه حال میں بورب میں فرانس اور جرمنی کی شمنی نے کچھ دوسر اسپلوا ختیار کیا ہے حب کے کہ دوسر اسپلوا ختیار کیا ہے حب کے کہ اسکو کہ اسکو کہ اسکو کی کہ اسکو کی کہ اسکو کی کہ اسکو کی کہ کا میتجہ سے الوادیا جو اس وقت سیسلی برقا لعن نفا ۔ اٹمی برحکم کرنے کا میتجہ سے اواکہ فرانس اسکو کسند

سیر ر ومسط د کرمل کے اہم دمان سویس اوان جری دہی۔ آسر اے آ دے دیک سی رت کے جرمنی یا یوں کمنا جاہیے کرسلطنت رو ما کے شہنشا ونتخب ہونے رہے اور تھیرا کن کی تادیاں ایسے شاری فانداوں میں ہویس کر ان تعلقات سے بیدرلین مرماس فانداوں میں ہویس کر ان تعلقات سے بیدرلین مرماس اورده حصّه بنگری کا وترکوں کے Bohamia اورده حصّه بنگری کا وترکوں کے قبصنه سے بچا ہوا تھا، بیرسب آن کے قبصنہ میں آگئے . فرانس الملی پر قابض نه ره سکا اور لمباردی بر خاندان بيبرك ومسم مرم مل كاقبصنه بوكرا جوسا رَسع تين سوبرس ك قائم د با - جالس بنجم جوفاندان ومعه الم مي المسيس عيرا إدشاه كذاب، عادس دى بلد معمده م 13 The bold اس كونيدرليند بولم nether land ورفع من الا اورج يدان لواني و يكس آف بركندى Dukes of B. wegandy اور شا إن فرانس مين على آتى متى و مجى كو يا أس كى ورثات میں کی بلاھ قام میں جب جاراس پنجم شخت سے دست بردا رہوا تو اس خاندان کے جرمنی علاقے اس کے بھائی فردی نینڈ مصمصم میں کو کے اور ان کے ساتھ شنشا مکا خطاب ہے۔ إقى الطنت اس سَرِ بيني فلب دوم شا ه ابين ك قبصنه بن آئى، ليكن اس فاندان ويساعد عمال كى دولنِ ن شاخيس لى حلى روب اورافرانس اورابين مِن جولرًا كيا سولهوب اورسترهوي صاليل مِن بوس وه الله مين التي تيماني ومنى كالبيلوكية بوك تقيل، جوفرانس اوريمني برطي إلى تفي-ہاں پر بجر ابنا چاہیے کہ ملکہ ملاحظہ منطع البزینجد کے وقت بن انگلتان اور ابین سے ابتم جسخت الوائیاں ہوئیں ان کا سبب بہی تھاکہ ابین کے قبضہ میں نیدلیٹرڈ سبت بحدد اسط رکھنا تھا۔ اور فاص رفلینٹرز عمام الا سے جنیور اینٹ ورب مع معمد عنال ب، تجارت كى غرض سے الكتان اور فليندوركے بڑے بڑے شرول میں بہیشہ دوستی متی تھی۔ جود صوبی صدی میں نمیسرے ایرور دینے فرانس کے خلات المدنسه على تهرون سے دوننى كے عمدنا مے ليے اور بيدرموي صدى كے آخرى جو كھ Flanders Jes Charlethe Bold 1/500 who is it

اور کا تقیں کر نیدرلینڈ و الس کے قبصنہ میں شاہ جائے۔

سولیوس اور ستر صویں صدایوں س فرانس نے با وجود یکہ وہ دوئن کی تھو لک تھا ہم پڑوشی خرب کا طوفرار ہوگر جربنی کی نہیں اوا نیوں میں دخل دیا۔ اور وہ ورمیا فی سلطنت حس کاذکر اور ہوجیا ہے۔

اور ہوجیا ہے۔ اُس کا کھا اور صقہ علی کہ لیا بعض مقا ماست تو فرینج نہ بان بولنے والے سے اُق سب خصوصاً اکسس ( مصحوصل کی مالاصر جمنی سقے۔ جو دھویں اوئی نے ستر موبیصدی کی صود والم کے مقب خود میں بہت ہمنے والما دہ کو لیا تقا کہ جوحد و دقد یم گال کی تقیس دہی نی سلطنت فرانس کی صود والما گئی ہو گئی ہو اوا اور اور لیا تقا کہ جوحد و دقد یم گال کی تقیس دہی نی سلطنت فرانس کی صود والما کہ ہو ہو اور اور ایس کی خود و تو ایس کی مود والد نے میں اور کی کو کو موبی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تھا ہو ہو گئی ہو تھا ہو ہو گئی ہو تھا ہو ہو گئی ہو گئی ہو تھا ہو ہو گئی ہو تھا ہو ہو گئی ہو تھا ہو ہو گئی ہو تھوں ہو گئی ہو تھا ہو ہو گئی ہو تھا ہو ہو گئی ہو تھوں ہو گئی ہو تھا ہو ہو گئی ہو تھا ہو ہو تھا ہو ہو تھا ہو ہو تھا ہو گئی ہو تھوں اور گئی ہو تھا ہو ہو گئی ہو تھوں ہو گئی ہو تھا ہو ہو گئی ہو تھا ہو ہو گئی ہو تھا ہو ہو گھا ہو گئی ہو تھوں ہو گئی ہو تھوں ہو گئی ہو تھا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تھا ہو ہو ہو گئی ہو تھا ہو ہو گھا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تھا ہو گئی ہو گئی ہو تھا ہو گئی ہو تھا ہو ہو گھا ہو گئی ہو

(الف ) يونيان برس برس جرمن مقوصات إسے جن من دریائے (عدم الم م) كے

صوبے ٹال شھے۔

رب بلجيم اسراك حير المسلطنت نيدر ليندُّزين إلين تُرت الادياكية الراسكانقالكرك. رجى الطراك المرار المحار المرار المنظنة المرار المنطقة المرار المرار المرار المرار المرار المنطقة المرار المنطقة المرار المنطقة المرار المر

ر حر) جرمنی مه صوبوں یا ریاستوں کا مجموعہ قرار دیا گیا۔ نیمپولین نے بلاعلم دارا دہ جرمنی کے حق میں ٹرا فائرہ برونجا یا ست اس کی حابہت ہیں دھائی سوسے زیادہ تھیونی جوری جردی اس کی حابہت ہیں دھائی سوسے زیادہ تھیونی کی جیوی جردی جردی اس طرح کہ جیوی جودی خودی اریاستوں کی میں اس کی حابہ اس طرح کہ جیوی خودی اریاستوں کی کے جوشہ آزادی کے حقوق رکھتے تھے دہ برا می کے مقوق رکھتے تھے دہ برا می کے مقوق رکھتے تھے دہ برا می استوں سے مقادہ آن سے را استوں سے مقادہ آن سے مقادہ آن سے محال کردی گئیں اور آس یاس کے صوبوں میں شامی کردی گئیں اور آس یاس کے صوبوں میں شامی کردی گئیں یہ کال رعام جزیب ہولین نے کہا تھا آس کو دا کہا کا گریس نے بلا تغیر دنیا ہی دہنے دیا ادر اس کے کام جزیب ہولین سے دیا ادر اس

انیموں صدی کے دسطیں آسٹر یا در فرشیاد صد مدمل مرح اس قیمنی برطکی بود امر میں اسٹر یا و میں اسٹر و مینیا اور کونٹ کیو ( میں موجوں ہے) اس میں اسٹر یا و میں اسٹر یا میں اسٹر یا و میں اسٹر یا میں اسٹر یا و میں اسٹر یا و میں اسٹر یا میں اسٹر یا میں ہور دو میں اسٹر یا میا اسٹر یا اسٹر میں اسٹر یا میں ا

اسی زباندین بریشیاد مضعمله و ایس ۱۹ صدی کا ایک نها بیت شهور ومعروت وزیر با تدمیر بسیارک نام اسیان شهرت برا فتاب کی طرح میمکا - بید وه فرزاند اورب تماجس نے اندار العانت جرمنی نبانی - بید وزیر کمیر بے نظر کزرویٹیو (مهنته مسعمله موسی) متنا اور لبرل

خالات اور حکومت دستوری کاسخت دشمن متھا۔ صرف دوخیال اُس کے ذہن میں رہتے تھے۔ ایک کہ سلطنت خصی کا قتدار بر قرار رہ اور برشیا (صفری مرب کا جاہ وجلال بڑھتا اسے - اس کا اوادہ نہا بیت صنبوط اور تمہت نہا بیت بند تھی عقل کا نہا بیت تمیز اور تدبیر کا بڑا گاڑھا تھا، نیکن اینی تدبیروں بڑس کرنے میں جائز یا ناجائز وسیلوں کی زیادہ پرواہ نہ کرتا نفا۔ اُس نے دہیوا کہ جمنی میں اسٹو اور بروشیا د مضرور معمد معمد کا نی جائے کا نی جگہ نہیں ہے ہے۔ اور بروشیا د مضرور معمد کا خوال کے لئے کا نی جگہ نہیں ہے ہے۔ اور بروشیا د مضرور معمد کا خوالے کا نی جگہ نہیں ہے ہے۔

يس درميان سے اسٹر ياكو شادنيا عليہ يہ شرياكود الله نے سے واسطے فوج كى منز درست متى اوراسى فوج متیارنے کے لئے منرور ہواکہ پروٹیا کی بارائینٹ کی مضی کے خلات عمل کیاجائے۔ ہردنید کرفالفت بہت ہوئی گربسارک نے اپنے مطلب میں کا میا بی صال کرلی۔ ونا دک سے قصنہ میں دووی تقیں لیتی Wolslain و Schlaswig & Holslain ان دواؤں کو یر دشیا کے واسطے لینے کا خواشمن دسادک ببست دیاده مقار اس معالم درجرمنی بس اس و قت لوگون کوببت سرگر می متی بمارك نے اسر إكو ترغيب دى كر شركيب موكر دولوں د خارك برحكركري جنائجيد سرحلم بوااوري دوان مقامات ونا رک سے جداکر لیے گئے۔ اب نها بت جالاک سے مبیارک نے فتح کیے ہوے مقاات کی ٹبائی پر اسٹر ایسے جھاڑا کیا۔ اس وقت پر وشاکی فرج تیا رہنمی اور اس کے ایس برج لاد بندوفين تعيي اورمشهور يحبرك مولكي ( علم عص صص ) فرج كاسرداد تفايكو اكثر جرمن د بالتبس اس موقع براسطر إس الكير ليكن يوشياس سربرنه بوليس اورسلاكمام بن سائت مفته كعوصه من اسر اکو بناه ما ممنا بری م سرای سرای ساته مری کابر او کیاگیا . ونیشیاد منتصفه م ائلی کودلاد یا گیا کبونکہ وہ پوشیا کا دوست مقا اورجمنی سے صرودسے اسر کال دیا گیا۔نیکن جو اس کے مقبوصنات جرمنی میں تھے وہ چھیئے نہیں گئے۔ اب پر وشیانے ویل کے مقامات شال کرکے Hanover, Hisse, Cassel, Hisse-nassan & Frankfort. ادردوسرے سال منی کا مام میں جنوبی جرمن را ستوں سے دوستی سے عہد و بیان کیے جن میں اسرا سے کھرروکا رند تھا۔ اب اسٹر یاکوکوئی جارہ ندر ہا۔ بجزاس کے کہ وہ مشرقی اورب کی طرف توجیکوے۔

اب فرانس ك خرليني كى ادى اى بسارك نے لوئى بولين تهنشاه فرانس كولورا بيو قوت بایا ۔ اس نے دیکھاکہ فرانس کویر وشیا کاطرفدار بنانے میں پروشیا کا فائدہ ہے اور وہ شنتا وفران سے ملاقا بنس کرے اس کو اپنا مردگار بنالیا نیپولین کیا محاکر پوشای طاقت میں قدر سرمعی کی اسى قدراس الكالدمقابل بوكراس كوكرودكروف كا-اس كيسواب اك نے اس كواميدي لاي ادر وعدے کیے کر پروشیا آورا سریا کی افرائی میں اگر فرانس دخل نہ دے تو اس کومعا دصنہ میں نیا ملک كے اللہ اور اسٹرا من جنگ جھاری تو فرانس فا موش را بشمنشا ه فرانس نے سامید باندهی كجب اسطريا اورروشيا المتف للمت تفلك جائيس محترب بين اليج مين يرون كا ادر معاوضي ررائك راین (عدمنعکم اکا بایاں کنارہ لے لوں گا۔ فرانس کی بشمتی سے آسٹریا در روشیا کی جنگ جلد ختم ہوگئی جب کے صلح نہیں ہوئی فرانس اپنا مطالبہ نہ کرسکا جب اس نے اینے معا وضعہ کامطالبہا توبهارک نے یہ درخواست نهایت خفارت سے انظوری - پیلے شمنشا وفرانس نے دریائے عسمه ما يك إين كناره كالجوصة جال جب بينانظور بوانب يلجيم ما تكاور آخر بس كسررك كي نيبولين نے بيوتوفي انبی یه درخواتیں اور سجویزیں کھ کر دیدی تعیں ۔ بسارک نے جوبی جرمن دیا ستول کو آن سجوزول سے اطلاع دے کر آن سے دوستی کے عهدو پیلی کر لیے اور حب فرانس اور جرمنی میں عظمانہ میں جنگ ہوئی تو نیبولین کی تحریری درخواست بیلجیم لینے کی شنہر کرکے برطانیہ کوفرانس سے خلافت كرديا -

منه دا پس جاروانی فرانس اور جرمنی میں ہوئی وہ اسل میں اُسی زار ان کا قدر نی نتیج بھی جمالا ١١٠ على الطريا ورير وفيا من بوكي تفي بروفيا في جب آسٹر إير فتح ياني تو أس كى طاقت برصف کی اور فرانس کوئے دیکھ کرخون بیدا ہوا گونیپولین خودادا نہیں جا ہتا تھا، گراس کے دوستوں میں ایک فریق سمفاج پنجیال کرتا سماکہ آگر فرانس کو نتیج طال ہوئی تو نیپولین سے خاندان کی زادہ ضبوطی بوجا کے گئی یعنی اُس کی اولاد کے واسطے فرانس کا شخت محفوظ بوجائے گا بسارک جو د الوائي جا بتا مقا تاكرتها لى جرمن صواول كا جومجه عد بناسي وه زياده معنبوط بوجائد اورجوبي حرمن ر استوں سے جومعا برسے ہوے ہیں وہ جگ میں مرد گار ہوں ۔ نبیولین نے اسٹریا اور املی سے

جبرونيا بحلم را جا بت تحف، دوسانه عدويان كي الريونيا برحكم كرف بس مردوس بكي عوادك الناكما " تودال دال مين يات بات اورجيدى فوج كوتيار بايادن سيداوا في جهيردى - أسك وہ دُ منگ اختیار کی کسیموں نے سیمجاکہ فرانس سینگ کرکے اور اسے ۔ نبیارک کے ایک ایک اس كى بجس كا مقصد يه متحاكة بوين ذولرن د معماله ويسمال شراده ايسين كي تحت ي بسيم و و و و با تا النفاكريه بات فرانس كو الكوار گذرس كي - اس سازش كانتيجه اس كي أيسد کے خلا مت بہوایعنی اس شہرا دے نے اسمیدوار بننے سے دست برداری کی البکن فرانس سے برجا باکه شاه پروشیاضا نت کرست که د و با ره وه شهزا ده شخت اسپین کاامید وار منه بنے گا۔ بسیارک جم روائی مول لینا جا ہما تھا سیمجھ کے کرشکا رجومبرے است تکل گیا تھا دو بارہ خود سنجود عینس گیا، اس نے برسوحاکر ٹا یواب بھی اوائی مل جائے۔ اس سیے اسی تدبر کر نا جا ہیے کہ لوائی بقینی ہوجائے۔ فرینج سفیر نے جو گفتگو تناہ پر وشاہ بوقت ملاقات صانت کے اور میں میں گئی ملک اوات کے حالاً ت بسارك نے نون مرج لكاكوشهوركيے جس كا اثر بر موالديرو شاسمحاكرسفيرف با رسے إدشاه كى قرمين كى اور فرانس نے بینحال كياكہ إدشاه نے ہارے سفير كى تحقيرى ، دونوں فراين اڑائى يول گئے۔ زبانہ حال بی جب موجود وقیصر جرمنی اوربیما رک کے اہم رکجش ہونی اوربیمارک کو وزار ت جبورٌ نا بری آبسارک فخرید کهاکرتا نفاکریس نه روتا تو فرانس سے جنگ نه بوتی جب لرائی حیری وَجَوْنِ بِينَ النِّس Baden, wartemberg, Bavaria وغير وسيتمالي جرمن ریاستوں سے مل کراٹرائی جب پر دشیاکی مرد کیا رہوگئیں اور فرانس کوشکست فاحش نصیب ہوئی۔ نيتجربيه بواكه فرانس كى سلطنت كوزدال بهو تنيا اور نسى متعد سلطينت جرمتى وجرديس أنى اور باوشاه يروشيا اس كاشهنشاه كهلايا- فرانس كوتين ارب روييز ما وال جناك ا داكرنا يراا ورصوبهات السنس ورین عمد معدد کے اس سے اس کے الس کے افتدے جرمن سل سے یمیں ۔ لیکن دولؤں صوبے سیلے سے فرینج کے سانخد ہاد دی دکھتے سننے ۔ اور آگو ساس برس سے فرانس سے جدا ہوکر جمنی کے قبصہ میں آہے لیکن برستور فرانس سے ہدر دہیں جس کاسبب بظاہر بيمعلوم برا ب كريوشيا كاطر بقيه مكومت أن كوليت نمين ب مدوون صوب جرمني فرجي اغراض کے لئے اپنے قبصنہ میں لیے ستھے لیکن مجوجب اس مغولہ کے کر ہنور تیشش گرانست کہ

مكن إدكر النت " جب قوم مان دكيوري ب كرجا را مك بادا وتنمن و إئ مبيما ب كيو مكراس ك دل میں طال نہ ہوگا اورغصت کی آگ نر عظر کے گی۔ بہی وجرہے کہ سہم برس سے اب تاب فرانس اور جرمن میں عدت عدادست علی آئی ہے اور اسی باعث فرانس اورجمنی نے واصدی کے آخرمیانی ابی فرجیں ہرت بڑھا دیں اور سامان تھی بہت جن کیا۔ جرمنی کی آمید کے خلاف فرانس فی سکت کے بدیبیت طبینبھالالیا ہے ماع برجمنی بجرفرانس کو دھمکیاں دینے لگا۔ اس وقت اسانالک موقع تنماكه وكورسيه مكه أنكلتان اورشهنشاه روس ووكون كودخل دينا بيا . چونكه فرانس كمز ورتهاأسكو بینواش بولی کسی زمر دست با دشاه سے داستی دا مراد کاعمد و بیان کرے جو صرورت کے دقت

پناہ کا کا م دے۔ چنا سے جب اف شاع میں روس نے جرمنی کے مقابلہ میں دوستا نہ امدا دکا معاہدہ فرانس سے کرنا

ما باتوفرانس كوب صنوشي مونى -

اب بیاں سے بوری سے مفرق کا حال کھا جا اسٹے جمال کر کی کے مقا بلہ بس برزگوئنا (مصمنع مومون بوسط لا) نے بنادت کرے مشرقی سُلدکو بھر ازہ کیا جس کا نیتجہ به بواكر سيك توسرويا ا در تركى بن لرانى بوئى اور كيرك ماع مين دوم وروس مين جنگ ظهوريس مِ فَيْ وَلَيْ اللَّهِ مِن اور مسمع مع مع من المرك ورايد روس اور لرك ين سل مولی تب برطانید نے دخل دیا اور روس کوجیور کیاکہ بادشا موں کی بنجا بہت میں بیعمدنا میشی کرے۔ يه نيجا يت برلن ين من المريم مونى اجس كاسر بنيج برنس بيارك مقاء اس نيجا بيت كاير فيصله ا كرسرويا، ما نيطى نيگرو، رومانيه آزادادرخود نحائيلطنتين كردى كبين ادر ملغاربيه كوسيلف گورنمنت كا حت دے دیاگیا۔ اسٹر انے چرکسی کی طرفداری نہیں کی عقی اس کے اُس کویہ برل ملاکہ برسین اور ہزا گوئنا پر قبصنہ اکھوکران ریاسنوں کا انتظام کرے اور سنجاتی میرجوسرویا اور ما نیٹی نیگرو کے ورسیان يداف سروياكا أيك كمراس والبض بوجائ اب استركاد صرور بواكد دولاكه فوج ركمه كراي تے مقبوصات کا انتظام کرے جس کی رعایا نہ او ہ ترنسل کے اعتبار سے مبروی تھی ۔ بران کا گریس بین بران کی نبیا بیت کے بعد آسٹر ایا ور روس میں رشمنی بوصلی - اس وقت مک بمارك كي تعلقات جوغير كمكول ك ما تهر سخف وه اس صول بر تفق كرا مشريا اورروس دواول سع

سشماء میں موجود ہنمنشاہ ولیم جمنی کے تخت بر مبغیر ۔ گویلبارک کے شاگر و تصاولاس کی اللہ و تصافلاس کے ساتھ اعلیٰ لیا قبول کو سراہتے سے اسکون سب بر جلد روشن ہوگیا کہ دوشخص جا بیسے صدی ہوں وہ ساتھ ساتھ کام نہیں کرسکتے ساق دارج میں اس وزیر عظم کو استعفاد بنا پڑا اورجب وہ اپنے گھر بیٹھا توانی گورش کی کارروا کیوں بیخت اعتر اص کہا کہ تا تھا ۔ شہنشاہ ولیم کی پالیسی غیر ملکوں کے معاملات میں بسمار ک کی ادروا کیوں بیخت اعتر اص کیا کہ تا تھا ۔ شہنشاہ ولیم کی پالیسی غیر ملکوں کے معاملات میں بسمار کی اسی دہتی ۔ اس لیے اس نے میں بنی خید با مرکوجوروس اورجومنی کے اور اس مفول نے اسخاد تلا شہ کے مقابل میں اتحاد وس کا میتجہ بر ہوا کہ فرانس اور دوس آ میں میں گئے اور اسمون سے اس وقت فرانس کو دوس کی دوس کی قدر انس کی اور فرانس کی واقعارت کی تکاہ ڈالمن تروع کی ۔ اس وقت فرانس کو دوس کی دوستی کی قدر معلوم ہوئی ۔ بس سے انہی عمد ناموں کی دھرسے ہے کہ موجودہ جنگ عظیم میں جرمنی نے اسٹریا کی معلوم ہوئی۔ بس سے انہی عمد ناموں کی دھرسے ہے کہ موجودہ جنگ عظیم میں جرمنی نے اسٹریا کی معلوم ہوئی۔ بس سے انہی عمد ناموں کی دھرسے ہے کہ موجودہ جنگ عظیم میں جرمنی نے اسٹریا کی طرفداری کی اور فرانس سے دوس کا ساتھ دیا۔

معتاع میں جو ضصلے اور انتظام برلن کی پنجا بیت کے ذرابعہ ہوے تھے وہ تیں برس کے قائم رہے ید واعم میں جب شرکی میں حکومت دستوری قائم ہوئی آوا سشریا اور مبغار بیرکواندلیشموا كراكر الركاك انتظام حكومت من اللاح الوكى تو ترك اينه دورا فتاد وصوار كو مجراسية قالو من لانا جاریں گے۔ اس کے اسٹریانے بوسینیا ورہرزگو ناکوا بنی قلم وہیں ملالیا اور بلغاری نے اپنی ا ذاوی اورخود مخاری کا علان کر دیا اسریا سک اس مل سے سرویکو نها بہت عصر ایکونکروینیا کی رعایا سر دین قدم کی تنی اورسرو باکی جرارز فیمی کسی دقت وهسب قوم مرویکو طاکر ایب براسویا بناك كانوه بميشه كم يفخواب وخيال بوكى- ابيس وقت مين دوس كفسرو ياكى طرفدادى كى-ليكن جب جرمني اسشرياكي مردير حجكا توروس كومها حانا يرا - كيونكمه وه اس وقت تك حايان كي جلّ کے صدر جھبل کہ اِنتا مروا نے اپنی سلطنت برمعانے کے واسطے اپلی کی اور جا اُکسنجات عمل بوصائد الدسرو أي سرحد اللي نيكروس ل جائي ليكن به الت الشراكو نها يت الكواد عني-اس كئے اس فرسنا قرار كوريد إستالة الواع ميں جنگ بلقان ہوئى توسرويا في سنجاق نتج كريدا كلك كيداورزياده ملك لي اوريبي كاميابي جرسرو بأكو حال بوئي اوري كي اس جنگ غظيم كي نبياد س اب اس سوال كا جواب و ياجا سكتاب كركيون اسرياف سردياس لا الى عان اسريا ہنگری اسرویای طاقت توڑنا جا ہتاہے۔ دو دجہسے ایب پیرکتا سٹر یا ہنگری میں ڈوعانی کرور رعا اِبعنی اوسی مروم شماری سے زیادہ سلیو ( معرص کی قوم ہے اور ان میں بچاس لاکھ سے زیادہ سرویا ہیں جربیر جا ہیں کہ مسرویا کی حکومت بین جائیں۔ اس میں شک نہیں کر سرویا بهیشه سشراکی د حایاکو اینا بمدر د بنانے اورا سریاسے مخالفت کرانے کی کوشش کرا دہا ہے اوربه ساز خیر برا برجادی و باکرتی دین اسرال انهی سا فرشون کو بند کرنا جا بتا ہے - دوسری وج المشرا کے حلم کی بیسی کر جرمنی کی پالیسی مشرقی معاطات میں جر کھی بسازک کے وقت بر تفی اس سے إلكل مَل مَن من اوراب و والركى كا ايشياكى علاقے لبنے كى فكر من رساس - اس غرض سے سلطان دومست دوستی برمانے کے لئے جرمنی بہت سرگرمی سے کوسٹش کر تاہے اور ہی باعدت ایشائے کوجیک اور وادی فرات میں بغداد ربلوے وغیرہ میں جرمنی کا روپیرلگانے کے لئے سلطان روم كو بست ما نيال مال مونى مي حوكم مريره نائے بقان ميں بوكر داسته سے اس كے سروياكى

طاقت پڑھ جانے سے اندلیتہ ہے کہ وہ داستہ جرمن کو نہ ملے گا۔ اس کئے جرمنی اور اسٹر پانے ایس بی اتفاق کرکے یہ تیج نز کیا ہے کہ یہ راستہ کھلا رہنا جاہیے اور بیغ خض حال کرنے کے لئے سرو پاکی طاقت یہ ہے۔

وركراس وابنا اتحت بنالينا جا بتلب

یه نامکن تماکه روس خاموشی سے سرویاکو با ال کرا دیتا۔ روس برنہیں کرسک کریڑے آڈموں کو قتل کرانے کے واسطے سازشیں کرائے إسازش کرنے والوں کو مدددے لیکن جیب اُس نے يه ديكهاكه وليعيدا سر إكة قل سه اسر إكوا يك خصير الناب كرسره إبر حله كريد اورأس كي فود قال منادے تواس سے بھرد إن كيا اور اس كے سرو ياكى طرفدارى كى - اول تو روس كے تعلقات جزيرہ كا بلقان سے ہیں۔علاوہ اس کے روسی اور سردین قوم دولوں ایک نسل سے ہیں اور دولوں کانیہب ا کیب ہے ۔ اِن وہموں سے روس اپنے کمز ور تجا بُول کی مد دیرا کا دہ ہوگیا۔ روس ہی نے بھلے مردیا کوسیلف گورنمنسٹ کاحق دلا یا تھا اوربعد میں خود ختاری اور اگر روس مشن<u>واع میں کمرور شہ</u>و اتو اس وقت مجی سرو یکو بغیر مدد و ب نر سال اسط یا اورجمنی نے اگریت محاکر بیلے کی طرح دوں اب می کردوں ب اور می کردوں کا استرائی کا استحقالی کی دورہ است مارے کا استحقالی کی دورہ اور می کورو یا برحک کرنے دیسے کا یا ہا دی گر برمیکی بین آکر برمث مارے کا استحقالی کی دورہ اور می کردوں کا استحقالی کی دورہ اور می کردوں کا دورہ کی دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ ک اب صرور می معلوم ہوتا ہے کہ برطانبہ کے تعلقات جو فرانس اور جرمنی سے تیس الگذشتہ سے رہیے ہی مخصرطور ریک بیان کیے جا کی اس دن میں پہلے بندرہ برس کا فرانس اور برطانیہ میں لورس طورى دوسى نائمتى وبرتن كا قنصنه مصر برر بن سے فرائس كورنج تقااور حيندوآ با داوں كے تعلقا كرسبب فرانس اور برنش مين جنگ كاندايشه ر باكرتا تنها به الميث اين جبكيد و مصال مع صفيت كان مسمعد فرفتودا يرجود باكسيلك ادير كحصمين واقعب قبصنه كبالمقاتواس وقت برئش کے ساتھ الوائی کھن جانے کا اندلیشہ بہت زیادہ تھا کیونکہ انگریز نشو ڈاکو اپنی حداختیاد کے اندرسیجیتے ستھے۔ اس وقت لڑائی ہوتے ہو نے روگئی گر برششس اورفرینج میں تیمنی زياده يرم كئ يُمنت المين المي دوربنبی مصلحت البشی کی تعربها جس قدر کی جائے کم سے ، حیفوں نے فرالس اور برطا تیہ میں دوستی بیدا كرك مرق كى تمنى كى بماد شادى جب كابهت الله فاكده آج دواول قومول كويويخ ما اسب سلن واع مين شهنشاه الله ورو فرانس تشريف المسكة جس كانتجريه بواكر سلن والمع من دوان ومول مين

سبهوتا بوكيا اورجو نبياد فساديلي أتى يقى أس كانصفيه بوكيا - أس وقت سع فرانس اور برطانيه مي دوستى شروع ہوئی جس کانتیج دور رے ہی سال دکھائی دیا۔ بعنی فرانس نے برطانیہ کا قبصنہ مصر بردستاہم کرایا ادر برطانیہ نے اس کے برلہ میں فرانس کوم اکو کے معاملات میں اور سے اختیا رات دید کیے۔ اس موقع برشِنشا هجرمنی نے دخل دیا اور اور اور اور اور میں مقام انجر در معف و مست ک میں جاکر و ہاں کے سلطان کی آزادی اورخود فتا ری کا اعلان کر دیا۔ چینکہ جرمنی کے تعلقا من تھے اِس وجست لازم ایک بورب می قرمول کی ایک کا نفرس بینی نیجایت بنید جواس معاسلی کوسلجما وسے جیائج عنواع من بقام معمنها منها يت دون اوراس وقت برطانيه فرانس كى طرفداری کی اور اسٹریانے جرمنی کو مدد دی اور برنش اور فرینج میں دوستی زیادہ بڑھ گئی - اس سال جبکہ رجاراس باڑنگ دجولارہ بارد بگ بوکراپ ہارے ویسائے ہیں اسین میں میں مرکب میں فیم تھے، اس دقت روس اور برطانیہ میں عمد نام کی غرض سے نام و بیام ہوے - نتیجہ یہ ہواکہ <del>مند وا</del> عمر مں شہنتا ہ ایر ورڈ کی سلم جوئی اور دور اندلیشی اور برٹش سفیر کی مرتبری سے اس عددامر پر متعظم و سکتے 19 معشورے - اس وقت سے دوس اور Angla-Russian Convention برطانيه بن دوستى كارشته مصنبوط موكيا سنا واعم مين جب مراكوك معاملات ميمرنا زه موسع أس وقت جرمنی جازسینی ر مصمع مع معمد معمد الله ما می ساحل مراقش ریکایک بهوینج می ایس وقت برطانیه رائے فرانس کی مرد کی اور آینی فوج بحری تیار کی - نیتی بیر بواکه جرمنی اور فرانس میں جنگ بوتے بوتے رکئی برطانیه نے جو دوستی فرانس سے بیدائی اس کا کھے توسیب اور کھے تیجہ یہ تھاکہ جرمنی کے مائة برطانيه كي تعلقات مين فرق آگيا تھا سِنكائي مِن جب فرانس اورجرمني كے إہم جگائي لئ برطانيه بي اكتراشخاص جرمني كي مطرفداد تق يكو بعضي بسارك كي جنگ وحدل كي حكت على ذالبند کرتے تھے ۔ جب فتح کے بعد جرمنی کی سلطنت مضبوط ہوگئی او برطانیہ کو ہمدر دی تھی اور برسول برطانیہ نے جرمنی کی دوشتی کا اوراخیال رکھا ۔لیکن سمٹ ماع میں جرمنی نے غیر ملکوں میں اپنی او آ او یا س قائمگیں تو آس وقت أنگلسّان کوبهارک کی حکمت علی نالبیند آئی اورکسی قدر دشمنی بیدا ہو ئی - بھیجی لبطانیم نے رخیال کیاکہ اگر جرمنی او آبادیاں قائم کو ناچا ستا ہے تو بنجیال بیجا نہیں ہے، س کئے جو حمار مناد عضاً أن كا فيصله دوستانه موكبا اور برطانليه سنغ جرمني كوا فرلقه اور حبوبي سندرون من يؤاً إديال قائم

کرنے سے نہیں روکاگو دہ اپنی ذیر دست فوج بحری سے روک سکتا تھا۔ جولوگ جرمنی کو مہجا سے
عقے ، خوب واقعت سنے کہ انگلتان کی سلطنت بحری کو جرمنی نها بہت حسد کی نظرسے دکھیتا ہے اور
خاصکر سیجھتا ہے کہ جنوبی افر نقیہ میں ٹرانسوال اور انگلتان سے با ہم دشمنی ہوئے سے جرمنی کی طاقت
د ہاں قائم ہوجا کے گی جب داکھ جمیس کی ہم کو ناکا می ہوئی اور شہنتا ، برمنی نے برلسیڈ منط کر وگر کو
مبا رکبا دکا تا رجنوری سان ہوئے میں بھیجا توجا نئے والوں کو کچھ بنیس ہوا۔ البتہ نہ جانئے والوں کو
حیرت ہوئی۔ اسی وقت سے جرمنی کی طرف سے برطانے کھیک گیا اور برطانے کہ و برخیال بریدا ہوگیا کہ جرنی کا
د لی ادادہ کچھ اور ہے اور دہ ہرگز انگلتان کا دوست نہیں ہے۔

اگر کر وگر کوکسی خیر ملک سے مدوسانے کا بھر دسانہ ہوتا توجنگ ٹرانسوال شا بدمیش ساتی۔ اً كُر اُس وقت جرمنی دُیمنی سے كام لینا چا ہتا تومكن ند مخفا كيونكه اُس كى بجرى طاقت كم نقى- اُس وقت سے جرمنی نے اپنی فوج بحری کو مرمها یا اور آگر برطا نیایمی اپنی فوج بحری جرمنی کے مقابل نامرها تا توجرمنی کی بحری طاقت تام دَنیا میں سب سے دہردست بوئی ہوتی۔ جب برطانیہ نے دیکھاکہ جرمنی میں بیر تیار یا ک بود ہی ہیں تو وہ موجاکہ ابیسی زبردست فوج بحری کی صرودست جرمنی کو کیوں سے برطانيه جو مكه خود اليسب اور اس كى سلطنت اور سجارت ملكون ملكون عبلي او نى ہے اس كي أس كو ببت زیاده جها زا در نوع بحری رکھنے کی صرورت سے اگر اپنی حفاظیت کرے ۔ جرمنی نے بولکہ تجادنی جهازوں کا بیرا بنایا تھا اور غیر ملکوں میں کہیں کہیں نوا اویاں بھی قائم کرلی تقیس اس کئے اُس کو مجى ينحابش بونا چاسيكي تفى كسمتدر برميرى طاقت مضبوط دست ليكرجس برسى تعدا دست وه جازاور فرج بحري برمها رہا تقائس سے اور کوئی غرض نہيں يانی جاتی تھی بجز اس کے کہ برطا نيہ کی طرح مرکعی سمندر کا مالک بن جائوں اور جس طرح شکی پرمیرامقا بلہ کوئی نعیس کرسکتا و بیسے ہی سمندر ہونجی میرا سا مناکوئی ندکرسکے اور تام ونیا میرے اشاروں پر بیلے -جرمنی کی اس تیمنی سے فرانس اور برطانیہ میں اور بھی زیادہ دوستی ہوگئی اور برطاً نبیہ نے اپنی فوج سخری بڑھائی اور فرانس اور برطا نبیہ کے باہم يمابه اواكراكر فرانس افي جماز دريائ مسمعسم معتنامعه مي ركھ توبطانيك جازجمن کے سمندرمیں دکھے گا۔ تین بس گذرے جب جرمنی نے مراقش (مراکو) کے معاملہ بب فرانس کودهمی و میفی تو اسی معابره سے سبب برطانیہ نے جرمنی برظا مرکر دیا تفاکہ فرانس کے بحری

ك رون اور فريني والبادون كي حفاظت برطانيه بقابله جرمني كرسيكا -

اس کے اقرار میں انکار ہے اور ہاں بین میں انکار ہے اور ہاں بین ہیں عہدیہ بھال کسی بھای بین ہمیں

خولتیتن دار قوموں کے نز دیک البیل لڑا تی تعبض ا و قات صروری ہدتی ہے اور تمام د نبائے صلح جو

اورجيج ابر دوفرين مفق مي كم الني حقوق كاستحقاق مي المانا ادرجان كوخطرك من دالنانهايت فیاصنی کا کام ہے اور جو تومیں ایسا نہیں کرتیں وہ جلد نہا یت ذکت کے درجے کہ بہو بنج ماتی ہیں۔

اكتوبرس الما الماء كے آخريس معنى جبكہ جنگ شردع ہوے تين سينے گذر حكے تھے، لركى جرمنی کے د باؤسے اورائس کی مدد کے مجروسے یواس اوا ای میں شرکیب ہوگیا جس سے برطانیہ کوسخت انسوس ہوا۔ یورپ میں کوئی بادشا والیہا نہیں ہے جس کا دا نمت ضطنطنیہ پرنہ ہو صرف برطانیہ ابساہ ہے ترکی کی سلطنت کوصیحے و سالم د کھناچا ہتاہے اور سپینے اُس کا دیست اور خیر خواہ رہا ہے اور کئی مرنب ائس کو دورے باد شاہوں کے حلمہ سے بچاچکا ہے۔ شلا جب شاع میں نیولین نے ملک شام ادرا بشاست كو حيك برقبصنه كرناحا باتو برطانيد في ابني فوج بحرى سع أس كوردك ديا، اسي طرح سي حصدارا نفا، حس مين محاصره سياستولول عصر معامل بست شهورس عس كانتجربيهوا تفاکہ روس کے مقابلہ میں ٹرکی کی محافظت کردی گئی تھی۔ علاوہ اس سے نام دنیا میں سب فید اً الله وي سلما نوركى بيعيني المعارة كروراتني لاكة أس كے تضعف سے زیاد ہینی والمرور باسٹھ لاكھ برطانير کی حکومت کے مختلف حصتوں میں سلما اول کی مردم شماری ہے، تو بھنا چاہیے کر برطانیہ اسلام اور اسلامبوں کا حامی و مردگار دنیا میں سب سے زیادہ سے - اُس سے چھٹرکر اور اُس سے وشمنی مول نیا ٹرکی کو منا سب ندنفاکیونکہ اُس کی دستمنی سے بہت بڑے نقصان ہو سکتے ،میں اور فرا نس سے لڑنے میں ٹرکی اینے اعترست ابنی قوم کی ہمدر دی کھو بیٹھا جوٹرکی کی مالی حالت درست کر دیٹی ادر برطانیہ سے جوعدا دِست پرنی آدگویا ایسی قرم سے مخالفت کی جوٹر کی کو ہمیشہ آزاد ادر خود مختاراور زبر دست سلطینت دکیمنا بین کرتی ہے اور السلام اور اسلامیوں کی سب سے ٹری محافظ ہے جرمنی کا ساتھی ہوکرٹر کی سے گو یا ایسی قوم کی شرکت کی سے جو اس کی ایشیا نی سلطنت اور فسطنطنیہ میں اینا زوراور دباؤ قائم كرنا جائتى ہے ۔

بر لمنی سے جو بغداد ریلوے بنائی ہے وہ اسی غرص سے ہے کہ عراق ، عرب اور ای<u>تنائے کو ماس</u>ے

خلیج فارس تک دیل کی دا ه بر مجر حگر اینی لوآبادیاں قائم کر دسے اور اینا قبصنہ جادے - اسی دیل کا ایک استری حصتہ ہے جو سے افزا بین قرم ہوجائے گا اور بغداد سے خلیج فارس آسے بالگیا ہے - بردیل بن گئی تو ایک زبر دست فوجی طاقت دکھنے والی قرم ، یعنی جرمنی کے قبصنہ میں ایسا داستہ آجائے گا جوہند وستان کی طوف سید صاحبا آیا ہے ۔ یعنی وہی داستہ جس طرف سے سکندر اعظم نے دربائے ایک تک حلہ کیا تھا -

کون کتاہے نہیں گر می صحبت بس اثر جل اٹھا بنیبہ شررسے جوہم آغوش ہوا

ٹرکی میں ایک فرنت اسامے جورے ہتا ہے کہ غیر ملکوں کے ساتھ ٹرکی کی صلح اور کمک کے اندا اس والی درسے اور رعایا میں نا رہنی نہ بچھیلے اور برطا نیہ سے بھرنے سرے سے دوستی ہوجائے۔
اس فریق کے سرگر وہ کا بل یا شاہنے اور صرات امیر المسلین محرضاں پنجم بھی اسی فریق بیں ہیں۔
لیکن نہا بت افسوس ہے کہ بیسب بندگان خدا جو اس میں نہا بت دور اندلیشی او چھلمندی کی داہ وہ ہیں، کچھ کرنہیں سکتے، کبونکہ فوج اور اس کے سردار الور یا شاساہ وسفید کے مالک ہیں۔
ار بر ہیں، کچھ کرنہیں سکتے، کبونکہ فوج اور اس کے سردار الور یا شاساہ وسفید کے مالک ہیں۔
اگرٹر کی کی بالیسی اب بھی برل جائے اور برطانیہ کے خلاف نہ ہوتو مکن ہے کہ برطانیہ ٹرکی کے اس ایشیا کی مقبوضات کی حفاظت کر دے اور قسط طند یہ کو گئی نہ لیے سکے اور ٹرکی کی کا مسلطنت کی اسلامت افسون اور ترواد رہ حائے۔ برطانیہ اس وقت جو کچھ کر رہا ہے نوشی سے نہیں باکہ نہا بہت افسون اور میں سے حفاظت نود اختیا رہی کے اصول پر کر رہا ہے اور اُس کا بی عمل اس گئی تا مہدی کے اصول پر کر رہا ہے اور اُس کا بی عمل اس گئی تا مہدی کے اصول پر کر رہا ہے اور اُس کا بی عمل اس گئی تا مہدی کے اصول پر کر رہا ہے اور اُس کا بی عمل اس گئی تا مہدی ہو کہدور می سے حفاظت نود اختیا رہی کے اصول پر کر رہا ہے اور اُس کا بی عمل اس گئی تا مہدی ہو کے اصول پر کر رہا ہے اور اُس کا بی عمل اس گئی تا مہدی ہو کہدور می سے حفاظت نود اختیا رہی کے اصول پر کر رہا ہے اور اُس کا بی عمل اس گئی تا مہدی ہور

کراسلام اوراسلا بیوں کو نفقیا ن بیونجائے بلکہ اس کے کہ جرمنی کا اختیار اور قالم قسط نظانیہ بینہ جمنے

ائے جواس وقت ظاہر بی تو مدوگارہ کے گر وہی سلما اول اور اسلام کو سخت نفقیا ن بیونجا نبوالا

ہے - اس لڑائی کی حالمت بی بھی برطا نیر نے عرب اور عراق کے تمام مترک مقام اس اور نیز

بندر جدہ کو حلہ سے محفوظ دکھا اور حصنور و لیسرائے بہادر نے اپنی نہا بہت نی خواہ سام رعایا کی

خاط اعلان کر دیا ہے کہ عرب کے تمام مترک مقام اور نیز بند عرب ہرکوئی حلمہ نہ کیا جائے

اور مہندوستان کے حاجوں کو جوان مقام اس کو جا بیس کوئی تکلیف نہ بیونجائی جا در برشش کوئی نام سے فرانس اور دوس نے بھی بہی و عدے کیے ہیں۔

حصنورولیسرائے کے پاس جوسکر وں تا رمسلما ون کی پیلک جاعتوں نے جینج

اور دفاداری کالفتین دلایا ہے آن سے بنوت ملتا ہے کہ مسلما نوں کی قوم گور نمنٹ کی کمیسی خیرخواہ ہے۔ گورنمنٹ کو ایسی قوم سے کوئی اندلیشہ نہیں ہوسکتا جن کے بیماں فقط ایک لفظ ایمان کا ایسا ہے جواحیا نمند می نوش، دیا نتدار می اور عفید جا روں کوشا مل ہے، اور بیرا مید کی جاتی ہے کہ بیر ایمان ہرسلمان کے پاس ہے اور ہونا جا ہیں۔

## مختلف الاقوام رعا با کی طرف سے برطانیہ کی دسیع سلطنت کی خیرخوا ہی اور امدا د

اس الوائی میں جودنیا کی سب سے بڑی الموائی ہے ، جس میں فریر مرکر ور نورج ہے ،
سلطنت انگلشیہ کی تام رعایا انہا درجہ کی خیر خواہی اور حاب نتاری کر د ہی ہے ۔ ہندوستان سے
جوبی افر لقہ سے ، آسٹر بلیا اور نیوزی لینڈ سے بکر دنیا کے اُس گوشہ سے جمال لظاہر نہ میں کاسلا
معاد ہو اسے بعنی کنیڈ اور مصاصص معرص ) سے فوجوں پر فوجیں جی آئی ہیں ہو سیدان جنا
میں برطانیہ برا بنی جانیں نتا اکر دہی ہیں سلطنت برطانیہ جیس میں آفتا کہ بھی نہیں ڈویٹا، اُس کے
میں برطانیہ برا بنی جانیں نتا اکر دہی ہیں سلطنت برطانیہ جیس میں آفتا کہ بھی نہیں ڈویٹا، اُس کے
موایا جو سرم کر ورکے قریب ہے کی دل اور کی جان ہو دہی ہے ۔ دراجا ول اور نوابوں
اور دھایا کے ہر فرقہ وجاعت نے ملکے عام جلسوں میں یہ ظاہر کیا ہے بلکہ گور نمنٹ کو درخواہی
وی ہیں کہ ہماری جان اور مال گور نمنٹ کے کے عام جلسوں میں یہ ظاہر کیا ہے بلکہ گور نمنٹ کو درخواہی
وی ہیں کہ ہماری جان اور مال گور نمنٹ کے کے عاصر ہیں یہ طاہر بیا ہے بلکہ گور نمنٹ کو در اسطاد اور کی ہیں دس ہزار فوج دو انہ ہمارا ہوا اور نوابہ براہ فوج سے دردے گا۔ کنیڈ اکا وزیر چظم مردابر شاہر دری کیا ہی ہمارا ہوا اور نواب بی کہ براہ ہو کی میں خواب کی گور کی ہماری کیا ہمارا ہوا اور نواب جن کی اور کھر کیا
کنڈ اور مدددے گاجیسی صرورت ہوگی ۔ ہمندوستان کے سب داجا، ہمارا جا اور نواب جن کی کینڈ اور مدددے گاجیسی صرورت ہوگی۔ کینڈ وسلط حاصر ہیں ۔ میمان میں جانے گی اور ہوگی کے نواز کے لئے اور اپنے ملک کی آمری دینے کے واسطے حاصر ہیں ۔ میمان میں جانے کی اور کیا کہ نے کے لئے اور اپنے ملک کی آمری دینے کے واسطے حاصر ہیں ۔ میمان میں جانے کے لیے در اپنے کا کے کر ایک کی اور کیا ہوئی دینے کے واسطے حاصر ہیں ۔ میمان میں جانے کے کیے دو کے لیے در اپنے کے کیا در اپنے ملک کی آمری دینے کے واسطے حاصر ہیں ۔ میمان میں جانے کے کے کیا کو کے کیا کیا کیا کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کیا کو کو کیا کو کو کیا کیا کیا کیا کیا کیا کو کو کا سطے حاصر ہیں ۔ میمان میں جانے کیا کے کیا کیا کیا کو کو کیا کو کو کیا کیا کیا کیا کیا کو کو کیا کو کو کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا کور کیا گور کیا کیا گور کیا گور

حصنور و بسرائے بہا درنے حسب ذبل والبان ریا سٹ نتخب کیے ہیں ۔ راجگان جرد حیور سیانیز كنْ كُدُه ، جام مُكُم ، كو لها يور، د تلام سيحين ( مهمه معمدی ، شياله ، سرير تاب سنگه ، رياست بھویال کے والی عمد عمارا حرکویج مہار کے بھائی اورجینشہزادے مرسختی کے طالب علمان میں عالم این این این فرص کے کرکے ہی اور sarvice troops بھی گئی ہیں ۔ نبجا ب اور بلوحیتان کے تعص رئیسوں نبے اور نہمالاح بربکانیے سے مشرسواروں کے رسالے دیے ہیں یعفن والیان ملک نے ورخواست کی سے کہ ہم نی فوج عمر تی گر کے دیں گئے جوسيدان جنگ مي جائے۔ ما رامرر اوانے ايناخر الناايني فوج اوراجوابرات سب دينے كاوعدہ كياب اورمارا جميورف يحاس لاكم دوير كونمن كودياب كرنوج كخرج كام أك-ماداح کو البارنے بہت بڑی رقم گورنمنط نے استحد کر انے کا وعدہ کیا ہے اور کئی ہزار کھوڑے گھوٹر چڑھی فوج کے واسطے دینے کا افراد کیا ہے - جہادا جر بلکمہ ، نظام حیدر آباد اور را جرجام بگر سے اپنی ریاستوں کے سب مھوڑے دینے کا وعدہ کہاہے۔ دربارنبیال نے اپنی ریاست کی تام فوج گورنمنیٹ کو دیدی ہے اور تین لاکھ روہی<sub>ہ ا</sub>س غرض سے دیا ہے کہ گور کھوں اور برنش کے واکسطے مثین منین خریری جایش ترت کے ولائی ایما ( Dalai Lama ) نے ایک ہزارتہ ت فرج گورنمنٹ کو دی ہے ۔ اسی طرح ہندوسان کی تام جاعتیں ، فرہبی ، پولٹیکل ، سوشل اور ہندو ملان اسکم، بوہرے ، حوسے ، پارسی، عبسائی ان سب کی بے شمار جاعتوں نے حصور ولیسرائے اورلوکل گورنمنٹوں کو تاروں اورخطوں کے درابیہ اطلاع دی سے کہ ہم برقسم کی خدمت کرنے کو آدہیے۔ سے اور اپنی دات سے تیا ر میں مهالا جرگوالیار اور بگیرصاحبہ معبویال کو طرف کا معدد معمولات كاخيال سب سي يبط بيدا موا- د بلى المريكل اليسوس المين فيلد بالبلل عو بلقان كى جاكمين بھیجا تھا وہ دینے کا وعدہ کیا ہے اور کلکتہ کے بہت سے داکٹر دل کی جاعتوں نے میدان جا گسیں زجیوں کی مرہم بٹی کی ضدمت اینے دستہ لی ہے اور اینامطب بچھوڑ کے الکسین ہور کورنمنٹ کی طرف سے میدان جنگ میں کئے ہیں اس طرح 21 ٹری دیاستوں نے جمال جمال محمد عصور اللہ معمده عمد معدد عقير سجول نے دہ فرجيں ديا جا ہى ہيں لکن حصنور ديسرائے ہما درسنے اره رباسنوں سے اسی فوج کی مرد لی حس میں سوار اور سیدل سب سنفے اور وہ اور سے کو موان مو کئی۔

النگوارا بروده اور مهاداحه بحرت لورجولورب مین تنفی اور مندوسانی جاعت جوانگلسان مین تفع استفاد مین تفع می انگوارا بروده اور میان کا انگار کیا ہے -

ہند وسنتان میں وار رکیف فرڈ کے نام سے بہت بڑا راب بہت بھوا ہے جس میں تمام ملک سے جندہ کیا گیا ہے۔ اس کی نعداد ۱ رامار ہی سے برد دان تک ۲۹ م ۲۹ مرد بہتے۔ اس کی نعداد ۲ رامار ہی سے برد دان تک ۲۹ م ۲۹ مرد بہتے۔ اس کے علاوہ سوا چودہ لاکھ دو بہتے اور ہے جو براد نشل کمٹیوں کے ہاتھ میں ہے ۔ تکلیف زدہ لوگوں کی مقامی امراد کے بیے جو دو بہنے تلف صولوں اور دیا ستوں کی ایجنسیوں میں تھے ہو جکا ہے اس کی نعداد ایک کرور بچاس لاکھ دو بہتے ہے۔ یہ دلیف فنڈ ہمندوستانی سیا ہمیوں کے خاندان اور مقتولین کے بیتے ہوجوں اور بیوا کو ل کی بدوٹری کے بیاجے ۔ اس کے سواا سکلتان میں ہوت اور میں اور بیوا کو ل کی بدوٹری کے بیاجے ۔ اس کے سواا سکلتان میں ہوت سے فنڈ کھیلے ہی جن اور بیوا کو ل کی بدوٹری کے بیاجے ۔ اس کے سواا سکلتان میں ہوت سے فیڈ کھیلے ہی جن کی فوصیل حسب ویل ہے۔

پرر بجائے میسرایں ہمہ کرم مذکند کر دست جود تو باخاند ان اوم کرد خدا وند نفاسلے ایسے بادشاہ کا سابہ ہارے سروں پرسالها سال قائم رکھے۔

> جرمنی کے طلم وستم اور مبلجیم کی تباہی دہرادی

جرمنی کے جور وظلم جوبلیجیم میں ہوے ہیں۔ انھوں نے تام دنیا میں بل کی ڈال دی ہے ادر نام بادشا ہوں کو جرمنی کے کفلاف کر دیاہے اور اس سے نفرت پیداکرا دی ہے۔ جس طرح ما اور متلص وغيره وحشى اور خيلى قو مون نے قديم زوان بسلطنت دوماكو غارت و نباه کیا تھا اُسی طرح ہرمنوں بینے لوٹ مارتعش و زنا اور اکش اُز دگی سینیجیم کی سلطنت کے جوصنعت وحرفت اورتهاز ميب وشائسگى كااعلى نموندنتى، بربادو تباه كرديا ـ لووين سمنصم كاكتب خانه جلاياً كيار رئيس كا كرجا جوفن تعمير كا إعلى نمونه كقا ،مسار كيا كميا و عام رعايا جوارك والى منظى أن كے گھر جلائے گئے اور مكا نات مساركيے گئے - أن كوسيما وشياں دلى كيس - أن كامال واساب لولاً گيا۔ عُور توں اور بچوں پر سخت ظلم کیے گئے ۔ ارم کیوں ٹی پر دہ دری کی گئی۔ رعایا پر كروروں دو ميه كے مكيس لگائے گئے -جن جہا اوں پر زخميوں كى مدد كا سامان تھا أن كو تاريثير و سے اڑا پاگیا۔ عِنْهراور فصیے غیر محفوظ حالت میں تھے اُن پر گولے برسائے گئے۔ غرضا کیب البسه كام كيه جن كي احاً زت حالتَ جنَّك مِن قالوْن مِن الاقوام نهيں ديا. إس برطره بيركزيجيكي رعایا کو کیا لیے گئے اور اُن کو وطن ادر بچوں سے محیرا کے جرمنی بھیج دیا تاکہ وہا کھیتوں میں کا م كرين اوزُضل كاليمن . أن خانه برشس حلاوطن لوگون كي تكليفون برزرا عوركرنا حاسبيه جوايتي بيولول م بچوں سے بچیڑے ہوئے بگیا نہ ملک میں بہماں اُن کے دشمن نبی دشمن نظراً تے ہیں ، بے یا رو مردكار، وطن سے دور، دوستوں اورعزیزوں سے میج وصیبیت اٹھا رہے ہیں سے ملیں رہے نہ مکا ب طرفہ کا رضانہ ہوا نہوا نہوا

بیلی نے جرس کے طاب ہوتا کی خصفات کی غرض سے ایک کمیشن مقرد کیا تھا، جس بیں بڑے لائی وزیرا ورام نے قابل بچ اور برام نے قانون داں انتخاص شامل تھے۔ اس کمیشن کی روپرٹ سے، جو آخر آگست سے اللے عیم میں شاریع ہوئی، معلوم ہواکہ جرمن کی فوج ایک گا کو اجرب کا نام معدہ معدم میں ہوتی ہوئی۔ وہاں کے سب مزدوروں کو بلاکرسب کے ہمیار جیسی اور جا کہ ہوئی۔ وہاں کے سب مزدوروں کو بلاکرسب کے ہمیار جیسی اتارہ یا بہتھیار جیسی لیا نے گئے۔ ا، اا اور مار آگست سے کا گا وہ کسانوں کو ایک خندت میں آتارہ یا وہاں سب مردہ ایک گئے۔ ا، اا اور مار آگست سے کا گا گئی ہوئی کا وہ اس کے جو آس کو انگا کہ بھالتی ویدی اور حالا دیا۔ میں عور توں کی جا آبروئی کی اور چیو سے لیے اس کے کہ اس خور کی کا دیا ہوئی کی اور چیو سے ایک کان کا ہوئی کی اور جی کی اور قیدی پر بڑھت کی۔ بہت کا دمیوں سے اپنے ہائوں ناک کان کا ہوئی کی اس کے کہ اس خور کی اور قیدی پر بڑھت کی۔ بہت کا دمیوں سے اپنے ہائوں ناک وہاں کا جو بھیا تھی ہوئی کی در بھی کی در بھی گئی کر انتخاب کی مربی گئی کر سے اس کے کہ اس خور ہیں دوبر اس بی جو اس بھی جو اس بھی

آب نے وہ تصویری دکھی ہوں گرجی ہی انصویر اخباروں میں جھیتی ہیں کہ جمن کی اور جو ان اور ہی جہتی ہیں کہ جمن کی اور جو ان کو گاڑی اور جو ان کو گاڑی اور جو ان کو گاڑی اور جو کی آمدی خیسے ہی کا در ہے ہوں کہ جو ان کے جاتے ہیں کسی کا مال وا سبا ہے جو طل گیا ۔ کسی کا کو ٹی بجے رہ گیا ۔ گھہ اسم میں نہ مال کا خیال ہے ۔ کو ٹی مال وا سبا ہے چوٹ جانے سے نہ مال کا خیال ہے ۔ کو ٹی مال وا سبا ہے چوٹ جانے سے نالاں ہے کو ٹی اسپنے خیر خوار ہجوں کو دہ بس نہ مالاں ہے کو ٹی اس وا سبا ہی نہیں و سے سکتیں نہ مالاں ہے کو ٹی اسپنے خیر خوار ہے ان کے ہی جو ان ان کو وہ ولا سابھی نہیں و سے سکتیں نہ ان کو وہ ولا سابھی نہیں و سے سکتیں نہ جا ہے ان ان کا ما تھ کہوں کی میٹے جھی ہوئی ہے کہ سوادی میٹے تھی ہوئی ہے کہ سوادی میٹے تھی ہوئی ہے کہ سوادی میٹے ہو ہے ہیں جو ان وی لوڑھوں کو میٹے میر لا د سے ہو ہے ہیں ۔ شا باش ایسے جوالوں کو میٹے میں ان کا ما تھ کہوں ۔ ہیں ۔ شا باش ایسے جوالوں کو میٹے میں کا ساتھ نہیں جھوڑ تے اور اپنی جان کو خطرہ میں ڈا لے ہو سے ہیں ۔ سی طرح دس للکھوی جو لیکھوں کو ساتھ نہیں جھوڑ تے اور اپنی جان کو خطرہ میں ڈا سے ہو سے ہیں ۔ اسی طرح دس للکھوی جو لیکھوں کو ساتھ نہیں جھوڑ تے اور اپنی جان کو خطرہ میں ڈا سے ہو سے ہیں ۔ اسی طرح دس للکھوی جو لیکھوں کا ساتھ نہیں جھوڑ تے اور اپنی جان کو خطرہ میں ڈا سے ہو سے ہیں ۔ اسی طرح دس للکھوی

بہلیم کے ، جوکل مکاس کی آبادی کا چھا حصتہ ہیں ، وطن سے آوارہ ہوکر چلے گئے ہیں، جن میں سے با پنج الکھ اور کی تو ہالینڈیس ہیں اور بانتج لاکھ فرانس اور انگلتان اسٹے میں جہاں آن کی خبر گیری انجھی طرح

ظارم من كالكها حال ب يرخفورا سا حسب اس ديون ا يناكبهي ساير دالا وشد، غربت مين وه آواده وسركشته موا دوست مجي جيوث كئ كل عبي ايناجيوا

اسینے ہر خوکیش و بیکا نہ سے وہ تہجور ہوا کون ساست پشہ دل ہے کہ نہجو چور ہوا

Whoever falls into your hands is forfiet to you, just as 1000 years ago the huns underking

Attila made a name for thomselves which is still in tradition and story.

لینی فری تھا دے ہاتھ بڑے و منھا دا ہو جیا۔ ایک ہزاد برس گذر ہے جس طرح! د شاہ اللہ نے اپنی فوج بن سے قتل و غادت کری کی تھی اور نام پیدا کیا تھا جواب کک دوا بتوں میں شہور طلا ایک سے اس طرح تم بھی نام بیدا کرو سے صال میں اسی لڑائی کے جیڑنے براسی شہنشاہ نے ابنی ابلیج بیں کما نظار اگر جرمنی کو ذمین بر جگر بند بول تو آفتاب میں اس کو دسنے کے لئے جگہ مل جائے گی کیا خدا کی کیا خدا کی شان سے کہ جو قوم یہ بلند بروازی کرتی تھی کہ آفتاب میں جگہ ڈھوٹڈ دہی تھی اورع ش کے ایک کو شریع کی اورع ش کے ایک کو دہی تھی اورع ش کے ایک کو دہی تا ہو ہو با کہ سے مقبوضات کو دہی ہی ہی ہند وستان کے دفیہ سے دولوڑھے خیر ملکوں میں سے دب کا دفیہ ساڈھے بائیس لاکھ مربع میل، یعنی ہند وستان کے دفیہ سے دولوڑھے کے قریب تھا) و درسب گرہ سے کھوٹھی ہے

مرتنبه کم حرص رفعت سے ہمار ا ہو گیا سرقاب، تنا ہواا دسخیا کہ تا را ہو گیا ۵٫ مئی ها اور کو بقام سرستی بجون جب مشران صاحب کا دوسرالکچر (جنگ لورب بر) در برسالد گریسی صاحب بها در کلکر صلع علیه عام میں بوا تو تخریری ککچر پڑر سنے سے پہلے موصوف نے زبانی حالات بنگ مخصر اسائے اجو ۱۲ مارچ مصاعریہ ہے ہوئی سفائے یک ربینی بہلے پچر سے دوسرے لکچر بک ) خلور میں اسے تنفی اجو درج ذبل ہیں :-

میرنجلس اورجصرات انجمن!

سمج میرا دوسرالکجر جُنگ اورب برب جس شوق و ذوق اور قدد دانی سے آب صاحبول نے میرا بیلالکچر سنا ، اُس سے میرے دل کو بڑی تقویت بہونجی ہے اور بس نے اور بھی زیادہ محنت اور توجی کی ہے کہ آب کو تا ذہ بتا وہ اور بحن بیارا نشار التر اور توجی کی ہے کہ آب کو تا ذہ بتا وہ اور توجی کی ہے کہ آب کو تا دہ بات وہ اور تا میں دلجیسپ وا قیات کا ذخیرہ بہت ہے۔ اس مطرح بہت دون آب سا یک کو تی از مروشم بسے مز دہ با سست دلم گنج گو ہر، زباں اثر د با سست دلم گنج گو ہر، زباں اثر د با سست

لیکن جس قدر زیاده ایم آب کی تفریح طبع کاخیال رکھتا ہوں اسی قدر سے لحاظ بھی رکھتا ہوں کہ صبح اور سیحے حالات سنا دُں۔ سیرا منشا ہے ہرگز نہیں ہے کہ آ ب کو دھو کے میں رکھوں ۔ بلکہ جووا قعات گذر چکے ہیں یا گذر رہے ہیں بلے کم دکا ست بیان کر دں ۔ مداست می گویم ونیر داں ندسیند وجُزر مست حرف ناداست سرودن روش اہر من سب

اتحادی فوجوں کی کامیابیان

صاحبو احال میں اتحادی فوجل نے بہت نایاں کا سیا بیاں ماسل کی ہیں۔ اُتھوں نے مقام محصور مقام محصور کی ہیں۔ اُتھوں کے قلعہ مقام محصورہ کی کے بعد فتح کر لیا۔ بیاں کے قلعہ

کی فرح ایک لاکھ ستر ہزاد تھی جس میں جالیس ہزاد سا ہی ارے گئے اور جو فوج آسٹریا کی گرفتاد
ہوئی اُس کی تفصیل میرہے۔ و جنرل۔ ۳۹، اسٹا من افسر پیجیس سو فوجی افسرا در سوالکھ سے زیادہ
سپاہی۔ایک ہزاد سے زیادہ تو بیس اور سامان دسد اور سامان جنگ وغیرہ ۔ گذشتہ ہفتہ مہبخت
سپاہی۔ایک ہدمہ کا میں درسیوں اور آسٹرین لشکروں کے باہم ہوئی جس میں دہم ہزار آسٹرین
ہلاک اورزمی ہوے اور ۲۱ ہزاد گرفتار ہو ہے۔

کرشت کامیا بی نشیل اور 60 مالیانی بر

نیونیل کی اوائی میں جوبرٹش نقصان تین دن کے اندر ہواائس کی تفصیل ہے۔

ہوے انسر اور ۲۳۳۰سپاہی۔ ۱۹۰ فہراور ۱۳۰۰سپاہی ۱۳۰ افسراور ۱۳۰۰سپاہی ۱۹۰ مشرا کر دخرج ہوااسس قدر مراز کا مقولہ ہے کہ نیونیپل کی جنگ میں جس قدر گو لا بارود خرج ہوااسس قدام خنگ بڑا نسوال میں ہوا تھا۔ دشمن کا نقصان ، جو نیونیپل کی لوائی میں ہوا ، اس تیفھیل ہوا کہ سے نام جنگ بڑا نسوال میں ہوا تھا۔ دشمن کا نقصان ، جو نیونیپل کی لوائی میں ہوا ، اس تیفھیل ہو ہوا کی بران ساہی بران میں ہوا کی بران کی برکن تولیف کھی ہے۔

زیونیپل کی لوائی میں ہے وہ سے بہت بری شجاعت طاہر کی بیرجان فریجی برلش قائد انتہاں کو بیت بری شجاعت طاہر کی بیرجان فریجی برلش قائد انتہاں کی برس ہے۔

بحزل فرنيج كى كاميابي

جزل فرنیج کو بمقابلہ جمن کے السس میں کا میا بی ہوئی ، جرمن کو اس شکست میں فرانقضان ہوا ، جرمن کو اس شکست میں فرانقضان ہوا ، جرمنوں سئے بتن مرتبہ جزل فرنیج پر حیلے کیے گرنا کام و بلے نیل امرام والیس سکئے ، اسی طرح برنش اور فرینچ قوموں کو درہ دا نیال برکا میا بی ہوئی ، دولوں طرف فوجیں بہرت الیمی حالت میں اترکیس متحدہ فوجیں کیلی لولی جزیرہ نیا جب اتر بٹری ہیں ادر چند مقا ما ت

رُّش اور جرمن کی فوجوں میں کننے الاک زخری ہو ہیں

۵۱رابریل های اور سائھ فی صدی انهی زخمیوں ہیں سے بھر لڑائی کے قابل ہو گئے جرف جیس بہت

ہوے ہیں اور ساٹھ فی صدی انهی زخمیوں ہیں سے بھر لڑائی کے قابل ہو گئے جرف جیس بہت

زیادہ ہلاک اور بیکا ر ہوگئے برکاری طور برمعلوم ہوا ہے کہ جرمن کا نقصان دار مارج مطاعہ

تک سے ہواکہ ۲۱۲۵ افسر ہلاک اور زخمی ہوے انہ کہ جرمن کا نقصان دار مطاعہ

تک سے ہواکہ ۲۱۲۵ افسر ہلاک اور زخمی ہوے انہ کہ جرمن کا نقصان دارج مرب ہوت میں سرم جزل ہیں۔ ان کے سواجر من کے بہار اور زخمی ذیارہ تراجی نہیں ہوے اور جرمن کے ان کی پرواہ زیادہ نہ کی بے خلاف اس کے بڑنش داکھ وں نے اور تیار داری کرنے والی عور نوں نے برت سعی وکوست کی اور زیادہ بیار اجھے کیے کئی دوسری ہم میں اس قدر بیار شیار کی ہوئے تھے۔

برت سعی وکوست کی اور زیادہ بیار اجھے کیے کئی دوسری ہم میں اس قدر بیار شیار کی کہا ہوئے۔

## german Blockade

مرابر بل سے انگر و بہنت میں ہوتا ہے اس میں صرف دو بھا ذہر من نے غرق کیے۔ حالانکہ موس ہوتا نہ برمان برطانیہ کے آئے اور کئے ۔ جو بہفتہ ۱۸ برابر بل کا ختم ہوتا ہے ، اس میں جمن نے ایک بھا زمجا درگر فتا در کیے ۔ حالانکہ اس بفتہ میں ایک بھا زمجا درگر فتا در کیے ۔ حالانکہ اس بفتہ میں اس مواز برطانیہ کے آئے اور گئے جب آک کہ جمن ملک کا کہ جی بفتوں میں ۱۲ میں ان وقت کا جرمن کے موس کے اور گئے ۔ حالانکہ ان جی بفتوں میں ۱۲ میں از برطانیہ سے آئے اور گئے ۔

برقش نے جرمن کی آ مرورفت کا راستہ جو بند کیا ہے اُس کا اثریہ ہے کہ جرمن کو آایک۔
فاص رقبہ کے اندر بند ہوگیا ہے۔ کہیں سے اُس کورسد با سامان جنگ نہیں ہو تینج سکتا ہے۔
امریکہ سے رسد ادر سامان جنگ برطانیہ ادر اُس کے صلیفوں کو ہوئی تاہے۔ جرمن کہنا ہے کہ تم
ہم کورس کیوں نہیں دیتے ۔ امریکہ جواب دیتا ہے کہ ہم تم کو بھی رسد اور سامان جنگ دہنے کو
موجود ہیں تم میں مصافی کے والم میں لیتے۔ برکش کی طرح تم بھی سمندروں بیق جفادہ کرو۔ اہم تم کو

جرمنول كأكل فالون ببن الأقوام كيضلاف

جرمن نے انجی حال میں دوزیاد تیاں اور کس بعنی جو کھے ظلم وشم کرنا آتا ہے اُس ہم اوراصافہ كيا - ابك توسيكر زمر داركس اسينه مورجون اكولون اورگولبون مل الهي جسس برنش وم كو نقصان میونیا. وهکسی انکھوں کو ہست نقصان ہو نیا تی سے اور تھیمیٹرے کو بھی کنیڈا کی فوج کو بہت نفضان ہو کیا ۔لیکن اب برٹش نے تمبی اُس کی تدبیر کر لی سبے کہ منہ اور ناک ایک نقاب سے بندکر لیتے ہیں اور کھے دوائمی استعال کرتے ہیں جس سے گیس کا اثر نہیں ہو ا سے پو تھے نویے کمز دری کی علامت سے کہ جرمن اسی حرکتیں کر اسبے ۔ بیا قانون حرب کے خلاف ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھسیا نا ہو گیا ہے۔ جیسے کوئی مہلوان پھیرجائے اور اس سے کچھ بن نہ پڑے، نو کاٹ كها تاب - حالا كرمانتاب كركات سے كھ من بوكا اورية واب تتى كے بعى خلات ب - دورب یر کم اس اس علط خیال بر کرجر من قیدیوں کے ساتھ برٹش براسلوک کر رہے ہیں، جا لیس برنش افسروں کو کیڑ رکھاہے اور آن کو قید میں دال رکھا ہے اور آن سے بہت براسلوک راہے، عالائلم برنش كاسكوك جرمن قيدلوں كے ساتھ بہت اليها سے آن كو اليكها ناكيرا ديا جاتا سے، اُن کو کھیل نا شے اور تفریح کے واسطے وقت دیا جا تا ہے اور جرمن زبان کی کتا بین پڑے ف غرض سے دی جاتی ہیں اور کوئی محنت اُن سے نہیں لی جاتی ہے اور یہ سلوک اُس طالب مِن كيا عا تا ہے كر برٹش فوج بحرى كا ايك سا ہى بھى جرمن نے آج بك نہيں بجا يا ہے حالا كم برنش نے ایک ہزادسے زیادہ و دستے ہوسے جرموں کو ایسے موقوں یر بچا یا ہے کہ اپنے آپ کو برسي خطرون مين دال ديا اور برئيش كاير سكوك أن جرمن سيا بيون ك سائق مي احتفول ن ا بنے بادشاہ بااینے مردادوں کے حکم سے بہت کام قانون جنگ کے خلاف کیے ہیں۔ نیں الیسی صورت میں برنس افسروں کے براسکوک کرنا اور ان کو تعید میں رکھنا نہایت بیجاہیے۔ صاحبو ۔ میں میکوں گاکر جن بالگوں میں برٹش افسردں کو قید کیا ہے آن کی زمیب وزیبت ادر رونی وارائش ہو کئی ہے ، کبو مکہ جن مکا نوں میں ایسے معزز مہان رکھے جابئی، جیسے کر برتش فری افسر ہیں ، اس مکان کی رہے شمت ، اس مکان کے خوشالفیں با صاحبو کل اخبار میں دیجھنے میں آیک روس کے قید اویں کے ساتھ جرمن مہت برا سکوک کر دہاہے ۔ روس نے بھی دیکی دی ہے کہ ہم بھی تھا رہے قید اوی سے و بیا ہی برا سکوک کریں سے جیا ہم ہمارے قید اوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ نیچ او چھیے تو روس آگر ایساکرے ' نواش کوئ ہونچ اسے اور برار کینے ہوئی کوئی الزام نہیں دے سکتا ہے ہے

ا ظلم ابل ظاریکی ظلم میں شا می تین

تکرہے کہ امریکہ کے سفیر کی کومٹ ش سے اب جرمن کی طرف سے برنش افسروں برختیاں کم

رب نوازخال رسالدار (مفارت فهان) کی تیمی

المام را - ایک شخص داکشر بهوگن سرمن و سرم ایران کی رعایا کو بھی دھوکا د بناجا بہتا تھا، گر اکام را - ایک شخص داکشر بهوگن سرمن و سرم الکہ کا باللہ کا ایک قالینوں اور را گوں کی سجارت فہمان میں (تا تھا وہ جرمن کانسِل مقر بوگیا ۔ اس نے لکچر دینا شروع کیے کہ بین سلمان ہوگیا ہوں اور مشمن مع تمام رعایا کے مسلمان شیعہ ہوگیا ہے ۔ یہ داکشر اینے با زویر تعویذ با ند مقتا تھا جس کا شہما دت لکھا ہوا تھا ۔ کئی جگر اس کا استقبال کرنا جا بائم کروشخص کچھ خوف اور کچھ جھے کہ اس کا استقبال کرنا جا بائم کروشخص کچھ خوف اور کچھ جھے کہ اس کا استقبال کرنا جا بائم کروشخص کچھ خوف اور کچھ جھے کہ سمامان شیعہ خوف اور کچھ میں کہ دیا ہے۔ کوئی اس کا بھید کھل گیا اور ایران کے عالموں اور جہدو سے اعلان کر دیا کہ شخص فریب دیا ہے۔ کوئی اس کی باقوں میں نہ آئے ۔ ایران سے مسلمان شیعہ سب برئیش کے خیر خواہ ہیں ترکیو کہ برئیش کی برولت قا جار خاندان کے با دیا ہ شخص ایران پر

صاحبان والانتان - مهينه دير ه الهين مصالح كي خركسي نكسي اخبار مي يرصف مي تي ب گووہ اعتبار کے لائق نہیں ہے؛ تاہم.ع تانہ ابن حیز کے مردم بگوید چیز ہا

پھانو ہے جین غلط بھی نہیں کہ سکتے۔ کبھی سے خبر ہوتی ہے کہ ٹرکی اتحادی قوموں سے علنی وصلے کرنا جا ہتا ہے کبھی سے کہ ہنگری آسٹریا سے الگ ہور آگادی سلاطین سے صلح کا خواہشمن سے کیجی جرمن کی طرف سے خبر ہوتی ہے کہ آگر بیلی والیں دیدی، توابل بیلی الوانی میں شرکی مرسے ۔ یا گفتگو غیر ادشا ہوں سے سفیوں كى معرفت بونى رہى ليكن أتحادى سلاطين كا اراً وه صاف ظاہر بوسيكا ہے كه وي تنقل صلح جا ہے بي ينيي جب تك جرمن كي فرجي طاقت militarism والال ندكر ديں گے ، اس وقت كا منتقل صلح كى آميد كسى طرح نهيں كرسكتے -

صاحبو۔جو سامان جنگ سنمبر سلالواع میں برٹش فوج میں تفا اس کے مقابلہ ہیں اب انسیان زباده سب اور برطانيه اسيف صليغول كويعنى فرائس ادرروس كوسا مان جنگ سسے برى مرد مور كارا برے - سہلے برتین امدادی فرج صرف حید دوٹر ت مجی جاتی تقی - اب اس سے حید کیلار ادمیدان جنگ ہیں ہے۔

جَمَّا عُظیم پر دوسرا لکجر جماع علیم بردوسرا لکجر

> ر حرثیاں، بیلجیم برحرمنی کاحلہ

المرات مصاعرے میں مصاعر کے ام سے وہوم ہے جو فاص فاص اورا ہم واقعات وحالات دونا ہو سے ایس ہوجگ عظیم اورا ہم واقعات وحالات دونا ہو سے ان کو ذبائی تقریر میں بیان کرنے کے بعد، مشران صاحب نے حسب ذیل تحریری کی بیر بیر ملک سایا۔ ناظرین اگر گذشتہ ہرسہ لکیجر وں کے ساتھ اس لکیج کو طاحظہ فر ایس توجنگ عظیم کی کمل تا رہے اور مالک متحاد مین کی سیاست کمی بی عبور حال ہوسکتا ہے۔

واسطے تبار تھا۔ اکسس اور بن مصد مصوری عدہ دھ کی رود کی طون ایسے مصنبوط فلع اور مور سے فرانس نے بناد کھے تھے کہ جب تک بھتوں بکہ بینوں تک آن کا محاصہ و با قاعدہ نہ کیا جا جرمن آن کو فتح نہیں کرسکتا تھا اور اس کو اس منسکلات کا سامنا تھا جو جا با نیوں کو بورٹ آرتھر فتح کرنے میں سین آئیں۔ دوسرا دا ستہ فرانس برحکہ کرنے کا کسم برگ اور بیجیم کی طرف سے بھا۔ لیکن جرمنی نے کئی مرتبہ اس بات کی ضما نت تی تھی کسی لڑائی ہیں ان دونواں مکوں سے کوئی تعلق اور داسطہ نہ رکھے گا۔

لكسم برك كيختصر مارنجي حالات

تمندی بوای سبزه کوبی کی ده لهک شرائی سے طلس زنگاری فلک ده جھو منا درختوں کا بھولوں کی ده لهک بر برگ گل به قطره شینم کی ده جھلک بھولوں کے سبز سبز شخیر برخ پیش تنفی منا لے سبزگل نے سبزگل ذوش تنفی ده سرخ شفق کی ادم جرخ بر بها د ده با دور درخت وه گلتن وه سبزه زاد

وہ مری میں اوسربرال بد بال میں دہ برور ورست وہ من وہ میرہ مالا شبنم کے دہ گلوں بہ گر اِک آبداد کیجولوں سے سب بھرا ہوا دا مان کوہسار نانے کھیلے ہوے تھے گلول کی شمیر کے

آتے تھے سروسر درہ تھو سکے نیم سے

یر دیاست بهت عصد سی ملح ادر امن کی حالت میں دہرے اور دیورب کا بھایت سربر خطرب - اس دیاست کی حالم گرا ترفیح بزرلید یا رئیمنٹ جس بیں عواد کے قائم مقام اور نیزامرا دونوں تنائل تنفی بھا بت عمر کی سے آئین وقوا نین کی یا بندی کے ساتھ حکومت کرتی انتی ۔ دربول میں بھا بیت عمر مقیلم و تربیت ہوتی تھی ۔ با شندے بھا بیت مرفد حال تھے ۔ جا بجا عدائتیں قائمتیں کہ حکام انتظام کے لئے مقرر تحفے اور ہائی کورٹ بھی تھا ۔ البتہ اسی فرج نه تفی جو تشمن کے حکام و در مگاہ دیا ۔ اس کی سرحد بر حملوں بر حکے ہوئے دوک سے انگسم برگ صد اور بائی کورٹ بھی تھا ۔ البتہ اسی فرج نه تفی جو تشمن کے حکام در سے انگسم برگ صد اور بھی جائم ہوئے دوک سے انگسم برگ صد اور بائی کہ مرف کے اس کو بچا لیا۔ ایک عہد نامہ دوگئی ، اس وقت باد تنا ہان اورب نے اس کی حفاظت کر کے اس کو بچا لیا۔ ایک عہد نامہ اس وقت کھا کیا جس کی مواند یا اگر کسم بال دوئی واسطہ ندر ہے گا اور تنا ہان اورب سے نیز دم لیا کہ بوقت جناک دہ کسی کی حاسم کی حاسم کی جائم ہوگئی ۔ سے سے میکن کورٹی واسطہ ندر ہے گا اور تنا ہان اورب سے نیز دم لیا کہ بوقت جناک دہ کسی کی حاسم کی حاسم کی حاسم کی حاسم کی دارہ ہوگئی ۔ سے سال دوگئی دار میں گا در تنا ہان اور دیا ہاں اور دیور سے نیز دم لیا کہ بوقت جناک دہ کسی کی حاسم کی دوست بر گا در تنا ہان اور دیت کھا در تنا ہان اور دیور سے بیز در میں گا در تنا ہان اور دیا ہاں اور دیور کیا ہیں دوسے بر قران ہوگی ۔ سال میں دوسے بر قران ہوگی ۔ سال میں دوسے بر قران ہیں گا در تنا ہاں اور دیا ہاں اور دیا ہائی دور تا ہائی کورٹ کی دوسے بر قران ہی گی دوسے بر قران ہوگی ۔

بمبلجیم کے تصرا انہی حالات برمنی کو بلجیم کی راہ سے بھی حکر رنے میں وہی تسکلیں تھیں۔ یہ ایک چیوٹا ما ملک ہے جہاں صدیوں سے جھاڑے اور تنطیعے ہوتے رہے۔ یہاں کاک کہ وہ سرز مین مؤوں کی بالی تجھی جاتی ہے۔

جب بادشا ہوں کی طرف سے بیجہ میں امن وا مان رکھنے کی لیں ذمہ داری ہوئی وا مان رکھنے کی لیں ذمہ داری ہوئی وا مان میں ہما یہ ترق اور و فیصائی ہوئی ۔ نئے سنے کا رضائے جاری ہوے اور براے بڑے تہر مثل انیٹورپ و حصور بیل اللہ جوری ہیں آگئے۔ بندر و حصور بیل بالا وجود میں آگئے۔ بندر و حصور بیل بالا وجود میں آباد ماں بڑھنے میں البیٹورپ دنیا میں بہت بڑی تجارت کا ہ ہوگیا۔ قصیوں اور خبر وں میں آباد ماں بڑھنے گئیں۔ برسلس دم صدر مدے والا اسلطنت تھا وہ کی بیکٹرس کا نموز نعنی فردوس کا نموز بن گیا اور اس کی سیر کا بول اور خبوشنا منظوں اور میں البیٹورپ کی بیٹرس کا نموز کا مرکز تھا۔ اور بیل اور اس کی سیر کا بول اور خبوشنا منظوں اور کا مرکز تھا۔ اور ب اور ب اور تبوشنا منظوں اور کی بیٹرس کا نموز کی بیٹرس کی باہ میں بجیرے کے باشندے وہوں اور کا دُوں میں اسلیٹو کی میٹر کی نشا نیاں کو کور البیٹوں کو میں اسلیٹوں کو بیٹرس کی بول ہوں اور کا دُوں میں اسلیٹوں کو بیٹرس کی بول ہوں اور کا دُوں میں اسلیٹوں کو بیٹرس کی ب کی بیٹرس کی بیٹرس کی کار بیٹرس کی بیٹرس کی بیٹرس کی بیٹرس کی کار کی کار بیٹرس کی کار بیٹرس کی کار بیٹرس کی کار کار بی اور کی کار بی اور کور کی بیٹرس کی کی بیٹرس کی کار کی کار بیٹرس کی کار کار بی اور کور کی کی کار کی کی کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کی کار کی کار کی کار کی کی کار

مبت بیخ فی کی حالت میں برورش باتے تھے سب لوگ بھول گئے کھے کہ ہارے ماں با پیکو کمیں جارے اس با پیکو کمیں جار نے سے سے اور آن کے ساتھ کے ساتھ آتے تھے اور آن کے مال کے ساتھ آتے تھے اور آن کے مالک کے سمندر کے کنارے معمد مول کا کا اور وادی مبوس عمد ملک وغیرہ میں سیروسیا حت کرکے لطف المحفات تھے۔

وغیرہ میں سیروسیا حت کرکے لطف المحفات تھے۔

ریر سے

سنت ہنشاہ جرمن نے اپنے عہدو بیان کے خلات کسم برگ اور بلجیم پر حکور دیا کہو مکہ

اس داستہ سے فرانس پر فرج بھیجنے ہیں آسانی تھی۔ کوئٹ خصر خال نہ کی رسکا تھا کہ بیج ہم کہ مقابہ اور بہیم اور بہیم ہیں کہ سے۔ اس کی فورج کمز در تھی ادراس فار بھی فہم کہ بہیر کا دقبہ جرمنی کے ایٹھویں حصہ سے بی کہ سے۔ اس کی فورج کمز در تھی ادراس فار بھی فہم کہ بین بڑسے تنہ انبٹورپ، کہیج اور نامور کی حفاظت الجھی طرح کہ سکے۔ ان حالات بنظروالت بنظروالت ہوں جرمنی کا مقابہ بین کہتے تھے کہ بہی ہوں جرمنی کا مقابہ کہ ورب کے مرتبان سلطنت خواب میں بھی کمجھی خیال نہیں کہتے تھے کہ بہی ہوا تھا۔ جرمنی کا مقابہ کی اس کے علاوہ کھی عوصہ سے بلجھے میں جرمنی کا اثر بہت زیادہ میں اکا رضا اور اس کے علاوہ کھی عوصہ سے بلجھے میں جرمنی کا اثر بہت زیادہ میں اورائی ہوا تھا۔ انبٹورپ کے سجارتی معا لات میں اکا رضا اور اس کے علاوہ کھی عور بھی کے اور اس کے علاوہ کھی ہوں کا اثر نہا اس سے اہر بھیجنے میں جرمنی کا اثر نہا رہت غالم کہ میں ہوا گئی ہوت اور اس وقت کا انتظاد کر دہے سے کھی کہ کہ سیاجی خود بخود سے میوہ کی کہ زمین کے دامن میں گر بڑتا ہے۔ بہمنی کے دکھا تھا جرمنی کے دکھا تھا جرمنی کے دکھا تھا جرمنی کے دکھا تھا کہ بیکھوں کے دکھا تھا کہ بیکھی کا شرخ دنگ متل جرمنی کے دکھا تھا کہ بیکھی سلطنت بھرمن میں شامل بڑی گی ا

المراس می المراده المراده المراد المرد المرد المراد المرد الم

اشنون کا بہ نتان دید یا جرمن کی فرجی خدمت کے لائن کتے جبید السس معمد میں کے است استے خیالات کے باشن سے جوملا وطن کر دیے گئے نتے اور حجموں سنے جرمنی کے خلا من اسپے خیالات ظاہر کیے سنتھے۔ یوسب گرفتار کر لیے گئے۔

دست و فا در کم عب کن تا نه متوی عب شکن جب کن

ایکن اس ہے وزیر الطنت کو ایک تار دکھا یا جوجرمن کے وزیر الظم کی طرف سے مفر نے کسی برک کے وزیر الظم کی طرف سے مفاجس میں ایس تحریر میں ہے وزیر الطنت کو ایک تار دکھا یا جوجرمن کے وزیر الظم کی طرف سے مفاجس میں ایس تحریر میں ایس تحریر میں ایس کی محافظت کرے کر دہی ہے بلکہ مراد ہے ہے کہ دیلوں کا سلسلہ جوجرمن دیلوں سے ملا جوا ہے ایس کی محافظت کرے تاکہ فرانس حلم نکر منے یا سے ذرا دیر ہیں جرمن فوج تام شہر میں تھیل گئی۔ جا بجا سرحدوں برفوج کے دستے متعین کر دیے گئے۔ اور گھروں ، مید الون اور خیکلوں بیس جرمن ہی جرمن نظر کے دستے متعین کر دیے گئے۔ اور گھروں ، کھینوں ، مید الون اور خیکلوں بیس جرمن ہی جرمن نظر کھیا ہے ۔ اور گھروں ، کھینوں ، مید الون اور خیکلوں بیس جرمن ہی جرمن نظر برخیا ہوں کے دول کا برائد کر ایس سے میں کر دیے گئے۔ ما برائد کی ایس سے میں کر ایس سے میں کر ایس سے میں کر ایس سے میں کر دیا ہوں کا قبضہ برستان برمنا کی میں کر دیا ۔ وہا سوس سے میں کر کھر کا گھر خاک کر دیا ۔ جن کے دار سے سب لوگ کھا گھر خاک کر دیا ۔

د و سر سے دن بنی تین آگست بروز دوست نیجرمن سفیر نے بیلجیم کو ایک الٹی میٹم ر بعنی بیام آخری مجیماحیس کامضنمون برتھاکہ بلجیما نے ملک بس جر منی اواج کومرور کا داستہ دے جس کے دل میں بیلجیم ادر اس کے مقبوصات بعنی سلب علا تے بحال اور برقراد رہیں سے ورنہ انکارکی مالت من بجیم کے ساتھ دشمن کے طور پر بہا اوکیا جائے گا۔ اس الٹی میٹم کا جواب بارہ معند کے اندر مانگاگیا آباد شاہ بلجیے نے شاہ برطانیہ سے ابیل کی کربیلجیم کی آزادی کو برقرار رکھنے یں مدد کیجے حب کے جواب میں برطانیہ نے جرمن کو اطلاع دی کہجم سے جو ہادا عبد دیمان ہے اس کو وراکر نے کے لئے ہم تیار ہیں اور اس کی مدکر نے بس اگر الوار کا کام برط سے گا آ در لغ ندكون سف جب باره المفنط كذر كئ اور شا وبلجم نے جرمن كے مطالبات كو قبول فركيا سب جرمن کی فرج بیلیم کی سرصد کے اندرکھس ٹری ۔ تب اسراید ور ڈ گاسچین مصم مصل عمد کد دریافت کیاد آیا جرس اد نمنظ بلیم کی وزیرفادی Vlerron Jagow کاخیال دکھے گی ہجس کا جواب پر الکہ" نہیں۔ ہاری فوج سرفارے یا رجائی سے اور بچورا اہم کو بیلجم کے راسندسے جانا مراكبو كيسب سي سان اور قريب كادا سند فرائس جانے كى والسطى جا استے ہيں اكوبال بيوسيجة بني ون يس ملكر دين اورفرانس ك مفالمرس كوئى نايال فتح عال كرب بي جرمن كو اندلیند تنفاکه اگر دور کے راسنہ سے فوج فرانس پرجا کے تو دیر کے سبب روس کومو قع ملے گا کر اپنی بے شار فرج برمنی کی سرحد مک مہونیا وسے ۔ بیس نہا بہت تنیزی سے کام کرنا جا بہیں جس کے مشاق جرمن مہت زیارہ ہیں۔ برطانیہ کے سفیر نے سمجھا یا کہ بیجیم پر حکر کر انے کے نتیجہ بهت افسوس کے قابل موں سے اور اب میں بازا ناجا سیے کیکن جرمنی کئے وزیرخا رجہنے جواب دیاکہ اب کچھر نہیں ہوسکتا۔ ناچار ہرٹش سغیر اُنسی شام جرمنی کے محکمہ خا رحیمیں گیا اُکالٹی ٹیم مین کرے۔ اس کامضمون بر مقاکہ دارت سے باد ہ سیجے سکے اندر جرمن کی طرف سے بیضانت ہونا چاہیے کہ فوج اب آگے نربڑھے گی اور لیجیم برحکہ کرنے سے بازرسے گی در نربٹش کورکمنٹ تیار بسرے کرا بنا وحدہ بور آکرے اور خودجرمنی سے انہا ہے کہ بلجیم کی سلطنت کو بحال اور خود مختار جرمن دزیرنے جواب دیاکہ ہا ری سلامتی ہی میں ہے کہ ہا ری فرج بلجی سے گذرائے۔ رشن سفیرنے بھا باکہ اس کے نتیجے ہمت انوس کے لائق ہوں گے ۔ع۔ چرا کا رے کنہ عافل کہ بازا ید پشیا تی

گرجتنا اصرار برطانیہ کی طرف سے بوٹاگیا جرمن کی طرف سے جواب میں انکار تھا۔ ناچار برٹش سفیر نے جرمن کے وزیر عظم سے ملاقات کی۔ اس نے ایک واستان بھیم دی کر ایک درات کا غذکے برف سے او ناچا بہتا ہے ادر ہم برطانیہ کا غذکے برف کے ایک درائی کر ایک میں کر او با جا بہت ہیں۔ برطانیہ کویا اس وقت یہ کر د با ہے کر ایک منعص کرج دو حل کو دور میں گھرا ہوا ہے جی سے آکر ما دناچا بہتا ہے۔ اس لیے برطانیہ آن سفیر کے ورحل اور دور میں گھرا ہوا ہے جی سند آکر ما دناچا بہتا ہے۔ اس لیے برطانیہ آن سفیر کے دور میں گھرا ہوا نیہ کا میں گھرا ہوا ہے جو اکندہ فہر میں آئیں گے۔ برٹش سفیر نے جواب ویا کہ برطانیہ کی مورضی افری اور میں گھرا ہوا نیہ کا اعتباد جا تا ہے اور کوئی اس سے دعدہ کو واسطے انہتائی کوست کریں ورش مفیر نے دیما کریم کا اعتباد جا تا ہے اور کوئی اس سے دعدہ کو معتبر نامجھے گا۔ غرض کرجب برفش سفیر نے دیما کریم کا اعتباد جا تا ہے اور کوئی اس سے دور کا گھری ہوتا گئی ہوتا کہ دور کا کریا ہوتا کی اور اپنے واسطے پروانہ دا بوادی طلب کیا۔

دورے دن جون فوج کو اجو موٹر کا دول برسوار کا کا انتظار کر رہے تھی، تکا مظاکر در ہے تھی، تکا مظاکر در ہے تھی، تکا مظاکر در ہے تھی۔ ہواے فرانس کی جا نسب برق ہے فوج برجوبی میں کہ سخت مقا بلہ پیش شائے کے کا بور گھتے ہوا۔ فرانس کی جا نسب برق ہے کا کیو کا کہ اس کے افسروں سانے لیقین دلایا تھا کہ برتا رہو گئے۔ اور بیشینز اس کے کہ جرمن ہوٹر کا ہیں جن کی تعداد تین ہزاد کہی جا تی برا کا ان انتقال کر تیکے لیکن وہ اسس کے برق ان ان ایک برتا رہو گئے۔ اور بیشینز اس کے کہ جرمن ہوٹر کا ہی جن کی تعداد تین ہزاد کہی جا تی برا کہی جا تی برا کہی جا تی برا کہی جا تی برا کی میں ہوئی تعداد تین ہزاد کہی جا دو ایک برخ میں کو میشین آیا بیلی کے سب بل توٹر دیے اور میں ہوگئوں اور برقصیہ کی طرف سے معنی مقالم جرمن کو بیش آیا جبال میں جس قدر آیا تھا قیار تھیں سام مول سے میں ذیا وہ تو می جوش اور ہمت ظاہر کی ۔

بیلے شہر لیج بیج بی ٹرا جدم سے جرمن کالٹا جا رہا تھا اور صرور ہواکہ یا آو دہ شہر لالیج دے کرلے لیا جائے یا فتح کیا جائے۔ یہ تقاملیجی کا برنگھ مست کھوسسست فعر کے سمجا عالاً ہے اور مهرت مشهور اور برخضنا شهر ہے جس میں نهالیت کشش آور دلحیت منظر ہیں ادر ایک تاریخی مقام مجی ہے۔ باشندے نہایت ازاد مزاج ہیں صنعت وحرفت کامرکز ہے جمان صرف تولیں کے مواحد کنے والے حالیس ہزار کا ریگرمیں - بیاں سے دانفل بن کراکٹر ملکوں میں جاتے میں اور طربی تو بیں بلجیم کے واسطے و حالی جاتی ہیں . لوسے کے کا رضانوں میں رقب کے انتجن ادر موار کار وغیرہ بنتے ہیں عمرہ اور نفسی سرکاری عارتیں آرجے اور مرسے ہیں جواسی وال اللوبى سے بنے ہوے میں كم د تجھے والے شخش كرتے ميں - انبطورب ( مرس معمل م ے دوسرے درجریم لیج نها بت صبوط اورمحفوظ مقام ہے ۔شہرکے کر داکتباس الے محبط میں ارہ قلعے نہا بہت صنبوط میں جودریائے میوس کے والبنے اور اِکیس کنا رسے پر واقع میں اور ان برتو بیں جرمعی ہوئی ہیں۔ بیلے اس مقام کوشلساع میں جا الس دی بولٹرہ دکوٹ آف برگندی Charleste Bold. Duke of Burgundy فق كيا تقا- اس وقت س واصدی کے شروع کے اس کامال دہلی کی طرح را بختلف قوموں نے کم سے کم دس و قعد اس كو فتح كيا اوربر وفعه إ شندے قتل كيے سك اور مال واساب لوا آيا اور لحا رتيل كرائي كين جنرلیس و مستمسع ہیاں کے ارمون قلوں کا نحافظ مقا جس نے ، فوج کثیر جمع كرك ان وغوب مصنبوط كراميا عفاء متيخص بورب بين بطور عالم رياضيات سكانز ديب و دورمعروف ومشهور كفاا ورفوجي مررسهم بروفيسرا ومتحن عقابتهنك وجرمن كاخيال تفاكتين سیرالاری سے کئے موزوں مزہوگا ، گر اس عجب وغریب تخص نے ا بت کردیالکالوں کا برصف دالاميدان جناب بريمي اعلى درجه كاجتزل موسكا سے -

مرم آگست نظر کے دن جرمن فوج کیج کی طرف بڑھی۔ اس و قت عجیب بارونق اور عالیت ان منظر نظر کے سامنے مقا مجرمن فوج آہستہ آہستہ در یا ہے میوس و عدمی ملک کی طون اور موٹر کا ٹریوں کوسا تھ گئے آئی تھی سب سیا ہی سنز، دھانی زرق در دیاں عدمی کی سب سیا ہی سنز، دھانی زرق در دیاں ہوری در اور عدم فیشن کی تقییں۔ ہر میا ای کے ہتھیا د

برق دم چک دے تھے اور ہر جیزنی معلوم ہوتی تھی۔ بیر علوم ہوتا تھاکہ ایک فتحند فوج ہو ہواتی اس محالی کے ساتھ اربی ہوئی آرہی ہے۔ ایک انگرزی لڑکی نے اس فوج کو دکھھ کر کھیا کہ انگا انگرزی لڑکی نے اس فوج کو دکھھ کر کھیا کہ انگا انگرزی لڑکی نے اس فوج کو دکھھ کر کھیا کہ انگا معلوم ہوتے ہوئے کہ انگر سے سا ہی معلوم ہوتے ہیں۔
معلوم ہوتے ہیں۔

معوم ہوسے ہیں۔ فصبہ وسی ( عدن ۷) جنگہ بیج میں بڑتا تھا اس کے جرمن نے سہلے اُس بقیصنہ کرنا جا ہا بیلجیم اور جرمن سواروں میں مرتجمٹر رہوئی لیکن بلجیم سواروں کو سیجھے ہٹمنا فیرا سمیر حارسو بیدل مبلجیم کی فوج کے جرمن کی نوج کئیر کے مفا بلہ میں آئے اور رئی سے بل کی دومحرامی وردس اور تصبہ دسی کوئیا نے کے لئے آیا وہ ہو گئے گونما بت بھا دری سے مقا برکمیالیکن قسمت لئے رذی کی اور ان کولنج کی طرف سیجھے ہٹمنا پڑا ہے

تجربت بے فائدہ است آل اکر کھر ویر بخت حلرآ ور دن جیرسو د آس راکہ برگر دید زیں

بیلیم کی فرج بھر لیج کی طرف ہٹ آئی ادر داہ میں جوچیز سامنے آئی اُس کو ہر باد کردیا۔ مثلًا بل، سربک دیل کی سرکیں اور دیل کی گا ٹریاں وعنے وہ تاکہ وہ دشمن کے انونا مُن کا وں سر مخانوں جلادیے تاکہ وہا ہج من کو بناہ نہ ملے جب جمن کی فوج آئی تو آمبید کے ظلاف آنفوں نے دکھاکہ ہم سے سخت نفرت رہا ایک بیلیم کو ہے اور قدم قدم پر ہما دامقا بلہ کیا جا اے بتب جرمن نے مکانات جلانا شرع کے اور لوکول کو گولیاں ماریں اور ہر طرت کی

وهنا يُه حركبتركين و ان الرايكون مين جرمن كانقصان بمقالمة بلجيم مبت زياده موا، كيكن جرمني كي فوج ایس لاکھ سائھ ہزار تھی۔ آگرکئی سواس میں سے مارے میں سکے تدکیا کمی ہوسکتی تھی۔ آسکھوں سے دریائے میوں کے یاراتر نام اور بیروں کا بل بازدها - ادھرسے بلجیم کے قلعوں سے فیر بعور نے شرق بدك ادراك برسندلكي محوله انداز اليسي تفيك شست إنده كرنش ن لكات تعميم بركراب تيرقصنا كي طرح ايناكام كرا تفا- ايس قدر انداز مخف كرجس مكرسيده با نده كرنشاندلكات عظے وہیں لگا تھا اور مجی خطا در المحقا۔ بہاں کے لیے جریمن نے باندھا تھا اس کے مراب اڑادیے الیکن تب می جرمن نے کھریرواندکی اور بل کو جھور کر دریائے میوس میں ستا بادال دیں اوراً نافانا وریاکستیوں می عبور کرے جرمن نے ہوائی جہاندوں کے درامید کیج برگردا وری کی اوریت ے وقت لیج کی طرف بل صفتے ہو کے قلعوں سے قریب مکھلے مبدالوں میں ہو پنج کئے کہ سکا کے مجا سے روشنی ہولئی حس سینے نام میدان جگرگا اٹھا اور تمام فوج جرمن برگو یا بجلی حیک آئی تلعوں پر سے توں کی باٹر ہویڈ نے لگی اور کراب کامینے برسنے لگا۔ تولوں کی وہ کرج متنی کہ معلوم ہوتا مقالہ کوہ اتش فنا رمعی شاہے اور زمین دارلہ میں آگئ ہے۔ فوج جرمن اس روشنی کے اعتب و جالی كي طرح أن ير كرى ، حيجاج نديس آلئي اوريه و كيد كرر بعاكنے كى دا ه ب ندمقا بله كى طاقت، بكى بكى اولئی ایرس طرح ما فرد فری ما بون میں حاکم کھرا جائے ہیں اس طرح فرج جرمن کمبراکمی اوجیں کے مدر سیاف سائے بھاک بھلا سزادوں جرمن الاک اور زخمی ہوسے - تمام مبدان میں الشین کھ الكيس اور تقتول كے كينے لگ كئے اور زمين ون سے وهمين ہوگئى - اس دستہ فوج ميں سے ايك جرمن بھی اپنے لشکر کو واپس نرجاسکا جندسیا ہی جو زندہ بھے وہ قید کر لیے گئے۔

الحیاشید آآسسان بریں قیامت وہاں آک نمو دار مقی زمین آن کے خول سے بوئی لالمرزار بناآسساں آک ترآسسال کیا فوج جرمن منے دن سے فراد

ہوئے ددنوں کشکر جوسر گرم کیں یکو کمر کموں میں کہ پیچار تھی ہوسے کشتہ جنگ اوران بے شار ہواجمع تو پوں کا ایسا دصواں دہی جب نہ ابسے سے کون وقراد

سیابی گرمزان بویس اسطرح کم ندهی بین برگ خزا رج سطرح ہو ئی جرمنی کو تکمل سٹ کست كيابلجيرك مخالف كويست د د سرسے دن مین درآست کو جرمن کی فرح نے قلعوں پر کوسلے ہرسائے۔ نتانے بہت معیاب تھے لیکن حیون و بوں سے اعیث اٹر بہت کم ہوا۔ تب جرمن بہت اُوا الشكرك كرا كم برسع ادر ما كالم قلعول بردها واكر برالين بميم كى بري تو بول في كرا بكا بينربرسايا بجرمن اورا محے بڑھے تب شين گنول سے ان ير فير كيے سكے - اس برنجى جرمن نرد کے اور مورجوں کی ط ف بڑھتے جلے گئے جوفلوں نے در میان کھے۔ اومر ان کاآنا مقالہ بلجیم کی بیدل فوج سنگینیں است میں کے رووجوں سے امرکو دیڑی اور مفنڈ سے لوہی كا مز مجى ولن كو جكما ديا موت كابا ذاركرم بوف لكا بجرمن فوج كي يا ون الكرك إورنها يت ابتری کی حالت میں سیجھے سیفے جرمن کے سرداد فرج نے سر اکھنٹے کی ملت انگی کراسینے مردے دفن کریں لیکن بلخ مرک نے براس نے برسون کرکہ ملت لینے یں وشمن کا فائدہ سے اور ز اده مجادی قریب لانے کے واسطے فرصت ما بتا ہے جہلت کی درخوامت نا منظور کی تب جرمن سوار ول كي الكيب حيوني جاعب اجن من دوا فسر اور حيرسا بني تخفي الكريزول كيمبين ین اس اداده سے بھلے کرجز لیمین ( سمصمرعی ) کو بلاک کریں اور انگریزی زبان میں لگوں کوسلام کرتے ہوئے چیے کے صدر مقام یہ بیوننج کر کھٹے گئے کہ ہم برفش افسر ہیں جو لیے کو (مسمم معمد ملام) في أن يوشيه كرد اي سائنيول كو اواد وى جرمن سوار بماك كمرے موسے ليكن بلجيم كے فرجى افسروں نے اُن كا بيجياكيا اور بند وقيس سركركان

المست کوجرمن کی فوج کنیرنے ببیبوں کا بل باندھکر دریا کے میوس مدسلا کو عبور کر لیا۔ بل ایسے موقع پر باندھاگیا جو بالینڈ کی سرصدسے قریب تھا اور وہاں کہ بیلیم مسے قلعوں کے کو لیے میونے بنیس سکتے متھے ہجر من اب اپنی پڑی تو بیں ، جو محاصرہ کے کام کی تقیس ، لے آئے۔ آن کے ہوائی جہا دوں نے بیلیم کے ہوائی جہا زوں برغلبہ مال کر لیا اور بلی فلوں کے اپنی گنبدوں یوبر کے گولے گرانے گئے۔ اور فوج جرمن کے دھاووں پردھائے کے رہے اور فاری میں اور حملہ اور ول کو بھالی طرح مجبو نے اللہ کا میں اور حملہ اور ول کو بھالی طرح مجبو نے ذاتی میں کئیں تبرین کی رہوا ہے میں اور حملہ است جلے اسے میں کہتے ہوئے است میں کہتے ہوئے است میں کہتے ہوئے میں کہتے ہوئے میں کہتے ہوئے است میں گارند ہم یا نہ کشم از مسر کو بہت

تاسرندیم باینه نشم از مسر کو بهت نامردی و مردی قدیمے فاصلدارد

بعض موقعوں پر جرمن فوجوں نے وہی کیا جُوجا یا نیوں نے موسموں مصف ہملہ کے وقت کما تھا بعنی ہے کہ اپنے سا ہیوں کی لاٹنوں کے بیٹنے لگا دیے اور اس کوففیل قرار دے کرائں کے پیچیے درادم نے لیا اور پھر آھے برشھے۔

یوی کے با نن دول نے بہ جا ہاکہ ان کے تہر کی عمدہ عادتیں اورخوشنا میکی مسلمار نہ ہوجا ہیں۔ اخوں نے اپنے جزل میں مصمدے ہے سے درجواست کی کم جرمن کو یہ ترغیب دوکہ شہر کو سیار نہ کریں۔ الرائیجہ کی ایک کا نفر کمن ہوئی جس مرائیگی کے سول حکام اور فوجی افسراولہ جرمن کا ایک قائم مقام سب شریک سینے ہوئی کا مطالبہ بہت سادہ لفظوں میں تھا ایسنی یہ کہ شہر مع قلوں کے بڑا کو فوڑا دید و بحر بحزل لیمین نے سول حکام کے دہاؤے سے جرمن کو اجازت دیدی کر شہر ہی قلوں کے بڑا کہ اور اس برگر کے لئے اور اس برگر کے لئے اور اس برگر کے فور اور میں برگر کے نہر ماؤے اس کئے وسیاسی جو دسالم سینے ادادہ کو کی کہ قلوں کو آخر وقت کے بہا ناچاہیے کیکن جرمن نے جواب دیا کہا کے جرال میں سے موالد انکا دی حالت بیس شہر پرگولا برسایا جائے کا میکی داست بیس شہر پرگولا برسایا جائے کا میکی داست اس کو کم دیا کہ ہتھیاں جواب کو کا ایک مطابق ہتھیاں کو اس کے جرائے کی دی جرمن کی فوج شہر میں آئی قولسی سنے مقابلہ نہمیا۔ خوالد انکار کھی دیا کہ جرمن کی فوج شہر میں آئی قولسی سنے مقابلہ نہمیا۔

جرمی میں اس فتے کی فری خوشی منائی گئی۔ قیم جرمی نے اپنی دعایا ہیں ہی فتے کہ فرکم مشتہ کر دیا۔ شہر لیج تو حوالہ کر دیا کیا نیکن تلحے اب کا سخت مقالمہ کرتے دہے۔ جرمی نے شہر کے ان کا دمیوں میں سے سنز ہ شخاص بطید صنا میں کے گرفتا کر سلے جن میں شہر کیے گا ، لاٹ یا دری بھی تھا اور ان سے کہا کہ اگر ہماری فوج کوکسی نے کچھ نقصا ان ہو کیا یا ترتم نہ مسروا دمید۔ اس کے بعد الل جرمن فی این حفاظت کا انتظام کمیا بہ عدہ موقع برتو میں لگا دیں۔ موریعے باک كئے . اكر بندى كردى كئى - قرح ير فوج جرمن كى الني كئى اور لوكوں كے كھروں مرصلتى كئى - جو اسبب جا با وه الع الرئيس في مقالم كياتواس كالمعر فررًا جلاديا ادرأس وقتل رديا-يبج والے كردسينے سے بعد تلع سخت مقابلہ كرتے دہے - كيكن تجرب كا رجز ل مين جب سمحقا تقاکر بغیرمیدان فوج کے قلع کب یک مقابلہ کرسکتے ہیں۔ جرمن بڑے عصر بی منافق لا سُے جن کا گولا اتنی دورسے نشانہ مار تا تھاکہ وہاں کے قلعوں کے گولے بہو پنج نہیں سکتے تھے۔ الیسے معصر محتن معرف جایا نوں نے دوس کے مقابلہ میں استعال کیے شخصے اور بری کا میا بی کے شاتھ برمنی نے جا بان کی اوائی کے بعد کرے ( عرعم معرسی کے کارفانہ ہیں برا \_\_ زبردست معمول خفيه طوريرتيار كرائ تحفيجن كاقطر النج كاتفا- إدحرتو ان توبوں کی مار بڑی اُ وصر بوائی جہا زوں کے ذرایعہ بم کے گولے فلعوں بربرسائے گئے۔ اس کے سواکولوں کا دھواں ابساسخت تیرادر تلخ تھاکہ اہل قلعہ اس سے بے ہوش ہوے جا نے ستھے، اس برطره سيكه رسداورسامان جنك كي محيى كمي تقييد ان وجهول سے ابل قلعه عاجر الكي نيتجديم ا لرایک کے بعد ایک قلعہ فتح ہوگیا۔ سیالے بھا گیا تھا کہ بیلجیم کے تلعے ایک دن سے زیادہ مقابلہ کھٹے کر دیے اور ہزار ول آ دمی ہلاک کر دیائے جس سے شمن کے چھکے جیوٹ کئے اور کو اہل ہزائی گئے فتح انی لیکن بیرونسی ہی فتح تھی جود درمنت رسع می میخسرونے لاکھوں فوج سے بمقابلہ لیونی داس ( معد منده میری) کے اوال میں ماسل کی تقی جس کے ماتحت صرف بین سو بہا در در کی جاعب درہ تعربالولی مرتقی کرجب فتح کے بعد فوج کا نقصال شارکیا تو آیک (One such victory more & So it sing colors (عسم مسه اليمني كر الرجي اليد الي فتح ادا عال بوتوين كبير كان ديول كا-جزلين كاحال الكب برمن افسرني فوديثم ويالكماس العني رير جسب فلوكا میگرین جرمن فوج کے اڑاد ہا تو قلعہ میں جرمن سیانہی وظل ہوے۔ ویکھتے کیا ہیں کھنزل میں ا منوں مقروں کے دھیریں مرا ہوا ہے۔ آس کا جرہ کالایر کیا ہے۔ مید دیکھار اس کے ناسے

برنش افواج كى رواكى اور بولون ين افسرو دكاه

اب برطانیہ کی ادادی فوج کا حال کھا جا آھے جو انگلتان سے دوانہ ہو کر بدر اولون میں اتری وہیں فرج میدان جنگ کو دوانہ ہوئی۔ حب اولون میں داخل ہوگئی تب برلش ببلک کو اس کی خبر ہوئی ۔ خود فوج کو معلوم مزتعاکہ ہم کہاں جاتے ہیں ۔ جب دیل برسوار ہوئی تو انجن جلانے والوں کو آگئی نہ تھی کہ آخری منزل کھال ہوگی اورجب محصل مصلح معرف کے انجن جلانے والوں کو آگئی دہ تھی کہ آخری منزل کھال ہوگی اورجب محصل محصل محصل معرف کے انہ تھی کہ آخری منزل کھال ہوگی تو اس وقت ہے گھان ہواکہ فرائن کو جا رہے ہیں ۔ تا ہم یہ مخیک خبر نہ تھی کہ کس متعام ہو انہ مار تھی کہ وقت کسی انگرنی کا فرج انجاد نے ایک لفظ بھی نرکھا تھا اور سجموں نے مصلحہ خاموشی اختیاری تھی۔ والوں میں ہونے کریمکن نہ تھاکہ فوج کے استقبال کے لئے جو انتظام ہوے سے تھے وہ فو شیدہ دہشے جب فوج فرائن میں آگئی تب بھی دھیا ہے کی صرورت یا تی مند ہی ۔

یے فرج مصلی مدی کھی میں کا کہ اور کھا ہے دور دور کھی ہے دور اور کھا اور کھا ہے دور اور کھا ہے دور اور کھا ہے دور اور کھا ہے دور اور کھا کہ میں ہوتا تھا۔ ہوتھ کے جہرہ بردھور کیا نواز میں ہوتا تھا۔ ہوتھ کے جہرہ بردھور کیا اور میں ہوتا تھا۔ ہوتھ کے اور میں ہوتا تھا۔ ہوتھ کے اور میں ہوتا تھا۔ دولوں میں ہوتا تھا۔

اور داہنے بایس تعجب سے آن محلی بڑنے والے مردول ادرعور توں کو دیکھتے جاتے تھے جو بولون
کے گھاٹ پرجمع ستھے اور کمارہ بر یا بی کی موجول اور جہا اُدول پر نہا بہت نوشی سے نظر ہوا ہوں سے سے گھاٹ برجمع ستھے اور کمارہ بر یا بی کی موجول اور جہا اُدول پر نہا بہت نوشی سے نظر ہوا ہوں ہوتے ہوئی ہے۔ جہال فوج کا کیمیب مخفا وہ ایک نہا بہت نوشنامنظ دکھائی دیا تھا جبن پرسبرگھاں میں ضیے لگائے گئے جہال سے بہاٹر بول کا نہا بہت خوشنامنظ دکھائی دیا تھا جبن پرسبرگھاں کا فرش زمر دیں بھیا ہوا تھا اور آسمان نیا کول شامیا نہ تانے ہو سے بھا سمندر کی طرح خوش آنے۔ اور معلی مور کے نوش آنے۔ معلی مور فی تھیس سے مور فی تھیس سے معلی مور فی تھیس سے معلی مور فی تھیس سے مور فیل تھیس سے مور فی تھیس سے مور فی تھیس سے مور فیل سے مور فی تھیس سے مور فیل سے مور فیل سے مور س

یمعلیم ہوتا تفاکہ فوج میدان جنگ کو نہیں جارہی ہے بلکہ کی ٹری خشی کا جلسہ ہے جس سر شرکیہ ہونے کے داسطے لوگ قصبول اور نہر ول سے اُ ٹر بڑے ہیں اور اس شا ندار اور دکیجسپ مقام میں جمع ہوگئے ہیں۔ تمام شہر الولون خوشنا جھنڈ بول سے آرا ستہ تھا اور جا بجا برطانیہ، فرانس اور جھنڈ سے کے انتان اور جھنڈ کے لئے اور جب کتھے۔ فوج جب بیجیم کے سیدان میں جانے کے لئے تیا رہوائی توسیا ہیوں کی بہنیں ، ایس اور بیویاں ایس جن کی انکھوں ایس فیزیہ جوش اور کہ دائی تیا رہوائی توسیا ہیوں کی بیست کر فیجیں تیا رہوائی توسیا ہیوں کی بہنیں ، ایس اور بیویاں ایس جن کی انکھوں ایس فیزیہ جوش اور کہ دائی سی کے سبب آکنو بھو کے سار آگست کو بیلیم کی طرف دوانہ ہوئی اور دس دوز کا بیوی ہے ہیں اس کو خال میں خوجی دورت جست و برگ ان کو حضرت جا در جا ہے ہیں اس کو فال نمیک محمدانا چاہیے جس و قت جا لاگ ، تنو مند اور مضبوط جواں لڑائی ہو جا درج ہنج کی فر بان شاہی محمد کی کہسم جھی ہے جس و قت منایا ہو جسب ذبل مخال

"you are leaving home for the safety and honour of my Empire. Belgium; which

Country we are fledged to defend, has been attacked, and France is about to be invaded by the same powerful foe. I have implicit confidence in you, my soldiers. Duty is your watchword and I know your duty will be nobly done. I shall follow your every movement with the deepest interest, and mark with eager sitisfaction your daily progress. Indeed, your welfare will never be absent from my thoughts. I pray god to bless you and guard you and bring you back victorious."

 وج كادل برها يا در اس ميں قومی جوش كي آگ بھڑ كا دى ۔

بيلجيم سامدادى فوج كيديمين بيونجينه إغرض اورجاب

بلجم اور النران کے دوست الگریزوغیرہ برسوال کرتے میں کہ کبوں برطانیہ اور فرانس ی نوجیں سیان کچیم میں سبھیج دیں کہ وہ دریا کے میوس پرجرمن کو روکیس اور اُن کو عبور شکر سے دیں اوربلجيم كي تا بي جوالدادي قوصين ميونجي سے ميلے ووئي وہ ندوري - اس كا جواب سے كم فرانس میل بڑے بڑے وجی سردار وں کولفتین تقواکہ اگر بیلجیم کی سرحد کو جنگ کا صدر مقام بنا یاجا کے گ توبيلجيم ورفرانس مهيشه سمے لئے أ ال موجائيں كے جرمن كامفصور توبير تفاكر جس فدرجلد موسكے بيرس میں بہوائیج جا کے اور فرانس کی طاقت بالکل توڑ دے ، بیٹیتر اس کے کد دوس اینے دوست فرانس کم مدددے سے اور فرانس کا آرادہ سے تھاکہ جرمن سے حکہ کو دو کے اور میر جواب میں جرمن کے علاقول نیا حكركيب ينكه الرسي فرانس في دوخيال ايني درس برنقش كرر كفي تحف وايك بيكراك سردين منصمح عمد الله على كودوبار و فتح كرے جواس كے الله سے نكل كئے سنے-سی وجرسے فرانس نے اپنی فوجیں پور نی سرحدیجمع کیں بینی بیلفورط د محص می ایس لانجى ( بوعمه عمريم ) كاب اور دوسرانعال يه تفاكرسي حال بين ايني نوجيس ما سجا نقيهم نہونے دے بلہ ایب حکرجے رکھے تاکرطا قت کم ندروجائے سنکھائے میں جوشکسیس فرانس نظ بقا بليجرمن كے كھا يُس وہ اس وجرسيغفير كرفوج اكث كراسے على والمارة موقعول بر تف يجر من نے ہرفوج بی غلبہ مصل کر لیا۔ اگر فرانس کی کوشش یہ ہوتی کر بیلجیم اور فرانس کے سب علا فول کو طرسے محفوظ رکھے تو اُس کومنزوری کھاکہ بیلفورٹ ( مجمع میلاہ کا سے نا موزیک اور نامود سے دریا ئے میں کے من رے کن رہے لیے کا رہے اپنی فوجیس قائم کرنا۔ آگر اس لین کودہ اسینے قبضيمين اكمنا توجر من كے لئے نائكن بوجا ماكه وہ بلجيم برحكركر سے ليكن بيطريق اختيار كرنے بين فرالن كي نوجبي دوحصول مرفقتيم مروط تيس جن مين كنه مرايك حصه مرجر من حب حايما غلب کرلتیا ، فرانس نے جو پر بچو نز سوجی تھی کہ اپنی فرصیں تقسیم نہ ہونے وسے سیمجی اعلی درجہ کے نقص سے خالی نامنی اسب سے سیلے نو رنقصان مفاکر بیلجیم ہیں جرمن بہت کثرت سے بھرجاتے۔

دوسرانقصان یر مخاکراً گرجمنی اپنی فوجین سمندر کے کنا رہے تک لے آئے تو وہاں سے تھیرشالی فرانس کے ان صلقوں میں جمال صنعت وحرفت کے کا رہانے میں یا جہاں کا نیس کھودی حاتی ہر کھس بڑے یاجب جاہے اُن کو غارت کرے ۔ فرینیج جزلوں کو بیسب معلوم تھا لیکن وہ مجود تنظي كر فوجول كود وطرف فقسيم نهيس كرسكته سقط اوراس بأت كى سَخت صرورت تعقى . فرانس منيوب سمحقا تفاكه جتنع عرصه بمسجرامن فوج كوروك رسي كاادرابني فوجول كوحا بجالفتيم فراوف ديكا ائسی فدرا سچها ہے۔ کمیونکہ برطا نبیہ نے سمندر کی طریت جرمنی کی را ہ روک دی کھی اور فرانل کو قہم روانہ کر دی تقیٰ کرخشکی کی اواتی میں مرور اے اوسر اور بیائی طرف سے روس اینا مرکمی دل شکر جرمنی کے مقابل لار باعقاء جوالیسے ساز وسامان سے آر باعقا کہ جرمنی کو اُس کا تقابر دِشوارتقا۔ روس کوجا یان کی اوائی سے سبق حال ہو چکا تھا اور اس سنے اپنی فوج سنے سرے سے اراستہ کر لی تھی اور جنگ کے طریقوں میں بہت کچھ اصلاح کی تھی اوراب اُس کی فوج دنیاً مي ايك بنما بيت زېر دست سا زوسامان سيه اراسته اور نغداد ببس بنما يت كنتير مجمى جاتى تغني -أسنے جایان سے صلح ہوجانے کے بعد اس بات کی تحقیقات کی کہ کیوں اس کی فرج نے جایان کے مقابلہ میں شکتیں کھا بیں اور والت اٹھائی۔ اس نے بڑے بڑے براے جزاول کوعمدول سسے علىده كيا ادر فوج كے معيكه دارول كوجنھول في السيئ فوعي ادر لكي صيبيت كے وقت اپادائي فالده بجاطورير عال كرانغا، بارجى سے سنرائي دين خلائے سے دوس كى كومشش فاص طوريري دہی کہ جرمنی اور اسٹر با کے مقابلہ میں اپنی سلطنت کی حفاظت کرے۔ بیس فرانس نے دوس ادر برطامنيه کی فوچوں کی آ مرکا خیال کرکے اپنی فوجوں کی نقل دحرکت تجویز کی تھی اور اس کیے اس اورين عسم مع معد على بربه بيربط الشكر مع المحام ال والسن حال راعا كجرمن كي فوج زياده نعدادسي مقابله سي كي - فرانس يالقين ركعتا تقاكه ان دولون صدايل كى دعايا جارى ساخودوستاندېر تاوكرية اورجرمن كى حكومت سے كل جانے كو تيا رسيد أس ف يا تجوزي كالقى كه الرى فوج صوب لورين عسمت مع مي رس اور جيوني فوج برس كو ا ترکی طرف رو کے رہے۔ نوج کے جیند دستے بلجیم کی مدور پر رہیں ۔ بیدل سے اوکے دستے ناموا ( namus ) کی طرف بڑھیں اور دریا کے میوس سلے یاد ہر من کوآ نے نہ دریں ۔ سواد دل کے رسالے بیجیم کے درمیانی حصد کا بہو پنج کرجرمن کے سوار دل کو سچھے مٹا دیں اور اور مدور فت کے راستوں یرا مدادی فوجوں کو جو علا قول سے آئی تقیس تعینات کردیا جائے۔

لیج پر طرکر نے کے بعد بجس کا ذکر ہو جیاہے ، شہنشا ہ جرمن نے ملکہ ہالبنڈ کے ذریعہ شاہ بلجے کے پاس بیام بھیجاکہ آگر بیلجیم مقابلہ ذکرے اور فرانس پر فوج جانے کے واسطے راہ دیدے توابیلجیم کے باشندوں کے ساتھ نہا بہت انجھا ساؤک کیا جا کے گا اور اُس کی لطنت کال دیر فراد رہے گی ۔ شاہ بیلجیم کے انکار کیا اور کہاکہ فرانس ، برطانیہ اور دوس ہا دی مرد بر بیل اور آگر وہ ہم کو تباہی اور برآ دی سے بہا نہ سے کہ ہیں اور آگر وہ ہم کو تباہی اور برآ دی سے بہا نہ ساتھی ہماری بات اسی میں رہتی ہے کہ ہم مقابلہ کریں اور بیکھیے نہ ہمیں آکہ دنیا میں نام دہ جائے۔

جوا نمر دا ن نه بیجبند از سخن رو همی میدان همی چوگان همی گو

دعایائے بیلجی کو اول تو جرمن سے ویسے ہی نفرت کھی۔ اس پرطرہ بیکر ہرگا ہوں اور ہرقصیہ سے جرمن کے طار استم کی خبر بس آرہی تھیں یان سے وہاں کے باشندوں کو اور کھی غضتہ بیدا ہوا اور تمام قوم بیدل ہو کر اپنے ملک کو بچانے کے لئے تیا رہوگئی۔ شاہ بیلجی جو نہا بیت سادہ مزاج اور بہادرہی اس موقع پر میشوا بنے اور بادشاہی کی شان وشوکت جھوڈ کر بغیر بی جلوس اور بھراہیوں اور بہا ہوں کے اپنے لئے کے سیا ہیوں کے ساتھ ساتھ را مرمسب کی بہت بڑھائی اور اسی طرح رہنا اختیار کیا جس طرح معمولی سیا ہی د کاکرتے ہیں۔

جب بیلی میں میں میں میں میں اور میں کا تو اس مک کے کا اس کی اس کے کا اس کی ہوے اس کے ہوے اس کے بہارہ بہلو سے اور بہت دلا نے عقے کہ زم بہب کے لئے شہید ہوجا ناجا ہیں گریکی میں مہادری ، جا نیا ذی اور قومی جوش بہسب بیکا دہیں ، جبکہ مقابلہ ہم اسی فرج کئی درجہ کی بہادری ، جا نیا ذی اور جدید اسلح جباک سے آ داستہ ہو۔ بیلی کی فوج اسی فرج کئی ہوری ہوتی اور انٹی ہزار تلوں کی فوج میں اور انٹی ہزار تلوں کی فوج میں اور بیلی ہوری جو میں اور بیلی ہوری ہوتی ہوستان اور میں میں اور انٹی ہزار تلوں کی فوج میں اور انٹی ہزار تلوں کی فوج میں ہوری کا میں کہا گئی ۔ ایک الکھ تھی جو میں اور انٹی ہزار تلوں کی فوج میں ہوری کی گئی۔ اور انٹی سے میں کی گئی۔ اس کے کہ فوجی طاقت بر بھروسا کیا جا تا میلی میں حقوق بر بھروساک استا جو جمد زاموں کے گئی۔ بیا کے اس کے کہ فوجی طاقت بر بھروساکیا جا تا میلی می ان حقوق بر بھروساک استا جو جمد زاموں کے کہ فوجی طاقت بر بھروساکیا جا تا میلی می ان حقوق بر بھروساک استا جو جمد زاموں کے کہ فوجی طاقت بر بھروساکیا جا تا میلی میں اس کے کہ فوجی طاقت بر بھروساکیا جا تا میلی می ان حقوق بر بھروساکیا جا تا میلی میں اس کے کہ فوجی طاقت بر بھروساکیا جا تا میلی میں اس کے کہ فوجی طاقت بر بھروساکیا جا تا میلی میں اس کے کہ فوجی طاقت بر بھروساکیا جا تا میلی میں اس کے کہ فوجی طاقت بر بھروساکیا جا تا میلی میں مقابلہ بھروں کی کھروں کو بھروں کی میں میں کیا کہ میں کیا کہ میں کی میں کا تس کے کہ فوجی طاقت بر بھروساکیا جا تا میلی میں کی میں کا تلوں کی کھروں کھروں کی کھروں کھروں کی کھر

زرایہ آسے مال تھے کیجی بھی ملک کی محافظت کے لئے ٹری ٹری ٹری توزیں ہوتی تھیں۔ بہت ردیبے خرج کرنا قراریا تا تھا۔ لیکن ان تجویز وں بھل بھی نہیں ہوتا تھا کیجی بھی قربین خریدی حاتی تھیں۔ مگر حوالی کی فربت نہیں آئی تھی نہ قلعے بنا کے جائے تھے جن پروہ قربین جرمهائی جائیں۔ نیج ادر امور غیر محفوظ حالات میں تھے یہول گا در جس کی تعداد بچاس ہزادتھی اور جس کو قلعہ کی محافظت سیرد تھی فیر محفوظ حالات میں تھے یہول گا در جس کی تعداد بچاس ہزادتھی اور جس کو قلعہ کی محافظت سیرد تھی میں کا حال یہ تھا کہ جب جنگ تروع ہوئی اُس وقت اُس کو مو زر اُنس مصلی جم محصد مصف میں درج من کے مقالمے کی اُس وقت اُس کو موٹر رائنس مصلی جم محمد محصد میں درج من کے مقالم کی اُس وقت اُس کو موٹر رائنس مصلی جم محمد محمد مقالم کے قابل دیے گئے اور اُن کا استعمال کرنا اُس کو سکھا یا گیا ، غر فنکہ بیلجیم کی فرجی حالت مہت اصلاح کے قابل میں ادرج من کے مقالم کی تا بہنیں لاسکتی تھی اور جرمن کے مقالم کی تا بہنیں لاسکتی تھی ۔

قلوں میں بناہ لیں۔
حب جرمن کا اشکر بلجے میں داخل ہوا آن کو اُمید کھی کہ ہم کو گذرنے کے واسطے راہ مل جائےگا
اور شایر ہی کچے مقا با ہوتر ہو۔ گران کو یہ دیمے کر بہت تعجب ہواکہ بہاں کے با شندوں کو ہم سےخت
ففرت ہے اور شخص سخت مقابلہ ہی کا میں لا تاہیے ۔ اکھوں نے اُس کی تدبیر کی ۔ جرمن کی پالیسی سے دہ ہو جنا کہ
کے ہا رہے مقابلہ میں کا میں لا تاہیے ۔ اکھوں نے اُس کی تدبیر کی ۔ جرمن کی پالیسی سے دہ ہو جنا کہ
کرسول آبادی تعنی عامہ دعایا جس کا تعلق فوج سے نہیں ہے وہ ہر گزیر ہر گزیر شرکیب جنگ نہو جنا کہ
منداع میں جب کہ فرانس اور جرمنی ہیں جنگ ہوئی تھی جرمنی نے اس تکمت علی پر بہت ختی سے عمل
منداع میں جب کہ فرانس اور جرمنی ہیں جنگ ہوئی تھی جرمنی نے اس تکمت علی پر بہت شختی سے عمل
منداع میں جب کہ فرانس اور جرمنی ہیں جنگ ہوئی تھی جرمنی نے اس تکمت علی پر بہت شختی سے عمل
منداع میں جب کہ فرانس اور جرمنی ہیں جنا کی خوصد نہ ہوئی تھی جرمنی نے اس تکمت علی پر بہت شختی سے عمل
مندائی ہوئی تھی جرمن کو اس لڑائی میں بھی کرنا تھا گر وہ سختی کی جو مہذب تو مون میں صالت جنگ

تفضيل كى صرودت نهيس جرون اس قدركها كافى سے كه خود اكب جرمن نامه بنگار نے جرمن كے ظلم وستم کی شہادت دی ہے جس کو کافی بڑوٹ کہنا جا ہیے۔ اس نے سرکا دی طور پرسفیروں کے فوجی مصاحبا ل کے ساتھ بلیم کے اس مصر کا سفر کیا جو جرس فرج کے تبصنہ میں تھا۔ دہ گفتا ہے کہ میں سے دوگا ڈن Merce Les Jul Zoni Lolos Vila Battice 101 Herre با بنج سوسكانات يحقداً ن مبي سي صرف انسي باقى ده كئے ديں۔ ہر حكم لاشوں كے انبار كھے جو سے میں ادر جلا سنداتی سے گر جاکی عمارت این دور سے کا دمیر ہے ۔ جومکا ناست سیار ہونے سے بیجے بوے بیں وہ ایسے بین جن بریہ نولس کے بوٹے بین " ہم کو نہ مارو۔ ہم نمھا رہے وشمن نهیں بین ہوائ جان جيورديم بك كنا وبي ليهي حال ليج كك نام راه وليفينيس الاست فرضك برمن ومسطار نمسے بیعلوم ہونا تفاکہ موت کے فرشتے دمین براترا کے ہیں جنھوں نے لوٹ مارکا بازاد گرم کو ایسے ا نہ جا کو چھوٹہ لتے ہیں نہ عور توں کو نہ مر دوں کو . یا بیا کہ کوئی وہا تھیلی ہو نئی ہے حسب نے گا ڈس کے کا ڈن اور تنصبے سکے قصبے صاب کردیے ہیں۔ یا وحشی فرتے ملک میر کھس میے ہیں جوالیا ہے نون کے بیاسے ہیں اور او منا بار نا تھو کنا اُن کا کام ہے جن سے ندعبا دت گا ہن کے بین مکسی کا گھر۔ بر من كارسالد قصيه دسي سن گذر كرمقام المه من و مؤتولاً بيد نجا مبلحم كا مجهنداه ا وك الل يم لهرار با تحقا يجر من نے اُس كوگراد يا بميونىلى كے خزانه ير فنصنه كر لميا اوردا كا مرست دس مزار فراكم یے اورنیز میں صدر میں کر کے مقام پر طرکر دیا۔ دہاں کی نیشنل بنیاسے دو ملین فرا کم تعنی ای بڑار پِ ظریمین لیے گو یا بیرے طور میڈداکو ُول کا کام کمیاجس کی اجا ذت جنگ میں *برگر* نہیں ہے ۔ مارست کو نے بچر حلم کیا بیکن بلجیم کی فوج نے وہ آگ برسائی کہجرمن کھے دور تک بہا ہو گئے۔ اُس دقت ڈرے گون معصوص کے رجمٹ نے مقام عوام ارائین گھنٹے کے سخت اوائی ہوئی جرمن فوج بچھے ہٹا دی گئی ادر اس کے ۱۰ سیا ہی مارے گئے ادر ۱۰۰ گرفتار ہوے۔ اسی طرح کئی موقعوں میر چھوٹی بھوٹی بڑا کیاں دو اور فرنی میں ہو میں بجن میں کجیم کو کامیابی مونی اور جرمن کا نقصان زیاده موالیمی تو میں تھیں گئیں تھی گھوڑے ، کبھی رسد کا سامان الرا ہیں۔

ا تھا یا۔ دونوں طرف سے اعلی درجہ کی بہادری ظاہر ہوئی۔ بیال تک کہرمن کی شجاعت کا افبال بلیم کے اور بلیم کی بہادری کا اعتراف است میں است المنظم کو اپنی فتح ادر کا میانی کے باعث ایسی ایسی ایسی کی بہادری کا اعتراف جرمن نے میا کہ درمز کلا۔ ایسی اور جرمن نے میں جباکہ جس دیشن کو بہت کمز ورسی جھتے ستھے وہ ولیا کمز درمز کلا۔ ایسی اور جرمن نے میں جباکہ جس دیشن کو بہت کمز ورسی جستے کے وہ ولیا کمز درمز کلا۔

دسمن نتوا رحقيروب حاره سمرد

بتاریخ ہراسس میں بردن ساہ بہت کنے تعدادیں بیلی کے وسط کی طون بڑھی ۔ دورے دن تقام میں سواد دل کے رسالے الینڈ کی دورے دن تقام میں سور ساہ ہیں ہیں اور تقام میں میں سور کی ایر تیا ۔ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی اور تقام میں میں میں کا برایا ۔ بردن کے بوائی بھا ذگر دادری کرتے ہے اور برایا ہی فوج بھال جہال تھا ۔ برجہ کی میں کہ کا بینگولہ اندازوں کو بتا دیتے تقدیم کے باعث نشا نہ بہت میں گئی گئی تھا ۔ برجہ کی ساہ بردہشت خرکتی ان درجہ کی ساہ بردہشت خرکتی اور براگذرہ بوگئی ۔ تب جمن سوادوں نے ان برجہ کرکے ان کو بلاک کرنا شاوع کیا ۔ و بال سے بار بینے میل پردیل تھی، و بال حاکر د بول ب باست ندوں نے بھاگنا شروع کیا اور مقام ندوس میں اور بیا کہ بینے میل پردیل تھی، و بال حاکر د بول ب سواد ہو کہ بینے میل پردیل تھی، و بال حاکم د مایا کی بلاکت مواد ہو کہ بینے میل پردیل تھی، و بال حاکم د مایا کی بلاکت مواد ہو کہ بینے میل پردیل تھی، و بال کہ کرسب کو گھرا ہے میں دال دیا ۔

حب جرمن سیاه دادالسلطنت بلجیم کی طرف آرسی تقی و پال کے برگو ماسٹرنے یا شندوں کو دہت کی کراڑ ائی سے با زر ہیں اور بالکل خاکمیش رہیں ورنه بلس پرمفت میں تباہی آجا کے گی- ۲۰ راگست کو

جب برگو ما سشر موٹر بربسوار موکر جرمن سبه سالا رکے یاس گیا وائس نے برگو ما سشرسے یہ تھیاکہ تم اینا شہر بنیس خرط کے ہا دے سیردکر سے کو تار ہو یا نہیں۔ اُس سے جواب دیا کیسوائے اس کے کہیں اس تسلیم وال کوئی دوسرا جارہ نہیں ہے۔ تب سیرسالار نے برگو ماطرسے کہاکہ تم ذمہ دار ہو کو نی شخص ہاری نواج سے بری طرح بیش ندائے ورنه تم کوسنرادی جائے گی اور تمھادا خان اور اہل وطن عبر ست خیز مصیبت میں بتلا ہوجا سنبلے آج ہاری توج برسلس میں دہل ہوگی ۔اس سے بعد فوج جرمن حالیس ہزار جس میں میواد اور بیادے دونوں سے نہا ست درن برق سنردهانی ور دیاں سین ہو کے اِبج بحاِتی اور وی گیت کاتی ہو ئی داخل ہوئی۔ آمرسے سیلے دورسے تولیاں کی سلائی کی آواز آئی بھر بنیڈ کی سُریلی آواز سنائی دی اور ہراول نہا بت جلوس سے نتخت دی کے نشہ میں جور اُ کے جُرها۔ ابن بلجيم كى أميد كے خلا ب برجرمن سا بى نها بت تا زه دم عمده اور كے برق دم بتصار لگائے سا ہما آنا نتان سے اکر ام جلاا تا تھا گو اور ٹرکرنے جار اسے تنہر کے اِ شند کے اُن کو دیکھے کر عَنْ عَشِ كَرِفَ لِلَّهِ حِبِ تَشَكِر جِرِ من داليه الطنت مِن دافل ہوا أواس في عده مقامات فوجي صرورت سے است المنامس كراكيا ورأسى بركو المشركوتهرك مولى اتظام ك واسط مقرد كيا ليكن اليى طرف سس اکیس سول گورنر اس برا فسر کر دیا ۔ اس کے بعد شہرسے ہی کا کھ اونڈ بعنی ۱۷ کرور روسیہ جنگ کا خرصیر طلب كيا برگوماسرفي برجواب دياكر شهركاسب تجزانه انيثور ب عيج ديا گياسي اس باعت بيمطالبه ادا نمیں کیا جا سکتا۔ بسلس میں جرمن سیاہ داخل موسائے اک اس جنگ غظیم کا آیک درج ختم ہونا ہے۔ اس کے آگے لڑائی نے دور ا رنگ بدلا۔ اس و قت مک لڑائی بیلجیم کی سرحاروں سے اندر محدود تھی اور فوجیس کھی دولوں طرفت مهبت که باده نه کھیں ۔ آسکے جولڑ انیان ہوئیں وہ فرائن اور برطانیہ سیلشکوظی ادر جرمن كى سىسا كى كى مىدى مىلى بلى كى مرحدى ادر بعدمين فرائس كى سرزى يربويس ـ

المسس ALSACE من فرائع جارعانه على

جب فرانس نے اپنی بیاہ بلجیم کی مدد برجیجی اُس کے ساتھ ساتھ کر محال ہو کے مقام سے ، اہماں فرانس نے اپنی بیاہ بلجیم کی مدد برجیجی اُس کے ساتھ ساتھ کر ایک برگرال سس میں بھیج دیا جس نے وہاں ہو سیجے ہی میں معاملے کی برفیصنہ کر لیا اور جزل جفر نے ، جوکل لشکر فرانس کا قائد اظمامی وہاں ہو سیجے ہی میں معاملے کے مقاملے کا نداخلم میں ا

کمانرران جیف تقارید اشتهار دیاکه بهم مهم برس تک اس موقع کا انتظار نها بیت افسوس کے سائیرکرتے رہے کہ تھا رہے ملک بن آئیس - اب بم سب کو نها بیت خوشی بو نا جا ہیے کہ ہم نے آج اپنے دس جرمن سعے بدلر لیا ادر نم کو جرمن کی ظالمانہ حکومت سے نجات اور آزادی ملی لیے کسس کی عمر دراز ہو

اكتريه اعتراص كياجا ماس كرجب بلجيم من وج مجيج كي التدعزورت على توكيون السسري حكركيا كيا اوركسياه كأبرا حصد اس طرف سيجمل برحكركرن وكجفيج ديا كيا - برساتحربكا رحزلون ادر شهور رترول كي رائي سب كرجزل جفر الي جو كيدكيا أس و قت بهي مناسب مقار فوجي صرورتي اور ملى صلحين، ولون اسى كى قتضى فلبرك اكسس يرحله كباجائے - اول يركم جرك السس اور لورين كة ! شندے جرمن کی حکومت کو بیندنهٔ کرنے تنے ، میں ائے لقین تفاکہ وہ فرانس کی رعایا نبنا *بین کرنگے* دوسرے یک انصوبوں کی طرف سے سیدها راسند فرانس میکفس بڑنے کا برمن کو ماس تھا اس لئے مناسب تقاکہ دولوں صوبوں کی رعایا کو جرمن کے خلات انجدار دیا جائے آگہ اس طرف سے جرین کا حلہ بالکل کک حاکے ۔ تیسری وجہ بیکقی کہ جا لیس برس سے تمام ہذب دنیا برمنی کو اداب جنگ حرب اور شيوه طعن وصرب كا أستار سمجه دبي عقى - جايان ، طركى ، يونان وغيره جرمني بي سيدسيدسالار بلا بلاكرا بن فوج ل كوفن جناك سكهوات يحت اورفرانس معاعد كالسس سي إغف عام نظرون میں کمزود وحقیہ مجھا جا تا تھا۔ البتہ زیارۂ حال میں بقائن کی بعض عیسانی ریاستوں نے پیرس کوفن وب کامرکزنسلیم کرلیا تھا۔ لیس جزل جفرنے مناسب جماکہ عصص پر قبضہ کرکے اپنی اوری وت كا الهادكرديا أجائب اورجرمن كوعام نظرول بن كم وقعت كرديا جائب اورجوكت سي كاعابي کھائی تھیں اُن کی اِد فرنیج قوم کے دلول سے بھول جائے اور ملک کی تمام رعایا سمجھ کے دست عمر بین مقتل کے سندی بین فرج کے سردار دن سنے بر بڑی مطی کی تھی کہ جرمن کے حلوں کو نقط روکتے رہے بلاخود جرمن میں بیان حكركرد بناجا سيئ تفاادر اس صورت مين فرينج كوكا ساني صرور موجاتي ..

من سے بیلے فرینج نے یہ کوشش کی کربر من کو عمد ملک اور ملان کا میں کا دولوں مقامات سے نکال دیا۔ باوجود یکہ جرمن مورسے بنائے ہوئے سے اور نداد میں بھی فرینج کے دولوں مقامات فتح کرنیے ۔دورسے دن یعنی مراکست کوفرینج مقام برابر شخص کی نیز کی مراکست کوفرینج مقام

معدمه ماسل کی طرف بڑھے اور شام ہوتے ہوتے اس میں داخل ہوگئے۔ اُن کی آ مریاں کے باشندوں نے نمایت خوشی ظاہر کی لیکن دوسرے دن جرمن نے بڑی جاعت سے دوطرف سے فرینج برحلہ کیا اورسیاہ کی آمرورفت کی داہ بندکر نا جا ہی ۔ اس کئے فرینج سے سرداد فوج نے می است دیکھی کروایس جائے۔ یہ کھی تا بت ہواکہ جرمن کی فوج السس میں بہت زیاد کھی جب ساِه والسِ آئي قريبزل جفركي دائے ہوئي كه الجبي مك نوصرف حيايا ما داسے ليكن اب السس يو مم اس المراس المراس كالمرس كالمسادرادين كي طرت حلكر نامنتكل برمائ وجائد وبالمرابو، وسائد مِي جنگ فرانسه اورجرمني مين شركيب ره جيا عقائس كويه نبم سيرد بوني شروع مين فرينج كوكا مبايي i Mulhame - is it is Altkirk is Thame - is so is بھی قبصنہ کرلیا اور جرمن بہت برحواسی کے ساتھ پیچھے بہٹ گئے۔ اُن کی سہ او بیں فرینیج نے تھین لیں ہرمن نے بجود ہوکر اسٹر یاکو اپنی مدد برطلب کیا۔ فرینج قوم نے اس فتح بر بنا بیت فوشی مناتی۔ اسٹراس برگ جومن مک معرص کلی کر نی تضویر سکی برجو اسکالا ماتمی کیڑا رہنج وغم کیشانی کے طور پر ٹیرا ہوا تھا وہ آتا ر دالا گیا ۔ کئی اور مقابات بیجن کا ذکر طول سے خالی نہیں ہے ، فرزیج کو كاميانى فىيىب بونى خصوصًا وادى عطىسدو على يدره سويرمي كرفتاركيد اور إره توبين برمن كئى اليس اوتى ميں) نتيجرب إواكم السس كے اوپر كے مصد سے جرمن نها يت برحواس سے بہٹ كئے اور مهرت سامان رسد اور سامان جنگ جيور كئے .

 خاطت بن صروت ہوگیا اور اس کے آنے کا یہ اثر ہواکہ جرمن بیرس کا محاصرہ ندکرسکے جرمن کی فتح جوارت مصنعت کے بیں ہوئی اس کی خرجب برلن مسلم عظم اور آسٹریا میں بید نجی تو دونوں جسکہ بڑی خوشی منائی گئی۔

بيرس يرحرمن كاحله ورحبك فاموروثنال رآواس

پرسیسار من بیسبار نامیرانی کی طرح محفوظ حکر بھی اور جا بجا مصنبوط قلعے ستھے بچیس ہزاد نوج آمور میں تھی جس کا مروار مرز ان کی کا مراس کا بیان سیسے کہ ۲۸ ، ۲۸ کو ایس نے ہا اس قلال کو ڈرڈ دیا۔ اس قدر دناون تو در کی ماریکی کہ جو کچھ قلعوں کی ٹوٹ کیھوٹ ہوتی تھی اُس کی مرست ہم کوک نہیں کرسکتے تھے۔ دناون تو در کی ماریکی کہ جو کچھ قلعوں کی ٹوٹ کیھوٹ ہوتی تھی اُس کی مرست ہم کوک نہیں کرسکتے تھے۔ دن کا میں میں اور کوئی جواب نہ دے کے۔ دس کھیٹے تک از بیاس نہی تھی اور کوئی جواب نہ دے کے۔ جس نے ٹوٹی بھوٹی فصیل سے سر اہر کالاتراق سے گولا لگا۔ افسر بہت کنرت سے ہلاک ہوسے آخرکار

اس کے بوہ من کی فوج نے تہر شال دا ہر حکد کیا ۔ یہ وہ تہر کھا جس کے داستہ سے نیولین مار جوب اللہ علی کے گذرا تھا۔ اس وقت سے اس وقت کے سوہوں کے عصد میں اس تہریں بہرست فرق آگیا تھا۔ لوب اور کا نیج ڈھا لینے کے کا دخانے ہیاں بہت کثرت سے تھے۔ اس آگست سے اللہ اللہ کو بر اس مقام میں داخل ہوے اور اسپنے آب کو بر شن سوار کہ کر در ایک بیم برر میں ہمرار مع حصد مدید کو کی کی طوف گھوڑ سے لو کیا لیکن فر نیج افسر نے آن کو ہم ان لیادو میں برس از میں سے قتل اور تین زخی کے اور مارکر نکال ویا۔ دوسرے دن بر منی نے شال دار پورش کو دور کی ان میں سے قتل اور تین زخی کے اور مارکر نکال ویا۔ دوسرے ان برمنی نے شال دار پورش کی سام اور تین اور میں برمنی نے شال دار پورش کی سام اس کی دور سے میں ہوت پر برمنی نے شال دار پورش کی میں ہوت پر برمنی نے شال دار پورش کی میں اس کے دور اس کی سام و اس کی سام و اس کی میں اور در یا ہے سے میں کو فریخ پر غلبہ ہوگیا اور فرینچ کی سام سے دور ایس کا شروع کیا اور در یا ہے سے سیسر را میں میں میں میں ہوت پر برمن کے قبضت میں کو قبضت میں کو فراح تک جرمن کے قبضت میں آگیا۔ اس میں میں کو فراح تک جرمن کے قبضت میں گئیا۔ اور در یا ہے سے میں کے قبضت میں گئیا۔ اس میں سے آئی کی طرف مقامات سے جود یا ہے میں میں ہوتی کی طرف مقامات اسے جود یا ہے سیم ہے اس کے تواج تک جرمن کے قبضت میں آئی کی طرف مقامات اسے جود یا ہے سیم ہے آئی کی طرف مقامات

موبائع (عوسم مع مسلم ) اود Canda کے درمیان تی د باتش ( مرہ مسلم ) کے اواح
میں برطانیہ کی فوج بظاہر اجھا کام کردہی تھی۔ انس برقبضہ دکھنے کا کام برٹش فوج کے سرد کبائیا بحث
حس سے مرجان فرینچ کو بہت نوسٹی تھی۔ کیونکہ انس ایک ایسا مقام تھا کہ اُسی سے آس یاس بہت
مربی فقو حات اور کامیا بیاں برٹش نے اٹھا دھویں صدی کے نتروع میں حاسل کی تھیں۔ انس سے تین بل
کے فاصلہ برجوب کی طوف ال بیار کے معمد کے مطابع کا مقام ہے جہاں دیوک آف ادل برائے
اوئی جہاد دیم کے مقابلہ میں سے آخری اور بڑی نایاں نتی حاسل کی تھی۔ آس طرح واٹر لول مصابح کلائش نے سے
کا مقام بھی وہاں سے قریب برلس ( حامہ کر دیرے کا کی داہ میں ہے جہاں ڈیوک ولینگش نے سے
بری فتح نولین کے مقابلہ میں بائی تھی۔

مرخیق معلی موارد ایک الکه برمن برنس فرج کی طرف برمن برنس الکه برمن برنس فرج کی طرف برمد در سے ہیں۔ ۱۷ را آست کو برنس موارد وں کا درمالہ اُنٹر کی طرف بڑھا اور واٹر لوسے ایک گوسے کی سیاہ سے موکے بیش آسے اور اُن بین آبیان اور برنس میں مورد اور فوج نے اُن مراز میں اور اُن بین آبیان اور اور اُن بین آبیان اور برا آبی میں اور اُن بین آبیان اور اور اُن بین آبیان اور اور اُن بین اور اُن بین اور اُن بین آبیان اور اور اُن بین آبیان آبی آبیان آب

عُرصنکہ مانس کی فوج دریا کے سیم جمع مل مہم کا میابی کے ساتھ قائم نہ دہی جو بہلے ہوئی تھی، وہ بہلوئی کو فرانس کی فوج دریا کے سیم جمع مل مہم من کی کے اس صدیر جو نا آبور اور شال داکے در میان بہت قبضہ نہ کو کو اس کی اور یہ بات انگریزی افواج کے فلاف بڑی جب جرمن فوج دریا کے سیم برکی داہ سے آگر انگریزی سیاہ دا ہے ہم نہ فوج دریا ہے ہوئی تاہد داہ سے آگر انگریزی سیاہ دا ہوئی تاہد فوج من فوج ایک سے ہم فی نہائی ہوئی تاہد فوج من فوج ایک اور نہائی تھی اگر ایور نہائی تھی اگر ایک مرحد پر داہ سے اور اس کی اور نہادہ نہیں میں دہیں ہماں فرینچ سیاہ ہم کوالیس آگئی تھی اگر فرین میں اور اس کی ایک تھی اگر فرین کی مرحد پر دائیں ہماں اور اس کی ایک ہوئی کی گر فرین کی مرحد پر دائیں ہماں اور اس کی کھی گر نہی کے سام ہما کو ایس آگئی تھی گر فرین کے سام ہما کہ اور خطر ناک ہوئی کیونکم میں کہ جرمن ان حالے دون طرف سے گھیر لیا تھا۔

جزار بفر ( عصافه ملی ) فررجان فرینج کواطلاع دی که کم سے کم تن میں مورد کی کا من کا کہ اسے کم تن میں مورد کی طون کے مطاب کی طون کا دہی ہیں اور ٹور نے نمص مع مع میں کی کا من سے دور می سیاہ کا در معلوم ہوا کہ بین لاکھ جو من بڑھتے ہوئے ارہے ہیں اور تو بول کی نفواد اُن کے سائٹہ برلش تو بول سے جو گلا مجری خوا کہ کہ میں اور تو بول کی نفواد اُن کے سائٹہ برلش تو بول سے جو گلا مجری ہوگا کر زی سیاہ ای ہزاد تھی لمذا فرین خوش تر بری اسی میں کھی کہ لے فاکدہ لفضان سے فوج کو بجایا جائے بیں برنس جو اُلگا تھی مرحد بر دال دیا۔ برکس جو خوا کی خوبی اور لیا قت سے سیاہ کو دائیں لاکر فرینج مرحد بر دال دیا۔ غوضکہ انگر نری سیاہ کی محمد میں ہوئی ہو دائیں اُسی میں ہوئی تھی ۔ خوس طرح دس ہزاد فوج کو اُل کی دائیں ہوئی ہوئی کا دیک یا دیکی کا دیکی ہوئی کئی ۔ خوس طرح دس ہزاد فوج کو نائی کی دائیں ہوئی نوزان کی کمان میں ہوئی کھی ۔

## جماعظيم يرميسراكيجر

## سروياكسط ليفاربردس يشمن شرباي يقالمكوا ماده بوا

فرینیج اور برنش کے معرکے بقا بلہرمن دور کے کھیریں مرکور ہو جکے ہیں۔ اُن کوچھور کر اسٹریا اورسردیائی جنگ کا بران کمیا جا تا ہے۔ جب اسٹر یا نے سرویا کے مقابلہ پر اعلان جنگ کیا امن ت سردیاکی جالت بقان کی سب دیا ستوں کی طرح نهایت ابتر بورسی علی نزانه خالی مقادرعایالات ار کے تھا۔ جا اس کی طرح میا یا بلقان کی جنگ میں اینا خون آب بار ان کی طرح مها حکی تقی اور جان کے سائھ مال و دولت تھی نتا رکھی تھی ۔ اِس کے سواآ سٹریا کی بالدیسی کے باعیث اسبی سارشوں کا زمانه آگیا تفاکرسرد آبو ایک در مین نه متنا تفارش کی کے مقا بر می سرد یا نفاک دوسری از انی اتحادی فوجوں کے اہم جربوئی اس میں دہی ہی طاقت کا خاتمہ ہوگیا۔ سرویا ایک صدی سے اسراکہ ا بنا وسمن مجهد المبيض في بن وم كى ابنى رعاياكوغلامى كى حالت بي ركها سب اس وحبسيسويا سمينته أسرايس درار الم اور أس سي نفرت كرا داب ادر موجب اس مقولي كالاادال ادمر السيان راعی زند که ترب دسرش را بکوید بستگ یه چا بها د با هے که اسٹر یا کو تباه و بر با دکر د ہے جب شطر باکی طرن سے اڑائی کا اعلان مواتوسرو یا سی جھاکہ اب میرا خاتمہ موا کیا ہاہے لہذا اس کا ہرمردوعورت، بيروجوان ابني حان والسع تيار موكماككسي طرح سرو ياكو فتح حال مو-

روس نے سرویاکو مہلے سے اطلاع دی تھی کرکسی نگسی ہاند اور حیلے سے سما واعرمی اسٹریا صرور سروباسے اڑائی تھانے گا اور حود تھی روس نے کوسٹسٹ کی تھی کہ اپنی بڑی و بحری فوج کو نہایت علد ترتیب دے اور اُس کوخوب درست کرے تاکرجب موقع میٹنی آئے توسرو با کو**نوج سے** مدد دے سے کیونکہ اُس وقت اُس نامہ و بیام سے کام نہیں کل سکتا تھا جوسفیروں کے وراجہ دوس کے

رویاکو قن فاع اور الله فار میں دیے تھے بسرویا بمقا لمبہ لمغاریہ کے دولاکھ 90 ہزارسیاہ لایا تھا گراس فوج میں تو اور افسرول کی کمی تھی اور اور سے طور میر مرتب بھی نکھی ۔ اُس وقت سے دیاست سرویا کی اوری توجب الني كرسا وكي السلكي مين جملي سے اُس في كميل كى جائے۔ سرو باكوية أمير كفى كم مانتى تيكرو حاليس ہزار فوج سے ،جوجنگ آنمودہ بہا درول کی ہے ، مرد دے گا۔ اُس وقت جوساہ سرد اِسیان جنگ میں لانے والا بھا اُس کی تعداد دولا کھ ساتھ ہزار تھی جس میں جالیس ہزار سرحدی گا مڈر اور مکسی ہزادلوں

كى ساھ شامل بىيكىتى ئىڭو ياكل نوج كى تعدادىتىن لاكھ مېس بېزار بېركىتى كىلى ـ

فرانسس جوزت شهنشاه الشراكي سلطنت مين كم سيستم اكب كرور دعا إسروين نسل كي سياور أن من سے بہت براحصة اليا ہے جواس بات كامنتظر ہے كسى مناسب موقع برا نے آپ كواشرا کی حکومت سے آزاد کرے ۔ لیس مرو یا سیمجھاکہ انٹی نیگر واور سرو یاکی فوج کی کرجب ناسٹر یا بریٹلر کر گی تو اُس ملک میں صن قدر سروین ہیں وہ سب دوستا نہرتا کوسے میشی آ بیس کے اور ہارے شر کیگ بوكراسر باسه مقابكرس سكة برسر يكوبلنا ديدسه أميد تقى كه وه بها داشر كب بروكا، نيكن بلغاريكا نورانه ادرميگرين سب جنگ بلقان مي طالي برويجا نظا اورنتين سونويس اور بهبت كتبرنغدا دمي رافغل وغيره سبحين كيُّ سنفي اورجونومي إقى تقيس وه كنرت استعال سے مبكا رہوكئي تقيس - بلغارب كوب خوت تھی تفاکہ اگر میں نے اسٹر کا کو مرددی توسرو یا بچھم کی طرف سے اور رومانیہ اُتر کی حا نب سے مجھ برحکر کریں گے اور میں دور تسمنوں کے در میان گھرطا دل گا۔ رو مانیہ کے اِس مہت مجرا خز انداور یا پہنے لاکھ سیاہ نہا بیت اعلیٰ درصری تھی اور اُس نے جنگ بقیان میں جب سے صلح کرائی تھی تب سے بلقان میں پولیس کی داوی اضتیار کی تھی ہینی اعلان کرد با تفاکہ بلقان کی سلح میں آگرکسی ریاست خلل دالا نوم اس سے لڑوں کا اور اُس کو سنرا دوں گا۔ ملغاد سیکو سرو یا اور ایز ان سے سخت عداوت عفی گر اس وقت سرویاست ، لم ندلے سکا کی کہ دو مانیہ مدد کا معاہدہ سرویا اور این ان دواد س كريحكا عقايس لمغارب كوكازم أبكه فأكونس رب اورموقع كا انتظار كرے - بكفارير في وقتًا فو تتًا اری اری سے روس، سرولی ایونان، اسٹریا، اٹلی اورٹر کی سے دوستی کا افهار کیا سے لیکی کسے سیان کا بر اور کیا جیسے کوئی ناکتخداعورت شادی کے لئے بہت مردوں سے محبت کا اظارکرے تونیتے یہ ہوتا ہے کہ الیسی ہر جائی کا شوہر بناکوئی کھی سیندہمیں کا اے۔

## كرابن عجوزعروس بزار داما دسست

ىپى حال بعينه بلغا دىيە كام دا \_ ابل روما نیہ جو کرنسل اور زبان اور زرمب کے اعتبار سلیٹین ہیں لہندا اُن کو جرمن قوم سلفرت ادرسلیو فوم سے محبت ہے ۔ اس بنا پر ان کو اسٹر باسے بھی ہدر دی نہیں ہے کیونکہ مہنگری مبس ،سولا کھ رومانین قوم کی آبادی ہے جن کے ساتھ اسٹرا کی ہرتا کو بہت سخت ہے۔ اس کے علاوہ بلقا نہیں جا بجا بھیلا ہوا ، ایک فرقہ ہے بنام نمادد کا معام کر کا صرح میں جوفاند بدوشی اور غار گری بیشہ ہیں اوربیر رو ما نین شال سے ہیں اور اسٹر یا کی گورنمنٹ اُن کو اپنی بنا ہ اور حابیت میں رکھتی ہے - اس سیے حب تعمی رومانیہ نے کو نی ملاح کامساکہ ملقان میں تبیشر لا تسریا نے خفیہ اورعلانیہ دولوں طرح اس کی مخات کی سیج اِت بیاہے که ترکوں کی لطنت میں جو مقدو نبیہ نے ترفی نہیں کی اور نتدن میں اور فوموں سے پیچھیے ر ہا اُس کا الزام ترخی پر ہرگز نہیں۔ ہے بلکہ سٹر یا نے اپنے جاسوس نہا بیت کثرت سے جا بحا بلقان میں مقرمہ كرر كھے تھے اور وہ أوك اس كام يرمغور كيے جانے تھے جن كا نائه اعال جلني سے باعث ساہ ہوا تھا۔ یهاں بک که ایب تنل شهور برقتی شرقه بلقان کے بیان فاون کو دیکھیو تواعلیٰ درجہ کے مرمعاش اور بدا فعال لگ ملیں سے جوا سطریا کے جاسوس میں یہ سطریائی یالنیسی سوبرس سے بھی رہی ہے کہ بزرابیہ ابسے جاسوسوں کے بلقان کی ریاستوں میں اہم نفرت پیداکر دی جائے جس سے آسٹر باکو آسانی ہوکہ وہ جیکے جیکے بقان میں اندر ہی اندر وضل بداکر اجائے اور وریائے satic کا شرقی گنارہ and محاسم مانظی نیگرواورسرویا را ومیں صائل سخفے لهذا بیصروری مفاکد لودی با زارے وادی کو قبصنہ میں لاکرمانٹی نیگروکوسردیا سے الگ کردیا جائے تیکن لودی یا زورجنگ بلقان میں سرویا کے قبضت میں جی عقاء ارزاً سطر اینے صروری مجھاکرسرو باسے اوائ کا جیلہ دھونٹر مکرلودی بازاتھیین سے ۔ سے اولٹیکل ادادہ اس ایک حق می مبت تبایهی کاسبب ابت بواجبکه اس نے سرد ایکے مقابل میں مجمعی -جب آسريان نرويا پرهم ميجي توجا رون طرف سے نش ملت کھير لينے کا اداده کمباره نے دریائے ڈینیوک عامسم میں ملکے ٹرکے نز دیک عبور کا جایا اور تیسری لیٹن نے اُرّ جھی کی طوت سے در اے ware کے ادار اور اور کھی لیٹن محص معمون من کی طرف

برهی اس اداده سے کہ لودی با زار برحکہ کرے مانٹی نیگردکوسرو باسے الگ کردے ۔ سے تجویز اس میں مہبت انھی کفنی گرتین بانوں کا لحاظ رکھنا جا جیے تھا، وہ نہیں دکھا گیا ۔

دلادہ یک میں اگر تین بانوں کا لحاظ رکھنا جا جیے تھا، وہ نہیں دکھا گیا ۔

دالف ) سرکر سرویاکی قرم نها بیت تغیری کے سا تفرنقل ورکت کرسکتی ہے۔

اب در ایسے و بنیوب کوعبور کرنے کی شکلات ۔

(ج) مانٹی نیگروکا جوابی حلیالودی بازار میں۔

جب کک آسریا کی فرص آ ہستہ آ ہستہ آگے برصیں اور دریائے سیو صعه ملک اور دنیوب
عصم معمد کے مورک کے مورک کی کوشش ، بدلی کے ساتھ کرتی رہیں ، سرویا نے ہما یہ تنہ کی
سے ساہ کو حرکت دی اور حبوبی دستہ ساہ کو دہل سے مقام نش (مالم خرک ) یہ ہو کیا دیا اور ملبغاریہ کی
طرف سے اپنی سرحدکو محفوظ کرکے اپنی مشرقی سرحد کی طرف کی سیاہ کو آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ انظی
نگرو نے اپنی فوج کا ایک دستہ معمد ملک میں پر آسٹریا کو روکنے کی غرض سے بھیج دیا اور ایک
زبردست فوج کا دستہ آتر کی طرف دو انہ کیا جس سے کا محمد مون مدن کی برآسٹریا کو دو سرویا کی
برد میوا کم انٹی نیگرو کے مقابلہ کے واسطے اپنے بازو کی طرف سے سیاہ دو انہ کرے تاکہ وہ سرویا کی
فرج سے طبخ نہ یا کے۔

سرویان اپنے دارالسلطنت کو جھوڈ کرنش کی طرف دالیں جانے کا دھوکا آسٹریا کو یا اورال ایس اٹر جھیے کے گوشہ کی طرف ہیاں میں تاکمہ کا سے دوری فوج آکر شریب ہوگئے۔ آسٹریا کی فوج در ایائے ڈو نیمیوب اور سیو کو عبور کرنے میں نہا بیت بخت کو مشدش کئی دوز کے کہ تی دہی گرمرویا کے گارڈ نے اور دورس فوجوں نے جو کئی گیا ہے آگر جمع ہوگئی تھیں ابیاسخت مقا بلہ کیا کہ آسٹرین سیاہ دریا ول کو عبور نہ کو سکے جو کئی گیا ہو ایس کے اور دورس کی طرف سے طربی سیاہ کے جو کشکر ہراول میں سخفے ایسے تھیل بھوٹ گئے کہ وہ قلب سیاہ سے نہ لی سکے اور ایسے سروین فوج کی گھات مربی مین سیاہ کے در نجا تر بنراد میں کے در نجا تر بنراد کی کھات مربی میں گئے کہ مالک ہوگئے اور نجا تر بنراد کی کھات مربی میں کئے کہ مالک ہوگئے اور نجا تر بنراد کھی جار میں کے جو کئی اور ایسے میں نہراد کی کھات مربی میں کے در نہران کی در نہران کی کھات مربی میں کے در نہران نے در نہران کی کھات مربی میں کئے کہ مالک ہوگئے اور نہران کی کھات مربی کھی ہوگئے۔

اس لڑائی کے بعد آسٹرین فوج نے ور اور ۱۰ را آست کو دریا کے مصنع دل کے یاد اُر ناجا اجرم ویاکی مغربی سرحدہ البکن عبور نہ کرسکے۔ اار آکست کو اسٹرین فوج نے دفلوں اور آولیوں کی باطعیس مار نا شروع کیں اور اُن کی اڑمیں فرج سے نام محاذ بیں گرداوری کرتی رہی اور ہوائی جہا نہ دل سے بادنہ جاسکی ۔ رو آبی نوج نے جہا نہ دل سے بادنہ جاسکی ۔ رو آبی نوج نے دکھا کہ اب وشمن کی سیاہ ہا دی فوج سے زیادہ آگئی ہے اور آگرسی در یا کو بھی اُس نے عبور کر لیا تہا ہے دولوں باز دُوں پرسے خل ہو گاتو اُس نے مناسب جھاکہ زراہ م جائے تاکہ ابنی بڑی فوج سے جاکر لیجا ہے اور قبر نوب کی موافقت کے لئے مخااور کچھ لی موافقت کے لئے مخااور کچھ اور وہم سے کہ آسٹ کو آسٹر بن فوج کو دولوں دریا کو جبور کر مدنا کچھ تو اپنی حفاظت کے لئے مخااور کچھ اس عرص سے کہ آسٹر بن فوج کو دولوں دریا ولی کے عبور کر مدنے کی ترغیب ہو۔ ۲۲ آگست کو آسٹر باکی فوج مراول دریا ہے۔ بور کی موج کے بیا کہ موج کے بیا کہ موج کہ بیا کہ جو کہ بنا کے سے اور آسٹر بیا ہ جو تی بوق دریا ہے بور کہا ہے جو کہ بیا کہ کہ بنا کے سے اور آسٹر بیا ہ جو تی بوق دریا ہے بار کہ کہ بنا کے سائے اور آسٹر بیا ہ جو تی بوق دریا ہے بار کہ کہ بنا کے بارا کر مردیا ہیں دخل ہونے لگی۔

٢، ٢١، ٢٢ أنست تينول دن سردين ساه نے تعاقب كما اور اسطرين فوج سے جو سے تفان كورسے مصنعد اس العبكاديا منجله الك لكهمس بزاداً سرين ساه كيجنول في الكهما مستعده كو ١١ر١١١ الست كوعبود كما بقا سي بزار ار ار ع كئ اورزهمي بوت اور يا ينج بزادس زياده قبيد بوساور جو با فی سکیے آن میں سے مہت سے بھوسے مرکعے یا اوس اور سردی میں غیر محفوظ رہنے سے ہلاک ہوے یا بھاگ رگھرجیل دیے اسٹریکی سائھ تو بی سروین سے الخدا ئیں اور علادہ اس کے بہت سامان جنگ بلا جب کہ سے ایک وج کیماک دہی تھی سرویا کی سیاہ نے تعا قب موقوت کرے افرالدلارب کا أن كيا كارج سياه اسطريكي أس طرف يعنيني بوئي تني أس كو كفيرك- اس سياه سي جزل في مرواك مورجون يربهت سخت جلركما اوراس حلمكي أثرمين اسينه الشكركا فراحصد ماكر درياس نسيو صعمت كلا کے کنارے کی طرف ہے گیا۔ اس حکم میں اسٹر ایکا نقضان مبت زیادہ ہوا اور دریا کے سیو ہیں جو اسریا کے عظمی جہازوں کا بٹرا مرا ہوا تھا اس نے آسٹر ایک بافی ماندہ سیاہ کودریا سے بارا آماد دیا اور قب ہونے سے بچادا ۔ سی مہر راکست کو مہ باقی ما ندہ کم بختی سے مارسے سا بھی سرو یا کی سرز مین کو بھیور کر بھاکسے گئے ادر اُس جيوني سي حقير مجمى روني رياست سرواي پرجونهم سنرا دينے سے واسطے عيجي كئي تقي اُس كا خاتم مؤكما ا اب سرایک صرف ایک نوج سرد باکی سرد مین بدره کنی جس نے پہلے میں سرویا سے مشرقی حصر کی حلرکیا تھا۔ جب روس نے کلیٹ معند مصارع پر ہی تھی تو اس وقت یہ فرج اسٹر یا والیں المائی گئی او الی بالی گئی کر دوس کی سیاہ سے مقابلہ کرے لیکن بہت دور مربع نجی تھی کہ جنگ پہلے میں مطابلہ کرے کا حال سی رہور سرو یا آگئی۔ اس فوج نے ۸، ۹، ۱۰ رستم رو سرو یا کا نقابہ کیا تفالیکن تکست کھائی تھی۔ بوسینیا کی سیاہ سے ده دست و به مهم كانكست فاشين نربك زيق ده ردياوجيور كامم معمود كارجيور كامم معمود كارجيور كامم معمود كارجيور كامم معمود كارجيور كامم كالمعمود كالمحدود كالمحد كى طرف يتيهي بمث كي اكروال سعي ااستمر الرسرواي اور مانتى اليكروكي فوجول في الكواركوكال دما -شراع من آسٹر یا نے اپنے تھمن کو تفارت سے دعکیا ادرائی سیاہ کو اوص او مقتیم کرد یا جس وقت سے اسر جیوسرو ایکے مقابلہ میں کامل فتح اور وری کا میانی کی امید جاتی رہی اس و قت آ سفرین سيرسالارول كي عقل كم بوكي اور تغير مطلب إمقص كريمي فرصي إدعر بهي أدهر بيان ادران بهدي من اینا دقت مقت دائکان کیا اور این سیاه کی طاقت زائل کردی مروین بیرد کیم کرکس سرین سیاه كانتكوني مضبوط اداده سبع نه كوني خاص غرض سبعاً ن كواتفي طرح ما ين تخاسف رسع - بالكل سه معكوم

ہوتا تقاک سروین گست بجارہے ہیں اور اسٹرین جنرل اُس پر ناچ رہے ہیں جس وقت موقع با با سروین سیاہ نے دن سے دھا وا مارا اور اسٹسرین سیاہ نمییت ونا بود ہوئئی۔

## كلبشيام حبمن فنوحات

ابدوس کے معرکے جرمن اور آسٹریا سے مقابلہ میں بیان کیے جائے ہیں جرمنی سنے دونول طرف میدان جنگ بین بین فرانس اور دوس کے مقابلہ میں فتح حاسل کرنسنے کا منصوبہ با ندھا تھا لیکن برلکھ بیاہ کی صرورت اس کو فرانس کے مقابلہ میں لیے جانے کی تھی اور صرف دس لاکھ میاہ طیشیا میں تعنیا تھا کہ وہ شرق کی طرف دع بھی دوس بر محلہ دو کئے کی خوش سے چوڈ نا جا ہتا تھا اور آسٹریا بہنگری بر بھروساکر تا تھا کہ وہ شرق کی طرف میں بھر کہ ہے گئے ہیں وقت جرمن سیاہ میں تعداد کی میکن ذرا کھٹیا ہے گئے مشرق کی مشرقی پر بھی کہ اسٹریا کی دس لاکھ فوج کلیشیا سے بڑھے۔ آسی وقت جرمن سیاہ میں تعداد کی میکن ذرا کھٹیا ہتم کی مشرقی پر بھی کہ اسٹریا ہوں کی درا کھٹیا ہتم کی مشرقی پر بھی کہ اسٹری بیا کہ میں درا کھٹیا ہتم کی مشرقی پر بھی کہ اسٹری درا کھٹیا ہتا ہوں پر میں پولینڈ کی طرف دادسا جدودہ کی بھی جھرکر ہے۔ اس سے سے

که Podolia ین گردا دری کری چب به Podolia می مام پر بونے او و ال وسوکا سک تفے جن کے بیچے آٹر میں بری فوج علی - ان کاسکوں نے اسٹریاکی آر داور فوج کولیدیا کردیا ادر بری فیج جِوَا مُعْنَ مُن سِن مِدد نهين ما نكى كيونكه اس مِن تجييد تحفيف كا اندئيته نفيا كاسكول نے تصبیہ سے كل كم جنگل بیضفیں آراستہ کمیں ۔ آن میں سے تبینل سا ہی آگے بڑھے اور آٹر میں بڑھے ہوے جلے سکتے، بیان کاسکہ اسٹرین ساہ کے مقابل آگئے۔مقابل آتے ہی کا سک بھاگ کوسے ہوسے اورظاہرکیا كركو إخلات أميد كيالك مقالم موجان سيكمراكك ميس المرين فوج اس حلك ويتمحى ادرب عاشا كاسكول كالبحياكر سن للى و ال كالبحياكر سق كرست البي حكر بوريج للى حبال روى فوج كمات بين تجيي على میاں ددنوں طرف سے دانفل درنویوں کی باٹھ اُن برٹر نے لگی جس سے آبک ہزاد سیاہی بلاک ادر ایمی فرج سے حکم کیا یجزل دسکی میممسلاکا دسته سیاه از کی طرف لیم برگ و مسل مسعک پر بڑھا اور جزل محمد کی سیار اور جزل محمد کی سیار اور برقی می کار مشرین جزل محمد کی میار اور برقی می کرا مشرین فرج سے تعداد ہیں زیادہ ہومائیں جلیم برگ کی حفاظت کردہی تھی ۔ ان میں سے ہر ایک جنرل کی علامدہ علنحدہ سابہ اسرین نوج کے مقابل میں مفلوج ہوجاتی الیکن دونوں جبزلوں نے مل کر اسپی جوئٹ زمری سے حلد کیا کہ جزل عمار مسام کی فرج کلیٹیا کے اندرخفیکوس کئی اور میٹیزاس کے کر قیمن سے كونى برى الله الى بيتن آيائي الك كالكير براحصه فتح كراما - اس سياه كالكيشيا مين واخله نهايت إيشيه طور رعل من آیا اور ۱ راکست سے اس راکست کے ساون میں روز روشن میں ہوا اور با وجود کیے اسلیا کے جا سوس نہا بیت کثرت سے تنفے اورسواروں کے علاوہ ہوائی جہاز دں کے ذریعہ سرحد کی مگرانی ہوتی عنی الیکن نسب نفی روی فوج کے داخلہ کا تھیدائس وقت کھلاجب موقع کل کیا۔ اس بعبيد نه كھلنے كى دو دجو ہ تقيس ماكي تو ي كم مشرقى كليشا جس طرف سي خزل كا ماكند مسلم اپنی فوج لا بائر اسنے نہ مان میں روس کی ایک و چی تفی جو اس سے کے بحل کر اسٹر مایسے ملک میں ثنا مل مونی تفی - مشرقی گلیشاً و یا سلطنت روس کا اسس اورین عمد عمد موری کای اسلطنت روس کا اسس اورین عمد عمد مقاله جس كے با تندے سليو معطالد سنل سے تحفے اور جمن ذبان بولتے تحفے اور يروسنن في بسب رکھتے تھے و محصان مسام کی وج کے سا ہوں کا تھا جب روی ساہ داخل ہوئی تب

تصبول ادر کا وں کے باشندوں نے کل کر ٹری خوشی سے روسبوں کا استقبال کیا اور آن کو اینا بھائی سمھا افصوں دہر در میں تھیوں، سے سر کوں پر روسی فرج بیکھول برمائے گئے اور لوگ برسمجھے کہ جالیے عبائی اسے ہیں جو اس برانی وجی کوا سٹریا کے نیجہ سے چھڑا یس کے ۔ دوسری دج بیکھی کر روبیوں کے خفیہ ایجنٹ اور جاسوسون نے گلیشیا کی اس رعایا کو بہلے سے تما رکر دکھا تفاکر جب دس کا حلم ہونو ا بنی

کا سک جن کا دکر ادیرا کھا ہے، ایک جنگر قوم ہے ، جوارا کین سے اسی تعلیم دتر بہت یا تی ہے كرتام عراراي مين بسركري يروشين مهدن و درس قريمي اين آب وابيابي كما نابيندرتي ب مرصل میں اسبی ہے نہیں۔ قدیم زمانہ میں کا سکوں اور تعلوں میں بہت جنگ وحدل رہی ۔ کا سکوں نے ييك بولبند كى الطنت قائم كى اور اليمرايني آزادى برقرار ركف كى غرض سے دلوك آف ماسكو كے طرفدار ہوکر اُتھوں نے دوس کی لطات فائم کی ۔ روس کی فوج میں میہ فرقبہ نہا بہت بھارا مرہبے ۔ ہرنسم کی اڑا تی الاسکتاب ادر مرشم کے کرنت الا ائی کے جانتا ہے تیجی نیز و سے حکر کرا ہے۔ کبھی گھوڑ کے سے اتركرسكين الحقرمي كالحريد ل كى طرح دها واكرك مورسي فتحكر اب بوقت ضرورت مودسي

باليتي بي اور مورج س اعلى درج ك نشاف لكانتي بي-

ی، رو روین اور کریس می روین کا می روین کا در کریستان کی اوراکثر اسطر یا اور دوس کی سیاه اور دوس کی سیاه میں جیونی چیونی جاعنوں میں ارتبھی ہوتی رہی تب بھی اسریا کے سیرسالاری اکھوں کرغفلت کے پردے بڑے رہے - بیان اک دو تی جزل موانعمس کی ساہ کئی در یا وں کو سے بعد دیارے عبوركرك مطفط معلم و المعلى عبوركرك من وقت عبى أس وقت عبى أسرين سير مالارف بيشبركيا كرجنوب كى طرف سے ہار سے عقب برقيمن كا حاربونے والاب سوسريكي تين فرى لرى فوجين تقين جو روسه مع محدية س باس در يوسوسل بي رواني كي لين كي حفاظت روسي تفير ليكن حب معلوم بواکه دونون روی جزلون کی فوصی حکر کری کی او اور دوم ی فوصی علاوه ملیشیا وغیره سے، دوان جزالوں من اسرا نے اصا فریس یہاں کے اور سے تین لاکھ آسٹرین ساہی وسط کے اوجمع موسی میں جو کھی اسٹریانے کیا آگست کے انوی دنوں میں بہت دیر بعد کیا۔ جزل رسکی ادرجن کاملیریورب کو فیس وسالس کے فاصلہ رورب کی

اس برطره بر بواكر جنوبی سیاه كی دد كے لئے جود مالین سیجی گئی تھیں وہ دوسی جزل مول مدم نے تقام صحب عصام کے بردک دیں اور براگندہ کر دیں اور فتحیند روسیوں نے ایکے ٹرھکرایک رضي کے مطابق کرسکتے تھے۔ اس وصد سرجزل مجوان مسام کی ساہ نے جنوب کی طرن ہے ليمبرك ومسطمهم كوكهرايا ادراسشراكي برى فوج كاجرجوني حصية اس سے المرتجير اولى-یہ فوج مقام میصفال میں دریا کے معطب کے کنا دے مورجے کیے ہوئے تنی جس جگہ یہ اسشرين سيا الحقي وه قدرتي طور بربهب محفوظ تفي كيو كمه جوالا كمهي بهاالركا دُصالوكرا را تحا اور أتركم أشرفتاك د ا نرهبی تحقاجه اس وقت دکھائی نہیں دتیا تھا۔ برحکہ اسبی تفی کہ اُس کو حکد کرکے لینا مشکل تھا سافنسرنی انجنيرون في سيري فيو في على معناه ماكية أس باس بنائ يخفي وريا كاراستها بيت الما استرنها بيت الموار گذار بقاء گر روی نگینی در یا ، خندق، مورسی سب برغالب آمین اور گوله ایدازون سنے فلعول *اور* مورجیں کے مرکمے اور بیداور بیدل ساہ سے لئے راہ کرلی۔ پہلے توروسی کھلے بندوں سامنے سے بڑسے یجرلیٹ کر دنیکتے ہوئے ہوئے کا سے اور لبندی کی طرف فیرکرنے جاتے تھے ہیاں کر کےجب ز اِدہ ز دیک بیو بی سے تو ایک وم سے کھڑے ہو گئے اور آیک طبعہ کی کرا و ایاں برسانا شرفع كيں - اتنے ميں آن كى مدد كھى آ بهونجى بحيراً تفاسكينيں إنفريس كرا كے برسم اور برانامقولم بوروسیوں میں شہور طیاآ تا ہے سے کرنے دکھا دیا بعثی ہے کہ الله عن قرن الله but the bayonet a hero

کرنے ہیں اور بہادر ساہی کی بین سے موت کے گھاٹ آٹا دنے ہیں ساسر بن اور بہگرین سا ہی بھی خوب لڑے اور انھوں نے پورے طور برداد شجاعت دی ۔ نوب گینوں کا مقابلہ کیا اور نحو کھی سنگنیں حلا میں ، نوب گینوں کا مقابلہ کیا اور نحو کھی سنگنیں حلا میں ، ایکن آن کی بند وقول کے نشانے مقبلہ تہیں گئتے سنگے کہ دوسیوں سکے حلے روک سکتے بہارات اس میں میں اور نہی ہوسے اور دوسی فتیا ب برائے اور اس کا اور نہی ہوسے اور دوسی فتیا ب بوسے سے

برز نها دخواهی در آمر ار بول

اس فتح کے بعدروسی سیاہ لیمبرک کی جانب طرحی اور اسسریاکی اِتی ائدہ لون میمونی سیاہ کو بھادیا جزل کی سیممیں کی سیاہ نے وفاصلہ میں موسوں کے سے لیمرک روسس سعدا كالمالين بل كالقاءوه بهت طله طير ليا د طالا كه فوج سطره دن سے برابر کوچ کرنی ہوئی اور لیمیر کرک کی طرف را تی تعلی اور شہر ندکور کے قریب جیند مُضبوط مقام فتح كركيب بحيد وزيك نبرگامه كارزار كرم رما، بعني ٢٩ ركست سي ارتنم برك . روي ساه صبح سي الم اورآخریس دن دات اونی دای اور اسسران سیاهی نها بهت نیری سے اور نے میں سرگرم دہی -رسوی فوج ا ونها پیتھنگی ہوئی تھی اور کرمی سے رسم سے باعث پاس سے بہت کیلیف آٹھا رہی تھی الیکن فتح کی أميد كى خوشسى من يبلے سے بھى زاد واجش دخروش سے لؤى ، مشرين فوج جب جنگ سے نگ ان او مومد ما مسعد کے قلوں میں نیاہ لی ۔ اب روسیوں نے قلعہ کے اپنی گندوں برگرا ب مازا ترق كبير حوكيه كرميلجيم يرتيج اور بالمورمين كذري ادرجو كمجه فرائس بيرمو بالتيح مبن أفتا دليري (بوحبان السرني د معین معامل کے جوبطور مرد کے جرمنی کو دیے گئے گئے ) ان سب کے بدلے میں گلبتیا کے قلوں کی سیاہ کومصیبت برداشت کر نا ٹر می ا در اُن کے سب مضبوط فلعوں اور اُن سے اہنی کنیدوں کو روی معصی متناس ماک نے جوز کیے کا رضالوں میں نے ہوے تھے، دودن میں قرار میور کے برابر كرديا اوراس فرين تويي يى توروب جب نويس بكار كيكين توسي نوج اس خوف يه كرادا روسى ساەنگىدول سى حكىكرسى مورىيى جېروركر دائيس بونى مگراس دائىبى مىن نوچ جىدادالىنى سى من المعلى كادسته نوج بما كادراس كے معالية بى سب سياه بھاك كورى بدى يد تيجيے كادسته فوج جو بھاگا اور اس سے تام نشکر میں جو بھاکر ہے گئی وہ حال عجیب دغریب حب ویل ہے۔

سٹرین ادر ہمگیرین افسروں نے اپنے آپ کو اورا نیے ہمو طنوں کو بچانے کی عُرض سے نے بچھے سالیو قوم کی رہنٹیں کھری کی تھیں جن بن کلیشا کے رسی، پولینٹر کے باشندے، بوسبنیا Bosnia Lynd Bosnia Lynd Bosnia ہنگیرین ساہی کھڑے کیے تنفی تاکہ اگر سبلبورنشیں المنے سے انکارکریں یاروسیوں سے مل جائیں ا تو ان صور قدل میں دہ توب سے اڑا دی جائیں ۔ رہی جزل کو بیطال معلوم ہوگیا بنھاؤس نے حکم نے دیکم گراپ اسی دستہ فوج پر مارے جائیں جوست چھیے ہے ۔ گولہ انداز دل نے ایسے نشا لے اکھائے كشيل سليو جنول كي سرول كي اوبرسي كذركر اسسرين اور الكيرين فدج مين حاكر كريني عف اورولال <u> بھیتے گئے۔ ان توبوں کی ہو ناک گرج نے اور اس شک</u>ل اور گراب نے جوادلوں کی طرح کردہے تھے ادر مع ف كرجاد ون طرف موت كا بازاد كرم كردي سنف ليمرك ومسطسه عكدس واليس موتى بوئى ساه كوسخيت تفرابه ط مين دال دايكا في سي تحصيف كمي اور فوج كے كالم كے كالم توث يك ادرام فوج تتربتر بوكني اورنوبي اورميكندين اورسامان رسد جيوركر على محصص والحقائدي طون بهاكيس. اب دوی انتی کون بورب تین طرف سے لیمبرک و مسلم سعی پرجم ہو کئے اورا فری ا قلوں کی نے رس سمنوگل کے دن او سی صبح شہر و کور کے بازار ول میں دخل ہو سکتے ۔ آسسرین با وسرے چند دستوں نے مقابار می کیا بلکن بلاک اور کر فتار ہوے بنہر سے سلیو! نیندوں نے رسول کا خیر مقدم کمیا اور خشی کے نعرے باند کیے اور روسیوں کے قو می گیت گائے۔ او مرکھی تولی سے فیر كي آوادلي آئي جوعبا كتے ہوے يتمن نے شهرسے إمركيے تھے جو اُل اُلفوں نے تھی روسيوں كى آمکی مبارکبا دمین سلامی دی بالاخانون پرست جهاب سے اوگ ناشا دیکھ رہے تھے اسمیول ہمائے كئے اورمردد زنسب دہ زبان برلتے سفے جوروسی سال مجھ سکتی تھی۔ سا بدوں سے ہاتھ جو سے سے اور ان کے دوروکھانے بینے کی جیزیں میں کرتے تھے۔ سابی گونماسٹ تھے ہوئے تھے کہونکہ دات دن سواک او ای کے اُن کو کوئی دوسرا کام نہیں رہا تھا، تکبن حب وہ بازار ول میں آئے توخوشی کے مارسے اپنی مکان اور محبول بیاس سب محبول سکتے۔ ساڑھے دس بچصبے روی میر براٹون بال برلمزانے لگا اور شہرکے رعبیوں کا ایک وفدردی جزل رسی مرید مدر م کی بادگاہ میں حاصر بواجس نے اہل تہری بیاح اہش طاہر کی کریم البوقام کے

دریائے وٹولا ملسلامند اور دریائے معدمصد کردویوں کی فتح

اورا فواج اسشر بابنگری کی بلاکت تا ہی

تفاكروه افي يُواف وتمن بوشيا مند مدسر مرحكرا البكن بوشياف أس كرده وكادا اورسكاري ف جرروس سے بدل لینا جا ہتا تھا' اس کوروس سے اور نے کی ترغیب دی ۔ ان دونوں وجہوں سے اسلم یا روس سے مجوالگیا اوراپنی شامت اعمال سے اپنے آپ کو اس نے تباہ کیا یا سار با نے جو ہم دس سے مقا بار میجیج و و کیلے مین بہفتہ کک کامیابی کے ساتھ کام کرنی دہی سرحد کے یا رجاکہ مانینے لاکھ اس بی ساہ دوسی سرزمین برجیل کئی اور وارسا مصد معمد اور میلیمہ محت کہ عدد کا کی طون ارسا یہ فوج دریا کے مصل در کا کی طوف بہت اسکی سے اسکے برطی اور اس کے دوان طرف میں گئی۔ میراس کے بائیں کیا رہ یہ modom کی جا نب اور دا سنے کیا رے یہ ساحم کر اور سينط عام و كالم و المن المشكى سي برهى - اس المشكى كى وجه يا يقى كه استريا وجر من كے آنے كا اتفاء تقا \_ نیکن جرمن کی ساه سرادل و که میک اور معمام معلی ایک اکر دانس کی کیونکه جرجوانی علی شی يبضيا يركب تقاائس سے بأعث جربن نے اپنی نام سیاہ مجودہ فرائس کے محاف سے بحاکرلا سكتا تھامشرقی پیوشیا بردال دی تھی ۔اب ہسٹر کا کوشکل کا سا مناآگیا ۔جرمن کی مدد کے وعدہ پراعتبار کر کے اسی بخت خطرناك بهم اپنے ذمه لئقی اور اب ابسے نازك وقت براس كومحض اپنے تجروسے بركام كرنا بڑا - اسلسرين جزل زیاده دوربک ملک دوس میروم نه سکتے ستنے اکیونکه وه جانتے سنفے کی جس فدر ہما سے بڑھ جانسے کے ہی قار سم اپنے ملک سے دورٹر جائیں سے اور فوجوں کی مردا ور اُن کی آمدور فست مربع سکے گی ۔ کیوکم روس سے ملک میں کنرزلیس زیادہ ہیں نہ ابھی سٹرکوں کی کثرت ہے ۔ بیمبی جانتے ننھے کہ اس مکب بین میولین کی سارہے تكست فاحش كما لى على - ان حيالات كى بناير اسسرين جزل كوئى حله السي تنيرى السختى سي تركيك حس تیزی اورختی سے ان کا دوست جرمنی تجھیم کی جا منب فرائس سے مقابلے میں صلے کر را تھا انظمالی کا صال تو سی تفایکر روس نها سے دور اندشی سے کا م رو انتقادر وارسا محد مدین اور معن کر کے ورمیان بہت برالشکراس نے جمع کیا تھا ، سر اکواس نے دارسا اور کص مصور موس کی طرف بڑے سے روکا اورسواروں کے رسالوں کی آٹیس اس کو رکھکر اسٹسرین سیاہ کو ہلاکت کی حکر ہے ہو تخانے کی تدبیر کرد استا۔

دریا کے معاص میں کا کے دوری طرف جودریا کے مرکود اور دریا کے درسیا جی کی است کی ترخیب دی جمعوصاً مسلم محمل کی جانب اس روست کی ترخیب دی جمعوصاً مسلم محمل کی جانب

بُرهاليك كميا - روسيول كاجود مشه فوج أسكه عقا وه مهت جيمونا كفا اورابني حَكَمه جيمونر تاحياتا تقاية مشرين سيبالانون نے ان کیونی سی کا میا بیول کو بہت مالغہ سے اپنے ماسے اشندول برطاہر کہا،کبو کر اپنے ماک سے اغیملیو ( معما کد) رعایاکودرانے اوران کی ہمت وڑنے سے کے اس کی صر درت بھی۔ اس کامیانی اور المرين بن الم Dankl اورجزل Dankl مقامات ما مات عسمنا مم کر کی طرف بڑھے اور وی کے ماک میں بچائیں ال بہو بنج کئے - ۲۵ راکست کو آ سے ان فوج اسی حبار مہوسے کئی کہ وہاں سے ان شہر وں یہ زدیر سکتی تھی میاں سے دبی کا ساسلہ جوان مقال ت کے درمیان تھا ہبت قریب تھا اور ہمیں سے وارسا اور کے صوب و میں کو بھی رہی تھی لیکن موسیوں سنے مقامات مذکوریا دیاوے کو اسرین سیاہ کے قبصنہ میں آنے ہمیں دیا۔ غرضکہ دریا سے معان در ایک اوردر باک کے درمیان آلسی جگری اسریاکی فوج آگئ جہاں آر اڈ و لوک کلس دوس سيرسالاديا قائد اعظم أن ولانا جا بتا كما Tr المقا ٢٢رس -19 راست مک دری سیرسالاری آسرین حکم آور فوج کو عسنام مکم سنامی دیلی سیالادی اسرین لینے سے دو سے رکھا۔ دوشین گن سیے افسروں نے کچھ المندی پرسے کوسے ادے اور حالیا وروں کی صفول كربهب القصال بيوني إلى اور كورنكيس سع دوسيول في ابنا حله كياكا سرين ساه مقالمكاناب نه لاسكى اور كِها آكي اور كها سنت مين الب دلدل مركفنس كئي جس مب سي جير بزار سيا ، كر قار بولكي ... درسیول کی سکینول نے اسٹرین ساہ کے مقالمہ میں ٹراکام کیا۔ سینکبنیں جرمن سے مقالم می کا حار کا عدہ اوزار ا بہت ہو بس بیکن اسٹر ایسے ساتھ تو بورا قر تھیں۔ بولین رکے در ایوں سے درمبان جسلسلہ البول کا روسیوں اور اسسین فوجوں کے درمیان دابات می دھائی لاکھ اسلمین روی مکینوں کی بدولت گرفتار ہوے ۔صرف ایک موقع رسکینوں کے حکمی ناکامی ہوئی ادر ایک سارجن میج جو ساه کے ساتھ بھا احلہ کرنے میں گرفتاد ہوگیا۔ اتفاقیہ جس انسرے جاہے میں وہ دیاگیا، و مسلید فوم کا ایک عهده دارتها - روسی اور مشرون عهده دادول کی بولی ملتی طبتی نفی جس کو دولون سمجو لیتے عقعے - روسی افسر نے نہایت فصاحت سے بیان کیاکہ سٹر ایس جوسلیو نوم کی ساہ سے آگر وہ روس سے حاسلے توہم لوگ نهایت در بان سے اُس کا خرمقدم کریں گئے اور ریک دور کیا ہتا ہے کہ نام سکید رعا یکو آسٹر باکی صفوت سعة زادى دلاست س روى افسركي كفتكوكاي افر بواكه وه سنيوا فسرتع ابني تام سياه ك واكب طلاكميا

اوسجوں نے رومیوں کی اطاعت قبول کرلی۔

جب استرین ساہ نے وکھاکہ سائنے سے روسیوں کی فوج دباتی ہوئی مرحتی طی آتی ہے اور دریائے مطعمت ذری کے اور یائے بات کے بائیں کن دے کہ بھیل گئی ہے تو انھوں نے بہطید مر بھیجی بہاں کا کہ پولیٹ کے دریائوں کے درمیان قریب سات لاکھ آسٹرین فوج ہوکئی ادر تین لاکھ گلیشیا میں رہی ان کے علاوہ مدد کے واسطے سیاہ کے کئی دستے رہے جوا مدور فنت کے رہتول کی تھی حفاظت کرتے تھے ۔ان کے بقا بار کے اپنے جوروسی سیاہ پیلے تھی وہ چیر لاکھر تھی گینیں ہرابر دیلوں سے آتر رہی تقیس اور میدان جنگ میں جا دہی تقیس گرنتب تھی اوری مرد نہیں ہونے اسکتی تقییں۔ روسی جزل عمام معلمد کد نے ایک کام ٹری جرات کا کیا جس سے گرانڈ ویو کئل روسی کما ظرران جیف کو بوری مردمیو بیج کمی - اس نے اس فرج میں سے جومشر قی روشیا برحکد کردہی مقى ببت سے دسترساہ والیس بلا لیے اور مصحصص مصص پر بہو کیادیے تاکہ روشی ساہ کے ائیں بازؤمقام سمنص مصرص برصبوط کردے ۔ یہ کام اس وقت کما گیا حب کہ جرمن جزل بندن برك (ومسال العام المعالم) قام المعمل برنشار على دول تفاكر دوسي حلم أورسيا، برنقام Samsonoff UPGs -- ISBUIST Koingberg 1 Zannenberg وريشياس مصمعمسست كاكرتمام بيكست كعافيكا عقاراس كى دوللينيس خت مزورت كى ومس يولنيد كي جانب تقامات معاطيف اور مسام كريسي وريكين إوردوس وى حزل Rennen Famps و تقام Ronigsberg و تقام Rennen Famps سردكيا لياكداني كردرساه كوجرل بندن برك الصعدم معدم معدات ماكي ساعظيم سالرا الموا انبی سرصدی طرف او شارات اس کا کام سیمی عقالہ جرمن قائد اعظم کو دیعنی مندن برک کو الرائی میں ا بيامشغول ركھے كروه جرمن فوج كاكوئي الراحصر وشياسے بولين دمل جينج كرا مسرين فرج كومدورد سے اس اتنا میں روی فرج و مناطب کا ور سنا ملک می تی اس کو جزل مرس من الريد بو المرس مرد بو يخ لكي الواش في حلكرد يا حس كا الريد بو المرسين جزل Dankl كوبهت تردد بوگيا اور ماناطلع كى جانب اس كابر هذا دك كيا اور اس كى حالت بهت خطر ناك بوكئى۔ دوسوسل ك الوائى كى لين حلى كئى كھى جب كے دہنے! زور برجنرل

کیملمده کی میار کی ہوئی ہوئی ہی تھی جب پر دوسی فوج غلبہ کیے ہو کے تھی۔ دوسی سیالا سے کالیں ہو دھاداکر دیا اور اس تدبیرے کیاکہ جا سٹرین سیاہ بائیں با زدیج تھی وہ وہ نے بازوکی مغلوب سیاہ سے نہاں کی
اور اس کو مدونہ ہوئیاسکی جب کانیتجہ یہ ہواکہ ہار نمیر کا ہنگیرین ڈویزن محمصن محصوص کے اور دریائے
(محمن معمد محمد کو انتک سے کھاکر براگ ہوتی دہی اور کوئی فیتجہ فرنکلا۔ اس عرصہ میں دوسی جزل کا مشافقط
یہ رہاکہ جزل محمد محمد کو کورو کے دہے اور جزل محمد ملی معمل کم میں ایسا نگ کیا۔
کے دورا درج دولوک فرید رک کو گلیشیا میں مرونہ ہوئیا ہے۔

ارستم کو دونون فراتی ما است، کایک برل گئی جزل رسکی میماریدیده مقام موسم معن مست فرج نے کراگیا ادر است فاصلر سے برابر کوچ کرتا ہوا ساہ لایا جرا یک

حرت انگیرکرشمر مقا اب اسٹرین جزل سوم عیاس علی کی باہ پرتین طرف سے حلہ م اجس کا تیجہ يه مواكم الشرين سياه جر حلي كريمي تلى بغود روسي حلول كي مرا ففت كرنے ألى اوركى موفعول برسيجي شينے آئى۔ خوب معركه كارزار آمم بواا ورحيند كمفشول تك توسيعلوم بوتا تحفاكه آمشرين سياه كا درمياني حصه لون حاليكا لیکن اس سے جزل اور قائم اعظم نے نہا بت مستقدی سے سیاہ سے قلب اور بازوکو درست کر تیاا تنے میں جرين كى الدادى فوئع يتن لا كونها ايت شان وتبوكت سد مع مجا دى توبول كے عين وقت ير بهجريج كئ اس كے ساتھ بہت عمدہ سياہ صحصور اور بہارى كى شامل تقى - اس ميں سے دار مولا كھ سياہ جرمن مع بڑے توب خانہ کے ارد کر دیما تہ میں حلی گئی اور مقام سم منص صحب میں کے ارد کر دیما ڈیوں پر دوان استرین جزل Dankl اور Pacfenterg اور Dankl کی فرجوں کے درمیان قائم مُوكَى۔ دوسری ڈیٹر مولاکھ جرمن سیاہ ہُن مازہ وار دسٹگیرین فوج میں ثنا بل بوکئی اور ل کر ایب نیاد ہنا بازو قائم كما - اس مي حيكم سليو قوم كے سياسي ثنائل نه تھے جن كے نعيالات باغيانه تنص لهزاية مئى ترتيب دى هِ وَكُنَّ كُلِّيشِينِ فَوْجِ نَهِلِي ساء سلسے زیادہ زبرد ست بھنی اور آرہے ڈکوک فر مڈریک قائد عظم کی ستعدی اور قالبیت بہت زیادہ تعرفیف کے قابل سے س نے فوج کو تباہی اور بربادی سے کال کرطا فت تحبثی ۔ ا خریں جہاں اسٹیرین نے حکمہ کی اور بہت مضبوط تھی۔ البتہ یہ ٹرائی تھی کہ اس کے بیجیے دلدل تی مجیب سومرب توب اس سے اس تھی ،جن میں جرمن تو میں اور مستعدد اس مرت سے تا ال تھیں ۔ برسب ساومقام معلمسمسم موسی برجم ہو نی جو دوسی سرحد کے قربیج روسوں نے اسٹراکے قلب سیاہ ہر اسم معتصد مصممری طرکیا جبیاکہ نبیولین کا تیانا طریقه تھا ۔ نیکن اسبی زبر دست ساہ اور اتنی زبر دست اور زیادہ نویں کے مقابلہ میں خلیم کیا کہ نیپولین نے بھی دامراد مصطبیعت کا کے مقام بہیں کیا تھا۔ قاعدہ ہے کہ قلب ساہ توریق حلهٔ در نوج بهت صنایع بوتی سے جصوصاً جیکہ کشیر تعداد سے زبر دست تو بیں آگ برا اس ول-اس وجرسے روسی سیاه کا زیاده نقصان بوا- روسی سیاسی نها یت خارشی بهادری اور انقلال سم المرسة ما في المرجمال وهكرات أن حكم مردوجندسا بي بيحيد سي سير وحمال وهكرات وهما ستہد ہوے توجاد جندسا ہی عقب اُن کی جگہ برآئے۔ بدیاں کے کہینی نے بعد نئی اور ملین کے بعد ملين كشي جاتى عتى ٢٠ فتاب غروب بوكيا اور دانت كى اربلي مين حله اور روسيون في سكاينون س

کیکن وہ اس ادادہ میں بوراکا میاب نہ ہوا۔ ایک دن کی سخت ہلاکت کے بعد ساہ بیدل ہوگئی۔
ماتر، بورب، یکھے تینوں طرف سے رسی اُس کی ساہ برٹوٹ بڑے۔ صرف دکھن کی طرف سے داہ
خالی جھے ڈردی ماکہ اکس طرف کو آشرین نوج ہٹے۔ لیکن آسٹرین فوج کے لئے اس طرف بٹنا قرستا
کو تکہ دریا کے محمد کی دلدل تقی جس میں محمد مصار مصار کی سیاہ ماریر ما دکھا تی ہوئی
گٹتی ٹینی آگر جینس کئی۔

# جنا عظيم سيطانيري فتح

دوزعیش وطرب دباده و جامست امروز کام دل حاسل دایام بکام سست امروز

اس عنوا سے جمع ہوے ہیں کہ اولیائے دولت انگلشید کی فتح وظفر پرخوشی کا اظہاد کریں۔
اس عنوا سے جمع ہوے ہیں کہ اولیائے دولت انگلشید کی فتح وظفر پرخوشی کا اظہاد کریں۔
السی زبر دست اور نیتج خیز فتح ابتدائے آفر فیش سے سی سلطنت کو کبھی میسہ نہیں آئی گریا عدل الضاف نے بقا بلہ جہالت کے فتح بائی ، بالذرنے الفیاف نے بقا بلہ جہالت کے فتح بائی ، بالذرنے بقا بلہ جہالت کے فلہ بائیا۔ برطانہ یہ نے این عادت اور خصلت مستمرہ کے موافق تهذیب نسانی اور آزادی و نیا کا طرفداد ہور جھوٹی قوموں کو بیا مالی سے بجا نے کے لئے اور عہدو بیان کو لوبا اور آئر از اور کی دونا کو اور آئر از کی حفاظت کر سیکا اور اس نے بھر میان میں کم الی سے بجبا خفوق اور اس نے بھر میان میں کم الی سے بجبا خفوق اور اس نے بھر میان میں کم الی سے بجبا خفوق خوان میں مگریا اور اس نام اور کو دشمنوں کو نام الموار کی الموار کی الموار کی کا متب جو بھیے تو لو ایک کا متب جو خوان میں گروا میں کا وہ قدرتی تھا۔

ہارے ملک بن دستان کو یہ فخر حاسل ہوا ہے کہ اُس نے اس جنگ عظیم میں کافی حصت لیا اُس کی فوجوں نے سامنے بہادریاں دکھائی مصت لیا اُس کی فوجوں نے سامنے بہادریاں دکھائی اور دادشجاعت وی اور برٹش فوج کے سامنے سا

کا نرصے سے کا ندھا بھڑا کر جرمن کوشکست برشکست دی۔ اس کے بھیکے چڑا دیے اور دہنت کھٹے کر دیے۔ جو کچھ بہندوستان نے اس موقع بیٹیر خواہی باجاں نثاری کی، اس کو حضرت طل اللی، بعنی شہنشا ہ عظم اور جناب وزیر عظم اور حصنور ویسرائے مبادر تسلیم فریائے ہیں، جس برہم کو بہنشتہ فخر ذانر رہے گا۔ بہارے ملک معظم اپنی زبانے جن ارجان سے فریائے ہیں؛۔

"In responding to the call upon her natural resources, India has played a part worthy of her martial qualities and high traditions. She has fulfilled my faith in her single-minded devotion to my person and Empire and she has vin-

"India has played a great and noble part in the struggle. She was early in the field helping to stem the rush of the tentonic hordes and she has been in at the end and her armies largely contributed to the staggering blow in Palestine, which first caused our foe to totter to his fall." مرت اسی وقت نہیں بلکہ دبلی کی وار کا نفرنس میں معنی حضور ولیسرائے سنے اپنی تقریرولیدی میں ہن وت ان کے بارے میں جوالفاظ فرمائے وہ آب سے سننے سے قابل ہیں اور ہما رہے فحر و نا زکے لائق ہیں چصنور پر فزر استے ہیں :۔

"If the war were to stop tomorrow, the tale of India's share in the great war will form no unworthy page in her glorious annals. Her sons have fought not without glory on every front. In East Africa, in Palestine, in Mesopotam-

ia have borne away victorious laurels."

ماجوا اس وقت عاد صی طور برالوائی بند ب اور اس کے معلق بھی بہت سخت شرطیس جرمن سے کا گئی ہیں اور بیعاد ۲۷ دن کی دی گئی ہے ، جس میں توسیع کی بھی گئی لیش ہے ترقیع مال مال مواقع میں مسلح کی ایک کا ففر نس بیٹھے گی جس میں ہارے ملک کا بھی ایک دے معطم کا الفر نس بیٹھے گی جس میں ہارے ماک کا بھی ایک دے معطم کی ایک ایک کا بھی ایک ہوگا۔ بیصاحب بیلے واد کا نفر نس میں مشر کی معمود کے ہیں ہو چھے ہیں ، ہم کو گور نمنٹ کا شکر گذار ہو نا چا ہیے کہ اس نے ہم کو گور ن کو وہی حقوق دیے ہیں جو اور حکو مت خود اختیا دی دکھنے والی نوا بار بور کو عطافی ایک میں کہ ہوسلطنت کے معاملات یں جو اور حکو مت خود اختیا دی دکھنے والی نوا بار بور کو عطافی بندہے کی کا می طور بر لوائی بندہے کی کا میں خود ہور کی میں اسے کو تھ طور بر اس میں اسے کو تھ طور بر اس میں در ہم برا بر شک نہیں ہے۔ میں آب کو تحقیظور بر بر میں ساتا ہوں جو اتحاد ہوں نے قائم کی ہیں اور جرمن کو مجبورا ایا ننا نی برب بتب عارضی طور بر برائی بند ہوئی ہے ، وہ حسب ذیل ہیں۔

ر ۱) جرمن تام ملک اور مقامات خالی کروے جہاں جہاں اس کی فوجوں نے قبضا کہا ہے۔ د ۲) جن ملکوں اور مقامات کو جرمن خالی کرے و ہاں دعایا جو ملک سے نکل کئی ہے، اُن کے نقصانات کا معاوضہ وسے اور تیجیم کے بنکوں میں سے جوروبیر اما نت کا لیا ہے اُس کو والیس کرے اور جوجو مقامات خالی ہوں وہاں تھادی باوٹ ایوں کی فوجیں داخل ہوں گی۔ دس این براد تو بی ، تیس بزار شین گنیس ، دو بزار بوانی جهاز انجیزار ص مع مصم مصم که در در در در در در در می ادر باین بزار موثر بطور تا دان دے .

رہم ، روس ، رومانیہ اور ٹرکی کو خالی کر دے اور رومانیہ اور روس کے ساتھ جھلخامے ہوے تھے دہ سب منسوخ اور کا بعدم شجھے جابیس ۔

ادر دس عملات کا بروزگشتیال بهم بهو نیخ سکیں اور تیج جعد مندی کا اور دس اور تیج جعد مندی کا اور دس می کا اور ای کا می کا میں کے اس کا میں گے۔ اور تا ہوں کے حوالے کیے جا بیں۔ وہی بندرگا ہ بیں جا ہیں کے آن کو گر فتار رکھیں گے۔

ان شرطوں کے علاوہ بے شارسا مان جنگ اتحا دبوں شے اپتیرا یا اور شرع سال میں جب کہ مستقل صلح کی شرطیں سطے ہوں گی تو اور تھی نہ یا دہ کڑی شرطیس ہوں گی جن سے جرمنی ہمیشہ کے لئے یا مال ہوجا کے اور کبھی آئندہ سرندا کھیا سکے گا۔

صاحبو! ویر مره بیند بواکه بلغاریت کست فاحش کھا جکایات کے بعد س کی اورا سر با سنے اطاعت قبول کی اور مرسی اکیلا رہ گیا تو اس نے برببی نش ولسن سے درخواست کی کرصلح کرادو اور اُن کی کوشش سے بیصلح فلور میں آئی ۔ اس جنگ عظیم میں اس وقت یک جونتی خلود میں ائی کہ وہ میں اُس وقت یک جونتی خلود میں اُس کے دہ فحصر اور اُن کی کوششن سے بی میں اُس کے دہ فحصر اور اُن کی کوششن سے دیل میں ۔

(العن ) جرمنی کے تبعنہ سے آنسس لورین کے صوبے کا گئے جوم ہم برس سے اس کے تبعنہ میں سے اور الہجر بعنی مشرقی افرایقہ کے اور جرمنی کے مقبوصات ماور الہجر بعنی مشرقی افرایقہ کی لوا بادیاں برطانیہ کے فتصنہ میں گئیس ۔ اور اب اغلبا اٹس کو والیس پنر ملیں گئی ۔

(ب) ترکوں کے قبصنہ سے بالیج مشہور اور زرخیز مقا مات کل گئے۔ (ایٹیا ہیں) بصرہ ابنداد ) دمشق ، موصل ، بیت المقدس اور اور زرخیز مقا مات کل اور آبنا کے باسفورس اتحاد اوں کی فرج بحری کے سایع کھول دیا گیا اور قسطنط نید میں اتحاد اوں کی افواج قاہرہ داخل ہوگئیں۔

کی فرج بحری کے سایع کھول دیا گیا اور قسطنط نید میں اتحاد اوں کی افواج قاہرہ داخل ہوگئیں۔

رج ) اس طرح آسٹر یا کی سلط نت کے گئی گڑے ہوگئے اور کئی خود خمتا رہوگیا۔ آسٹر یا ادر ہنگری ، جو بہت عرصہ سے آسٹر یا کی سلط نت کا جزوع طلم تھا نے و خمتا رہوگیا۔ آسٹر یا مان حرب و سلے مقابل می اور جند مقامات اس نے چھین ساید اور مہت سامان حرب و سلے مقابل میں نا یاں فتح حال کی اور جند مقامات اس نے چھین ساید اور مہت سامان حرب و

صرب اور لاکھوں فیدی گرفتار کیے اور آسٹر پاکے شہنشا ہ کو شخت بھوڑ نا ٹیرا ۔

( د ) جرمنی کا شہنشا ہ بھاک گیا اور شخت سے آتا دویا گیا ۔ اُس کا بٹیا اور ایو آنجی شخشت بر منہ بھی ہوری قائم ہو گئی ۔ شہنشاہ جرمنی لا لینٹر میں جیا ہوا ہے اور شکل بینٹر ایا ہو سے مائد ان سے خت بحل گیا اور سلطنت جہوری قائم ہو گئی ۔ شہنشاہ جرمنی لا لینٹر میں قید کر کے جنیج ویا جا ۔ اس وقت ہو اپ کے مائ کو حوالت کر ورسے غلہ کی مختاج ہو دہی ہے اور میں قید اور امریکہ کی گورنمنٹ نے دمر لیا ہے کہ آن کو نوراک ہو نیا میں سے در اور امریکہ کی گورنمنٹ نے ذمہ لیا ہے کہ آن کو نوراک ہو نیا میں گئے ۔ ویکھیے میں دھرم جدھ سے کہ لانے نور اور اس میں کہ وہ کہ کو کو ن سر بی ۔

میں جروالت ہوئی میں کے باعث ہو دوال ایسٹر کی جا نیں کیا دسے ہیں کہ وہ کھوکوں شر بی ہو گئی ہو اس میں جو کہ کی بروالت ہو گا اور نہا برت تاہ وہ با وہ ہو گئے ہوتے ۔ سی سرکا دکا شکر گذار ہم کو ہو ناچا ہیں جس کی بروالت امریکہ کی فوج کما ہے جس کی بروالت امریکہ کی فوج کما کہ جس کی بروالت امریکہ کی فوج کما کہ خوالن ہی باعث موئی ۔

# مطرخياني كالكريخراك فائيد

اہ مئی صل اواع بیں مسر خبتا منی فرخ آباد بیں اس غرض سے تشریف لائے کے صوبحبات متحدہ میں بجائے لفت گو در کے گورنری کونسل مقرد کر انے کی تخریب اہل شہر کی طرف سے کوائیں جس کے واسطے تام صور میں جا بجا جیسے ہور ہے تھے، نیر ریکہ ولیہ ائے لاڈو ہا در گا۔
کی میعاد حکومت میں اصافہ فرکرا یا جائے بیانچ ایک جلب عام مبقام سرستی بھون ذیر صدارت نواب اقبال مہادر ہی اے دیئیسٹمس اباد رصنع فرخ آباد) منعقد ہوا اجس میں اول مشرحیتا منی نے آت کے بعد اہل حلیسہ کی تحریک بیمشر ان صاحب نے مسلم خیتا منی کی تا کید میں سوزیل کہ ان کے بعد اہل حلیسہ کی تحریک بیمشر ان صاحب نے مسلم خیتا منی کی تا کید میں سوئیل کہ ان کے بعد اہل حلیسہ کی تحریک بیمشر ان صاحب نے مسلم خیتا منی کی تا کید میں سوئیل کہ تا دور ان میں اور ان میں اور ان میں اور ان میں اور ان میں کہ تا کید میں سوئیل کی تا کید میں میں کی تا کید میں میں کہ تا کہ دور ان میں کہ تا کہ دور ان میں کہ تا کید میں میں کہ تا کہ دور ان میں کہ تا کہ دور ان میں کہ تا کہ دور ان میں کہ تا کید میں کہ تا کہ دور ان میں کہ تا کی کو تا کہ دور ان میں کہ تا کہ دور ان میں کہ تا کہ دور ان میں کہ تا کہ دور ان کہ دور ان کی کو کی کو کہ کی کی کو کہ دور ان کی کے دور ان کی کو کہ دور ان کی کی کو کہ دور کے کہ دور کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ دور کو کہ دور کی کا کو کہ کو کہ کو کہ کی کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ دور کو کہ کو کو کہ ک

ميركبس اورحصرات أحمن إ

اس وقت ہمب اوگ ہندوہ سلمان عبسانی اس غرض سے جمع ہو سے ہیں کہ برطانیہ کے اس اف الارادی الارادی نے جوہا رہ صوبہ میں گورند مع کونسل کے مفرد زا ، نا منطول کیا ہے اللہ منازی ہیں اور بارلیمنٹ کوع صنداشت دیں کہ وہ ہا رہ صوبہ میں کا اس کے مفرد زا ، نا منطول کیا گفتن نے گورند کے گورند با جلاس کونسل مقرد کرے آگہ ہا دے صوبہ میں ہونسے کے انتظا مات ہی و فوجی کے ساتھ ہوں جیسے کے صوبہ بنگالہ ، مرداس اور ممبئی میں ہودہ ہیں۔ دوسری غرض ہا دے اجتماع کی ہے ہے کہ ہا دے وابسرائے ہما درجو بدار مغزی اور فرز آئی ادربرطانیہ و ہندوستان کی اجتماع کی ہے ہے کہ ہادی میں اور جو بدار مغزی اور فرز آئی ادربرطانیہ و ہندوستان کی جا ہے کہ وابسرائے میا درجو بدار مغزی اور فرز آئی ادربرطانیہ و ہندوستان کی میاد کو مینا دیا ہیں اور جو بول میں اور جو بدارہ مناز ہیں اور جو بول سے درخواست کی جائے۔



سرسي. واثمي. چنتاسني

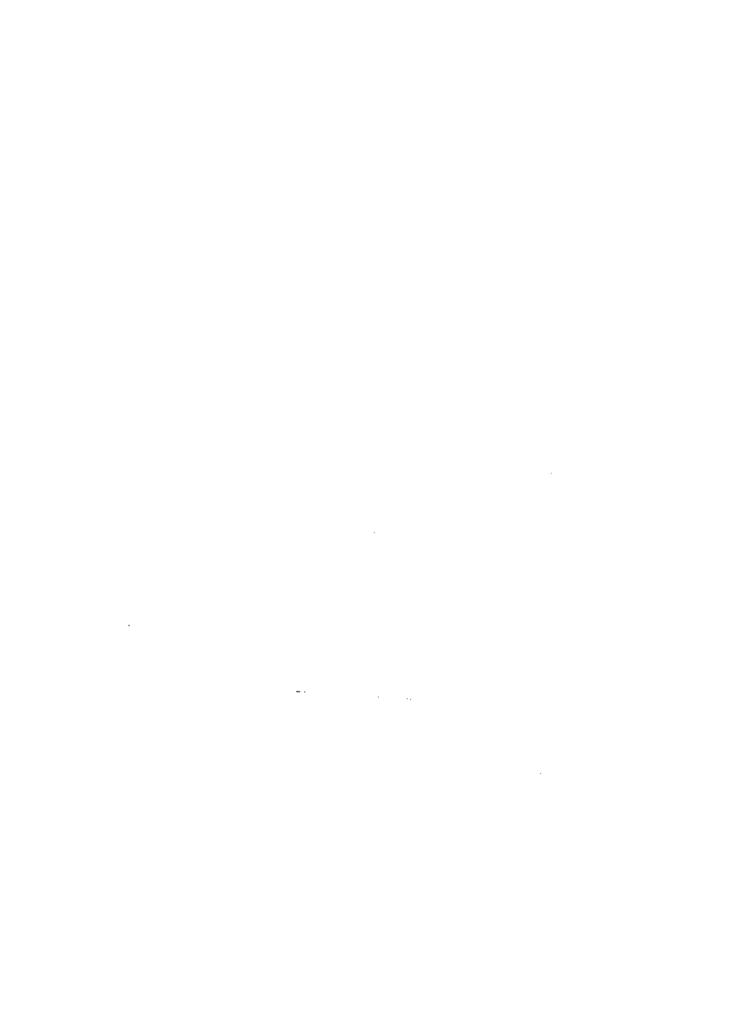

اور رقبہ بھی اُس سے تھوڈاہی کہ ہے ، ۹۲ برس بعد گور نراور کونسل مقرر کرنے سے انکار کہا جاتا ہے۔

سلا 19 ع بس بیاں کے کوجودہ لفٹنٹ گور نر نے سفارش کی تقی کہ انتظامیہ کونسل ہواں مقرر ہو۔

اس کو ہمارے والبہ اے صاحب نے منظور فر بایا تھا اور سکر شری آ من سیا ہے منظور کر لیا تھا۔

باوجود اس کے بائوس آف لاڈوس نے بیملدر آ مرکز نا مناسب نہ بھا جس سے ہم کو بہت ایسی ہوئی۔

ایسے وقت میں کہ موجودہ جنگ لورپ میں رھایائے ہندا بنی جان و مال سے گور مندف پر نتا رہوری ایسے ہوئی جاری تھا ورائن کے در کی خواہش لوری کو کہ اس صوبہ کے بایج کرورا دمیوں کا دل شروها یا جائے۔

اور این کے دل کی خواہش لوری کر کے این کو احسا نمند بنایا جائے۔

الكريزون كى يه عادت مب كم جامع نوا باديان مون يا بهندوستان، مبرطكه أنفول في دعايا كو حقوق دیرمیں دیے ہیں۔اس سے یہ نتمجفا چاہیے کہ اگریزوں کی طبیعت میں نخل ہے۔ مرکز ہنیں۔ مجلم نهایت فیاص قوم ب اورانصاف وآذا دی کی مای ب - اس فے غلاموں کو آذادی اس دارانے دى بيحب دنياكى تام مدنب اورشا ليت قيس الوكون كوغلام بنافير برا فخرجمتى تفيس المركيبيا مک غلامی کا براحای و مرد گار متمار گرصرت برطانسیر نے بیا قانون نا فذکیا کہ کسیں کا غلام ہو، جا ہے ذکلی ہو، جاہے بربری جب وقت وہ برطانیہ کی الطنت کے اندر قدم رکھے اُسی وقت وہ آزادہومائے گا اوراش كى بيرال ك جائي كى مصل بيس كرجب كوئي ورخواسك برشش كورنمنك كودى جائى سا وہ بہلے یہ دکھیتی سے کہ درخواست کرنے والاحس جزركو مانگ دہاسے وہ اُس کے لینے كے لائق ب یا نہیں، لیکن حس وقت اس کولفین ہوجا تاہے کہ کوئی قومس جیز کو انگے رہی ہے اُس سے لائق وا قعی برگئی ہے تو فورًا اس کی درخواست منظور کرنی ہے۔ صلیباکہ بیٹارت بشن ثراین درنے انگلتا ن کی تعربیب کہا ہے جس کا ترجہ ہے کر ای حسل سار کے تارسے مطرب کی انگلیوں کی ترکت کے مطابق منطق بي اسى طرح أكلتان كا دل الضا ف اوراً زادى كى اوادى لبيك كمتاب يوس الميدكى حاتی ہے کہ ہاری درخواست منظور ہوگی ۔ کیؤ کہ وہ نہایت باصنا بطداور ہاتا عدہ ہے اور تام ملک کی زمر دارجاعتوں کی طرف سے ہے ۔ جو کم الم میروں کے نز دیک عام دائے کی بڑی وقعت سے المذاب دہ مجھنگے کہ درخواست فی الواقع قوم کی طرف سے ب اورقم اس کے لائن کھی ہے قاہم کو بیخی ضرف لیگا۔ برخض بحير سكتاب كربمقا بله إس اسك كه ايك لفنتنك كورنر اتها حكومت كريد زياده تهترب كدكورنر مو

اور اس کے ساتھ اس کی کونسل ہوجواسے مشورہ وسے بعنی ایک طور بر بنیا بتی حکومت ہو۔ کونسل سے خود گورز کو ہمت روسلے گی۔ جونشکلات ہیں ا بیس گی زیادہ خوبی کے ساتھ حل ہوجا بیس کی عقلمندوں نے کہا ہوت روسلے گی۔ جونشکلات ہیں ایک روشنی نہوتو دور را جراغ حبلانا جا ہیں ۔ اس طرح تیسرایا چوہھا، میسل آگے۔ اس طرح تیسرایا چوہھا، میسل میں ایس میسل کی مشکل میں آئے اور ایک شخص کی عقل کام خودے ہیاں ایک کوری دونسرے کی عقل شامل کر لینا جا ہیں کا کم مشورہ سے وہنسکل حل ہوجا ہے۔ ہے

جوآید مشکلے بیسٹ خرد مند کزان شکل فتد در کا او بند کند عقل دگر اعقل خود اا اسکه تا در صل آن گردد مرد کا ا زیکسٹ میں بگیرد نور خانه فروزدسٹ میں دیگر در میا نه بیان یک تو میں نے گورنراور آس کی کونسل کے اِرے میں عرض کیا۔اب حضور والیسرائے کھاؤمت

كى ميعادكى توسيع كے إركى مين حيندالفاظ كمنا حا بتا ہول ...

الیسے نازک وقت میں کہ جنگ اور پ اعت بندوستان ہیں نہا ہے۔ ہور اسلی ہوں اسلیبیا ہور ہے ہیں اورا کنرہ اور بید اہور گے ، ایسے بیدار مغر اور خیر نواہ ملک والیسرائے کا ہمال رہنا نہا ہوں صفروری ہے، جوالی ہوسے معاطلت کہ اپنے ناخن تدبیر سے کھا سے ۔ ہم کہ ہا دے ملک قر کاخیال اور برٹین گورنمنٹ کے فائد ول کاخیال اور نمیز ہما دے ہر دوسال زیا دہ لاڈ ولا اور کا خیال اور برٹین گورنمنٹ کے فائد ول کاخیال اور نمیر ہما دسے دوسال زیا دہ لاڈ دہ لاڈ دہ کا اور نمیر ہما دسے دوسال زیا دہ لاڈ دہ کا دو گار بائد وسال زیا دہ لاڈ کا کا میں میں میلا دہ اپنی فائلی کلیفوں اور ہو دیکہ اپنی فائلی کلیفوں اور ہو است ہور کی ایس میلا دہ اور ہوگیا ہے ، جو بھی نہیں میں میلا دہ میں ایک میل میں ایک میل میں آن کا فقش ہما دے دلوں برسویداکی ماند ہوگیا ہے ، جو بھی نہیں مطاب ایک میں ایک میل ہور اور ایک کا مول میں ایسے محود مصروف ہیں کہ اپنی میں دہ ہما دے دو ہما دی ہور کی اپنی ہما دی یہ دہ ہما دے دو ہما در خواست منظور فرا سکی کا کھی ہوش نہیں ۔ ہم اسد کہ تے ہیں کہ گورنمنٹ برطانیہ ہما دی یہ درخواست منظور فرا سکی ۔

## مسحى جاعت اوتقرين كاشكرية

اکورس ال علی فرخ آباد کی عیدائی جاعت نے زہبی جلسے سنقد کیے ہجن میں برون کا ت سے بھی وعظین تشریف لائے جب مقرین کی تقریب و کا وقت قریب آباد تو بعض سامعین نے مشران صاحت فر مائش کی کہ موصوت حضا رحابسہ کی طرف سے بیجی جاعت اور مقردین کا شکر میں اوا کر دیں جیا گئیر موصوت نے آن کی خواہش کے مطابق حسب ولی تقریفیائی میرجلس اور حضرات انجمن ا

اگرچہ آس لیبیٹ فارم سے جہاں سیجی وسلم اور اربی علماء جمع ہیں ہوہ سے ایسٹی خص کا تقریم کوا ا ہر کر زمیب نہیں دیتا المیکن میں صرف اس خیال سے حاصر ہوں کہ مجھ سے میرے احباب نے اسلام کی فر الیش کی ہے اور لقول انتیں ۔۔

خال فاطراحاب جائية بردم

ہں بارے میں ایک محامیتِ منظوم گلیتا آمیں لوں تھی ہے سے یں ایک می سے حراساں ملا ن کی جبتند جنانکہ خندہ گرفت از نزاع ایتائم بے جہودہ سلماں گرایں قبالیمن درست سیست خدایا جمود میرانم ہورگفت بہتوریت می خورم سوگند وگرخلاف بود ہیجو تو مسلمانم جہورگفت بہتوریت می خورم سوگند وگرخلاف بود ہیجو تو مسلمانم گرازبسیط زیم عقل منعدم گردد بخود گال مذہر واسیح کس که نا دانم فری خوشی کی اِست ہے کہ ہا رہے بچی مجا یُوں نے یہ ندی جلسے کیے اور دوسرے ندا ہوالال كواپني فياصني سے يه موقع دياكہ وہ تشريف لاكراني شكوك د فع كرين اور دين عبيوك كے مقالم میں اپنے زرب کی حوبیاں بنائب اکر ہم کو دنیات کے سائل مقابلہ سمجھنے کا موقع ملے بیرناؤ جوبها رے عیسانی محالیوں نے ہندوں اورسلمالوں کے ساتھ کیا ہے کچھ نیا نہیں ہے ملکم انگے سے معلوم مونا سے کہ آن کا برتا کو قدیم ز مانے سے ابسالی فیاصنا نہ حلاا تا ہے۔ المان مورخ لکھتا ہے کہ جاب الم مصورتا بعی نے قصنا کی تو ہیں جنازہ کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھاکرعلادہ سلمانوں کے بیود ولضاری اپنے اپنے گر دہ جدا حدا قائم کیے ہوئے ا جنازہ کے سائھ ستھے۔ اس سے طاہر ہوتا ہے کہ اہم مدکور کا برا و غیر فراسب والوں کے ساتھ كبياتقا. أمين الدوله ابن لميذ بغداد كا أيك نها بت مشهور عبيا أي طبيب تمقاً. اس كا مكان مراسمُ بغداد کے ٹروس میں تھا ۔حب کوئی سلمان طالب علم بیار ہوا تھا رہے نمیک دل طبیب آن کولینے كموك أتائفا اور نهاست أساليش وأرام سے ركه كراس كا علاج كرا تھا اور بعد يحت ميران كو مرسمیں ہونچا دیتا تھا جب پیطبیب مرال لقول این خلکان کے کوئی معزز مسلمان بغدادیں نه تقاج اس کے جازہ کے ساتھ گرما گھر بیں نہ گیا ہو۔ اردن وسند عباسی نے جو محکمہ دار الحکمت قائم کیا تھا اُس کا منجر ایک ٹبرا عبیا کی فائل قا جس کا نام ہر بیل بن خیشوع محقا۔ اس نے ہندووں کے ساتھ وہ دستی اور قدر دانی کا برتاؤگیا كم ببندوشان سے بڑے بڑے سندوعالم اور سندوو مير ملوائے اور دار الحكمت كى جاعث كا ممبراً آن کو بنایا۔ ایک دفعہ ارول بیشدیرہال ہوااور در بارے بڑے نامی گرامی طبیب علاجے

ایک ابت خاص طور سے اس لمبیٹ فادم بر بڑی خوشی سے دکھی جاتی ہے وہ ہے کہ ہما رہ مسلم بھائی اور آریہ بھائی دولوں مو حدین فرنے ہیاں موجود اس حسن اتفاق سے سناتن دھ کی ہیں ، جوتوحید میں دنیا میرکسی ذریب والے سے کم نہیں ایس (گوغیر فرا سہب والوں نے اُن کو افرار انتقاب بہت بہارے ہی بھا اُن کو کہ معلوم ذری اللہ اور القصب بہت بہارے سے کہ جا کہ وہ بھی موحد ہیں، لیکن یا دری صبن دیرصاحب نے اپنے لکچر وں میں اکب سے فرایا ہے کہ جبی کہ وہ بھی دور ہیں، لیکن یا دری صبن دیرصاحب نے اپنے لکچر وں میں اکب سے فرایا ہے کہ جبی جا عست بھی ایک ہی مور ہیں اگر دوح القدس بھی ایک ہی جا عست بھی ایک ہی مور فرائی ماننے والی ہے اور صفر تن سیح علیا لسلام اور دوح القدس بھی ایک بھی خوا کے برتو ہیں۔ جبرا صبر انہ ایس ایدا نہا یت مبادک موقع ہے کہ ہیاں جا دوں موحد فرنے خوا کے برتو ہیں۔ جبرا حبرا نہیں ہیں۔ امتدا نہا یت مبادک موقع ہے کہ ہیاں جا دوں موحد فرنے بہتری ہوں۔

ہمارے یا دری صاحبوں کے کا رنا ہے بھی مخترا قابل دکر ہیں۔ نام مندوستان میں تعلیماً گرزی کی اشاعت اس وقت ان لوگوں نے کی جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور حطور تبعلیمی و سائل ہم لوگوں کے لیے ہتیا نہیں کیے سقے یہی وجہ ہے کہ ان کامشن نام مکسی نہایت جول ہے۔ ہم لوگوں کے لیے ہتیا نہیں بھیلا سکتے کہ جارے ملک میں لاکھوں بیوا کوں اور لیٹیموں کی پرورش یا دری صاحبوں نے کہ اور اُن کو النانی موارج پر بہونچایا ۔ اُن کی خاتو نون نے ہمارے گھووں میں دخل ہوگرہاؤی صاحبوں نے کہ اور اُن کو النی میٹیموں کی درسول خاتو نون سے مرسم قائم کیے اور اُن کو اینی میٹیوں کی تعلیم و تر بہت کی طرف متوجہ کمیا اور لو کموں کو مرسول خاتو نون سے جارج کی دستدکا دیا راسکھا ہیں جن اونی و اُتوں کو ہم نے حقیا و زایا کہ سیجھ کر چھوڑ دیا بخفا اُن کو با ور می صاحبوں نے اپنے سائی عاطفت میں لے لیا اور اُن کو شالیت بناکہ وہ انسانی حقوق و لیے جن سے ہمنے اُن کو اپنی کی نصیبی سے محوم کر دکھا تھا ۔ یا در کھنا جا ہیے کہ جب کہ وہ انسانی حقوق و لیے جن سے ہمنے آئ کو اپنی کی نصیبی سے محوم کر دکھا تھا ۔ یا در کھنا جا ہیے کہ جب کہ منام اعلی اور اون کی ذاتیں اور سب فرقے ل جار کر اس ملک ہیں کام نہ کریں گے اور ہرا ہری کا برتا کو با ہم علی اور اون کی ذاتیں اور سب فرقے ل جار کر اس ملک ہیں کام نہ کریں گے اور ہرا ہری کا برتا کو با ہم علی اور اون کی ذاتیں اور سب فرقے ل جار کر اس ملک ہیں کام نہ کریں گے اور ہرا ہری کا برتا کو باہم

مہر اللہ اللہ وقت کہ ہم ترقی کا قدم آئے نہ بڑھ اسکیں گے ۔ ہم کو ہرگر نہ جا ہیے کہ ادنیٰ ذات کو نظر حفارت سے دھیں۔ یہ گنا ہ ہیں ہے ۔ ورکم زخویت میں بھالہ سے در کم زخویت میں بھالہ سے در کم زخویت میں بھالہ سے معال ہا کو ہر ہر اہر می ایک ہے ہم کہ ہم اپنے خراس میں ایک ہی بھال ہا وصف ہے کہ اپنے خراس کی افتا عت بیس بڑے سرگر واور بلیان ہمت اور ہم فی ایک ہیں ۔ کہاں پورپ وامریکہ اور کہاں فراقیہ ابعد لفر خوین ہے ۔ دری فرق ہے جو مردوگر میں ہے ۔ افرافیہ کے گرم ملکوں میں جہاں مردم زاد بلیم مردم خواد کوگ دہتے ہیں جہاں میں میں ان جہاد رہدول نے جاکر اپنے منادی نہیں ہوئی تھی، دہاں خدا کے ان جہاد رہدول نے جاکر اپنے فراس کی منادی نہیں اور کہا ان کو بلاک کو بلاک کو بلاک کو بالک کو بالک کو بالک کو بالک کو بالک کو بالک ہم ان وی کو اپنے کا مراس کی اور کو بین اور ان کے دور وردی اور مردم خواد با شندول کی جھونے پول میں اور ان کے درود کو ادر اور ورد الفدس کی آ دازیں گریے اکھیں ۔ ہم کو ان جہاد و ل

كى بامردى درستقلال سيسبق لينا ما بسيسة خرمين ناميجى جاعت درمقريين ووعظيا كاشكرس درباره

عرض كركے ختم كلام كرا ہوں۔

#### أيضط عنهنيث كي جوابي تقريم

کرجس کے واسطے میں دوزمانگتا تھا د عا حصول بھر ہوا عہدہ مجسلریٹی کا ہواہے حصارت مشران بر بے فضل ضوا دہی تلاش میں دن رات جبکہ فکرد سا

فدا کے فضل سے مصل ہوئی مرا دِدلی الما فداکی عنا بہت سے عہد مضف دوعہدے آب کو مصل ہوے سطہی یں کمال غورسے میں نے کہی ہے یہ تاریخ

ندار الم تعت غیبی نے دی خوشسی کے ساتھ المان میں ماک الدکت مجوط میں طب مار

لطنیف حاکم لائق مجسریٹ ہوا مشران صاحب نے ہی قطعہ کوسن کر حسب ذیل تقریر فر مائی ۔

ميرك وكستوا ورتجاليوا

میں بیصنرات کا تنکر ہے، تہ دل سے اواکہ نا ہوں کہ آب نے مجھے پارٹی دے کرمیری رت اور ان فرائی اور میرا پا یہ افتخا رہم بابیسیم کر وا ہے ، جن رہند دسلم بھائیوں نے ازراہ عنا بت دفوان ان این نصیح تقریر دل میں میری نسبت ایسے الفاظ و بائے ہیں کہ میں اسینے آب کو اُن کا تق برگر نہیں بھتے تقاریر دل میں میری نسبت و کرم پر مجمول کرتا ہوں ۔ مثلاً میرے ایک دوست نے فر ما باسے کہ اور نہیں بھتے میں کے لطف و کرم پر مجمول کرتا ہوں ۔ مثلاً میرے ایک دوست نے فر ما باسے کہ اور نہیں بھتے میں کے اور نہیں بھتے میں کے اور نہیں بھتے میں اور تعدیدے نہیں کے اور نہیں بھتے ہیں اور تربی اُس کے بابی بھتے ہیں اور احماب کی عابیت نہیں موتی ، بلکہ کی میں امندی ادر احماب کی عنایت نہیں گئی اُن سے میری لیا قت ظاہر نہیں ہوتی ، بلکہ کام کی رہنا مندی ادر احماب کی عنایت نہیں گئی اُن سے میری لیا قت ظاہر نہیں ہوتی ، بلکہ کام کی رہنا مندی ادر احماب کی عنایت نہیں گئی اُن سے میری لیا قت ظاہر نہیں ہوتی ، بلکہ کام کی رہنا مندی ادر احماب کی عنایت نہیں گئی اُن اُن سے میری لیا قت ظاہر نہیں ہوتی ، بلکہ کام کی رہنا مندی ادر احماب کی عنایت نہیں کہ کہ کام کی رہنا مندی ادر احماب کی عنایت نہیں کی کونا مندی اور احماب کی عنایت نہا

ابت ہوتی ہے۔ میں نے جنگ اور پ کے وقت والکی ویے جن سے ہیاں کے حکام کوفری مجمرتی کرنے اور چندہ جمع کرنے اور چندہ جمدہ خالی ہواتو کلک وضلع نے بجائے زید وعمرو کے مجھے مقرد کر دیا۔ بارٹی دوستوں کی محبت اور قدر دانی ہر موقوف ہے ۔ ذیانہ برلتا جاتا ہے اور اُس کے ساتھ اُس کی رسی ہے ۔ فیانہ برلتا جاتا ہے اور اُس کے ساتھ اُس کی رسی کی مقرد ہوتو اُس کے دوست احباب اُس کی اُرٹی دیں اور افلاد مشرت کریں۔

حضرات اکب نے میری آددو، فارسی اور انگریزی دانی کا دکرکیا ہے اور خاصکر آددوا بیجیل کی دادی ہے ۔ البتہ آددو زبان میری اددو، فارسی اور انگریزی دانی کا دکرکیا ہے اور خاصکر آددوا بیجیل کی دادی ہے ۔ البتہ آددو زبان میری مادری ذبان ہے ، جس کو بیس نے بیر زالان سمیر سے سیکھا ہے ، لین اپنی دادی ، ماں اور اپنی طری بہنوں سے کسی عام تعلیم گاہ میں نہیں سکھا۔ سبتیک اس زبان سے معمولے سمجھے سمجھے

زباں دا نا ن عالم کا کہا ہے امتحال بیوں زبان غیر کمایا کی نہیں اپنی زباں بیسوں

آد دوز! ن اگرچ نظام راس قدرا سان ہے کہ اس وسیع ممک مہند میں ہر حکمہ کچھ نہ کچھ ہولی اور بھی جائی ہے ، لیکن اس کو با قاعدہ بولنا اور لکھنا اور فصاحت و بلاغت بر تنا اس قدر و نشوار ہے کہن لوکوں کی زبان ہے دہ بھی غلطیاں کر جانے ہیں جھوصًا اس کی تذکیر و انبیث اور بھی نہ اور شکل ہے ہمہی دائے و ہم بھی کہ اُد دو میں اُئی قدر فضاحت و بلاغت ہم بی جاسکتی ہے جس قدر کہ ڈ آس نصین نه اور المی منگر برک نے بوالی اور الگریزی نہ بان میں برتی تھی بکوئی زیانہ تھا کہ اُدود نہ بان کو دیجہ سینی گری ٹیری نہ بان کھتے تھے ، کوئی نہ ان تھی کہ اور کھی نہ اور خیلف علی مونون ترجمہ کے وربیع اور سیقی کہ با است ، حوا انا سی معالی ، بیان ، برلیم معالی اور کی مسلق ، معالی ، بیان ، برلیم معالی سیاست مدن ، اطلاق ، علم طبعیات ، بنجہ ، موسیقی ، نبا است ، حوا انا سی ، معالی ، بیان ، برلیم معالی سیاست ، دن ، اطلاق ، علم طبعیات ، برہیہ گوئی ، خوشنولیسی ، شعر گوئی مصوری ، جراحی ، ورزش ، محادی ، ایک میں میں منا کہ برخوا فید ، فیلی ، مور بیت ، وراسیت ، وراسیت ، وراسیت ، درزش ، محادی ، ریاضی مالی ، المانی ، المانی ، نا دل گاری فیصص و حکایا سے توانی ، کلام ، تفید ، قرات ، فقہ ، صوریت ، در ایک رابیت ، وراسیت ، ورا

اُر دو زبان میں موجود نہ ہوں ۔علا وہ ان کے سناتن دمعرم اکا دینے دھرم استھیاستی، اسلام اندرہ عبسیوی، ان سب کا بیشا ارکٹر کیچراکر دو بیں موجود ہے۔

میں آب کولیتن دلا تا ہوں کہ میں نے ہی مجھ کرسے کام آب فی ذمہ لباہے کہ اپنے ہو طنول کی تختہ کروں۔ میری دعا درگاہ آلمی میں سے ہے کہ خدا و ند تعالے مجھے مخت و دیا نت کے سائفہ کام کہنے کی تو فیق عنا بیت کرے اور میں آپ کی ان امید وں کو پر آکر سکوں ، جوآب نے میرے تقرر کی تنسبت فلاہم کی ہیں۔ مجھے صاحب کلکٹر اور گورنمنٹ کا شکر سے مجھی او اگر نا جا ہے جنھوں نے مجھے ببلک کام کرنے کے قال سمجھا۔

## تعطسالي مين غربا كي امداد

مرادیج مواوا مرکو ایک عظیم التان طبسه عام معبقام ثون ال زیرصدادت مجسر برم صلیم ارغرض می مرادیج موادی کا برای می می ده دورکر دی جائے اور جنده کرے محتاج ل کی دستاگری کی جائے کہ برخ ان صاحب نے حضرت دیر کا بس کی تخریک برج تقرید کی دہ سب ذہار ہے: ۔
میر محباس اور حضرات انجمن!

اس وقت ہم آگ اس خوض سے جمع ہوے ہیں کہ ہا دے بھائی اور بہنیں جو تحط سے کیف اور مقدرت کے مطابق کریں۔ جو بھو کے رس اور صیبیت اسٹھا دہے ہیں اُن کی مدوہم اپنی حیثیت اور مقدرت کے مطابق کریں۔ جو بھو کے رس اُن کو کھانا ہو کیا گیں، جو نظے ہوں اُن کو کٹر اویں ، جو پر دنشین عور تیں ہیں اور سے ما گی نہیں سکتی ہیں اُن کے گھروں پر مدو ہو کیا انتظام کریں۔ کیا آپ جا ہیں سے کہ مقر لوالے کھائی اور ہا در سے تعالی سو کھی دو بھول سے بھی اپنا ہیا ہے نہ مجریں ۔ کیا آپ جا ہیں ہے کہ مردی ہیں لواجہ اور شال دو شالے اور مول کی نہیں ہوسکتا۔ ہم ہیں سے ایسا ہے در دکوئی نہیں ہوسکتا۔

ادر کھیے، قدرت نے امیر فقیر دونوں کو بکیاں حقوق دیے ہیں۔ تھوک کے وقت امیرول کو حق میں میں میں میں میں میں میں اس کے مقت امیرول کو حق میں میں مار میں اور محدہ اور لطبیان عذا بیس کھا بیس، اسی طرح فقیروں ادر مختاجوں کوحی ہے کہ مجوکے وقت سو کھی دوئی ہی سے اپنا بیٹ بھر بیس۔ اسی طرح بیاس کی حالت میں امیر بردن کا تھنڈ اپانی بیگا و تقت امیر مابناگ بربزم بستہ بھیاکر ادام کریں گے ، او فقیر لود سے بہد وقت امیر مابناگ بربزم بستہ بھیاکر ادام کریں گے ، او فقیر لود سے بہد کھیاکر سوئیں گے ہے۔

گر نبود بالسشس آگندہ پر خواب تواں کر دمجر زیر سر اسی طرح آب اور بالوں کو بھی قیاس کر میجے فی خواہ شاہ سب اسی طرح آب اور با قول کو بھی قیاس کر میجے فی خواہ شاہ سب کو بھی تیاں ہی کہ کائی نہ سبی تواہنے غریب بھا بُوں اور محتاج بھا کیاں کی سجیاں ہی تو بھی کے لائی نہ سبی تواہنے کے لائی نہ سبی کے لائی ہم بیونی کی اور ایساکر ناہم میر فرعن ہے۔

ظاہرہ کہ ہم آوگ جو ہماں جمع ہیں ہمائی ذات ہوتھ کا اثر ہبت کم ہے بلکہ ہرائے نام ہے ایکن جب و کھودہ ہے ہیں کہ ہا درے کر دوسین ہمادے کو کر کر ہوسکا دوروہ فاقہ کتی کہ درہ ہیں آو کو کر کر ہوسکا ہے کہ ہم دوری کھا میں اور اوری خبند سوئیں جب کہ ہم درسرخوان بھیائے کہ کھا دہے ہیں اور ہما دی ہمارے جائی جو بھوک کھا میں اور اوری خبند سوئی جب کہ ہمارے کو اور اور اور اور اسکو کر اسے آو ہم اس کو کہ اسکو کھی نہ کھلا میں ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمادے گھریں کوئی بھاد ہوا ور وہ دات کو کر اسے آو ہم اس کو تھوٹ دیں اور گری نین دسکیں محصن ناممکن ہے ۔ ہم

چو بینم که درگوشش مسکیس نه نو رد بچام الندرم لفتمه زهرسست و دُر د

غور کیجیے تواس وقت غریب اور فاقہ کش لوگوں کی صالت نہا بت نازک اور و ناک ہے گویا وہ ایک نتی برسوار ہیں بجس کا لنا ہوٹ گیا ہے ، الماح سوگیا ہے ، الماح سی برسوار ہیں بحس کا لنا ہوٹ گیا ہے ، الماح سی سی برسے ہوئی ہیں۔ ہوجوں کے نالوط سی سی جا دوں طرف کی ای بھرنی ہے ۔ اس وقت سوائے خدا ان کاکوئی ناخدا نہیں ہے ۔ ہم لوگ جن برخط کا انز نہیں ہے گویا کنا رہے برکھ سے اور سب افتوں سے محفوظ ہیں ۔ الرکت تی بھار بھار کر ہم سے کتے ہیں کہ ہم ڈوب رہ ہے ہیں برائے ضدا ہم کو بھاؤ۔ کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم آن کو ڈو نے سے بھا بئی ۔

اس وقت ہو صنیت آردہ غریب بھائی فاقٹ شی کر رہے ہیں اُن میں سیار وں ہیوا ہیں البیں ہوں گرمنٹ کے لئے اپنا خون آب اِداں کی طیح ہوں گرمنٹ کے لئے اپنا خون آب اِداں کی طیح ہمایا۔ اس طرح سیار دوں ہیں ہوں کے جس کے اپ جی نے اپنی جائیں اس جنگ عظیم میں دیں اور اپنی جائیں اس جنگ عظیم میں دیں اور اپنی جائیں اور جائی اور اور ہیں ہوں کے جس سے ہم بے شاد فائرے انگھا دہے ہیں اور آئندہ اُلھا میں گے۔ سی آن بھاؤں اور ہیتی وں کی ضاطر فیاضی اور وریا دلی سے اس وقت کام اور آئندہ اُلھا میں گردیے اور داخل صنات ہوجے۔ ویکھی بمئی میں لیڈی لائیڈ کی سربر ہی میں دہاں کی خواتین نے کی خواتین نے کیٹی کی اور جو دہ ہرادسے ذیارہ وریہے فوراج محکم لیا۔ وہ عور تیں جو جنگ میں کام کرنے کی خواتین نے کیٹی کی اور جو دہ ہرادسے ذیارہ وریہے فوراج محکم لیا۔ وہ عور تیں جو جنگ میں کام کرنے کی خواتین نے کیک کئی تھیں اپنی ہمنوں کی صلاب اور فاقل تھی دکھی کرم دانہ والہ مدوکر سے پرستعداور آبادہ کہوں کرنے کیا صاحبی مرد ہوکر آن عور توں کا بھی مقابلہ نہیں کرسے ؟

ہاری گرزمنٹ اور اس کے اتحت تحط کے انتظام میں بخت کوٹش کر دہ ہیں ہم کو اُن کا ہا تھ با ناچاہیے۔ بغیر ہماری درکے گوزمنٹ اور اکام انجام نہیں نے کئی ۔ آپ کو معلوم ہے کہ بخو ہوء کے فیط میں ہمارے اور کام انجام نہیں نے کیا گیا ۔ اُس بندہ خوا انے فیط کا کام ایک بخط میں ہمارے اُن کے در زمر انیٹونی میکٹر اُن کے اور سیروشکارسے کچھ سرو کا دیند دکھا ۔ عالمگیر بادشاہ کی طرح اُس کا قال منظم کا کام ایک بخت کو سے کھا کہ تھا کہ تھا کہ تاریخ کا میں میں دل ہمال کیے دوست احباب کھتے منظم کہ آپ ہمت مخت کوئے ہمارے کہ میں دل ہمال کیسے ہے دوست احباب کھتے منظم کہ آپ ہمت مخت کوئے ہمارے کی میں روشکا رسے میں دل ہمال کیسے ہے۔

نهالے سیروشطرنج و حکایا ت که خاطرد ابود دفع کا سلے

توده بنده خدا جواب دیما نفاکه میری دعایا قحط سے تعبوکوں مرد ہی ہے اور میں سیر وَسکارہبن مصرون رموں ہے نامکن ہے۔ اُس شخص نے اپنی تقدیر ہا دی تقدید دل سے ملادی تقی اور اس قدر شخت محنت وشقت کی کہ ابنی تندین خواب کر کی اور تیجہ اہ کی خصدت لے کر ولا بیت کئے رخصت تھے ہوتے ہی جا واپس آگرا بنے کام میں شغول ہوگئے۔ ہا رہے کام میں البینے کو تنفے کہ مجی ابنی پروا ہ نہ کی۔

زرا غور کیجیے کہ ایک عیسائی نرب آدی دنیا کے اس صحت کا رہنے والا جمال بطا ہر د نباکی آبادی ختم ہوتی ہوئی معلوم ہونی ہے ہا رہے فاس میں سات ہرائی ہے آباہے اور با وجود اختلات ند ہرب اختلات فوم اور اختلات فلات فلات فرم اور اختلات فلات ملک وزبان کے ہم سے اسی ہمدر دی آباہے کہ اپنی صحت کو بھی معض خطر میں ڈال دیما ہے آبی یا اپنی جان کی ہروا بھی ہندیں آباہے اور ہم گوگ ایک ملک کے دہنے والے با وجود اتحاد ند ہرب ، اتحاد قوم اور اتحاد ملک وزبان کے اپنے صلیب ورہ کھا کبول کی برواہ سرکر ہی ہا فدوں اور عزب کا مقام ہے ۔

صاحبو! ہم کو گورنمنٹ کا شکر گذار ہونا جا ہیے کہ جب سے گریمنٹ برطانیہ کی حکومت ہندوستان میں ہوئی ہے اس وقت سے قط کی وہ زیاد تیاں اور ہر بادیاں نہیں دیمی جاتیں جو مکرست انگلشیہ سے سیلے بواکر تی تفیں کر شہر کے شہر صافت روجا یاکرتے تھے۔ ہزادوں آدمی روزم آکر نے تھے، ہزاروں لائتیں بے گور کفن طعمرُ زاغ وزعن ہوجاتی تھیں ۔ سجائے امیر سے در ندے بسنے سکتے نقیمہ مياكة شروانع بْكَالْه كا حال بواجومورول في لكواس - چنانج ايك المرزم صنف لكمتاس -Christian huma nity and enlightened Govt. have rendered modern states menjignorant of the meaning of the word in its aucient suese. صاحبوا بھوكوں كو كھانا كھلانا ، بياسوں كو يانى بلانا ، ننگوں كوكٹرا بينانا ، زخميوں كى مربه ميكرنا، بيارول كاعلاج اور دوادار وكرنا ، حاجتمندول كى حاجت برلانا فريادنوك دادرسى كرناء بلادل اور درد مندول سے بهدردی کرنا مطلوموں کا انصاف کرنا اور اُن کا دکھ در د دور کرنا، بسے کام ہیں جزنام دنیا مین قبول انام اورطبوع خاص و عام ہیں ہندو کوں اورسلما اون میں خیرات کرنا بہت بڑا زمری کام سیط -ہندووں کی فیاصنی اپنے ہمجنسوں کے محدود نہیں دہی سے بلکران کی خرات سے تکی وزی اور ہوا کے جاور تھی فائرہ اکھاتے ہیں۔ وہ جیونٹیوں کو شکر اور آئ کھلاتے ہیں گویا زمین سے اندر رہنے واسلے جا نرار د کو کھا نا ہیر نجاستے ہیں۔ سی طرح دریا کے جا بزر دل کو بھی مثل بھیلیوں اور کچھو و سے حوراک بهو کاتے ہیں۔ اس طرح ہو اکے برند و ل کو کھی آب و دانہ دیتے ہیں۔ عز صلکہ ہندو کو ل کی فیاصنی سسے ماسی و مرغ و مورکی محروم نمیں ہیں۔ بیر کیو مکر ہوسکتا ہے کہ وہ اسینے سمجینسوں کو بھوکا مرف دیں اورلینے فا قركش عبائيون كى تكليف كوار اكرسكين - سى طرح مسلما ون سي ببان ذكوة يعنى مدنى كاج البسوان صدخیرات کرنا ندمبی فرص ب مسلما ون میں فرص اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا حکم خداسے دیا ہو۔ اسلام کے جو صروری دکان مربعنی کلمطبیب ، روزہ ، نا ز ، جج ، زکوٰۃ ، اُن میں زکوٰۃ داخل سے اورىية ذكرة بينى جالببوار حصته مرنى كافقرااورمساكين كودنيا فرص عين قرار ديا كياب - بيسك ساح سے ، جو امجی حال میں جونی افریقہ سے آیا ، بر ساکہ وہاں کے سلمانوں نے ، مرالکھ دوبیرحال میں اسف وطن كجرات بهيا وتحفن زكوة كاروبير مقابعني أن كى آمرنى كاصرف عالبسوال مصرص سعارك رس کام ہوے۔ عالبتان سجدیں اور مررسے تعمیر ہوے اور ان کے محالے مجائیوں اور مہنوں کو متا ا فائرے ہو پنجے نظاہر سبے کہ مسلمان خیرات کرنے میں د نباکی سی فرم سے پیچھے نمیں ہیں۔ امید سے کہ اس وقت ہند وسلم دولوں اپنی اپنی فیاصنی اور دریا ولی کام میں لائیں کے۔

یادر کھیے کہ برخات جو ضوائے ہم کو دی ہے اُس کا شکر جدا گانہ ہے۔ اگر ضوائے ہم کو حکومت

دی ہے تو اُس کا شکر پر نہیں ہے کہ ہم یہ الفاظ کمیں کہ ضوائے ہم کو حاکم بنایا ہم اُس کے برکے شکر گذاد

ہیں ۔ نہیں۔ بلکہ اُس نفت کا شکریہ ہے کہ جن لوگوں کے معاملات ہما دسے ساسنے بیش ہوں ہم اُن کا

الصاف کر بی اور اہل معاملہ کی دا درسی کریں ۔ سی طرح اگر ضوا نے ہم کو دولت کی نغمت وی ہے

ان اُس کا شکریہ ہے کہ جو ہما دسے غریب بھائی ہما دی دوسے محتل ہیں اُن کو ہم اُس دولت ہیں سے

وی صفیقے کہ بین آکر اُن کو جو تھ ہما دی دولت میں حامل ہے وہ حق اُن کو ہم اُس دولت میں سے

جوحق ہم تو یا شد تو ہم خلق یا مستس

یہ دول*ت کا شکر بیاسے*۔

صاحبو- میں آپ کو اب آصف الدولہ کے وقت کا ایک وا فعرسنا کو رحب سے آپ کو روائے ہوگا کہ نواب آصف الدولہ خیات ہوں بے نظیر سے اور قبط کے وقت دعایا کی پرورش کی واضح ہوگا کہ نواب آصف الدولہ خیات ہوں ہیں با و دھویں فعط عظیم ٹیا۔ آٹھوں نے تربوب مردونون کی پرورش کے واسطے اچھالنیہ انگرین سکتے سکتے ) بہتر ہیں کالی کرا ام باڑہ کی تعمیر شروع کرادی۔ ابھو صف الدولہ کا ام باڑہ کہ لما تاہے ) نعمیر کا کام دن میں نہیں ہوتا تھا باکہ رات میں ہوتا تھا ۔ حکم تعالکہ مردوزوں جو مردون کے اس کی نام بائدہ کی اور سے میں ہوتا تھا کہ دواور کام کی تاکید نہ کرو۔ مطلب بیر کھا کہ چرد دو تی کر تصف کر دواور کام کی تاکید نہ کرو۔ مطلب بیر کھا کہ چرد دو تشین عو ترب خودو کہ کہ بیر اور کی کا دواور کام کی تاکید نہ کرو۔ مطلب بیر کھا کہ چرد دو تشین عو ترب خودوں کا میں ہوتا تھا کہ جو دو ترب کی دواور کام کی تاکید نہ کہ جو دور کی نرکسیس ان کا دولہ کی فیاضی نے بروش بائی۔ نو اب اصف الدولہ ہی میں ہوتی ادولہ کی فیاضی نے بروش نوائی۔ نو اب اصف الدولہ ہی مودوں کی فیاضی نے بروش نوائی۔ نو اب اصف الدولہ ہی مودوں کی فیاضی نے بروش نوائی۔ نو اب اصف الدولہ ہی مودوں کے بروش کا گئی نے دو اب اصف الدولہ ہی مودوں کی فیاضی نے بروش نوائی۔ نوائی کے بروش کو بروش کو بروش کی کی فیاضی نے بروش کو بروش کو بروش کا کہ نوائی کی فیاضی نے بروش کی کی فیاضی نے بروش کو بروش کو بروش کو کو دوروں کی کے باعث علائیہ ما گئی نہیں سکتے آئی کو دوروں کو دوروں کی کے باعث علائیہ ما گئی نہیں سکتے آئی کو دوروں کو دوروں کو دوروں کی کے باعث علائیہ ما گئی نہیں سکتے آئی کو دوروں کو دوروں کی کے باعث علائیہ ما گئی نہیں سکتے آئی کو دوروں کوروں کوروں

كسىعده طرلقه سے در برونجائی جائے۔

بيارك موت كوابنا مربان دوست مجدكر بروقت اس كو بلا يكرني ب

میں آپ کی خدمت میں قوم کے ہوا خواہوں اور ملکے خیرا نولٹیوں کی طرف سے امیل کا ہول خوں ان فیصل کے فیطا دہ لوگوں کی حالت درست کونے کے ایک کر مہتجیت با نرسی ہے۔ آن با مہت وطن دوستوں کا دل بڑھانے کے لئے اور آن کو تقویت ہوئیانے کے لئے آب بھی مدد کیجیے اور سنور ہوجائیے ناکہ سے انجام کا م بخوبی تیام انجام یا جائے اور آب کی خیرات سے ہزادوں جانیں سیج جائیں اور لا کھوں صیبت زوہ فائدہ انتہا ہیں۔ دیکھیے آن لوگوں نوجی خوں سے لاکھوں دو یہ بھی کول اور چیا جول کو د بیا ہیں اول میں اول کے دریاج میں اول سے دریاخ دوریخ میں نے جانے ہیں۔

اب مِنْ حَمْ كُلام كرول كا تأكر جنده كاعملى كام شرقع بو-

# شفاخانہ کے لئے جیرہ می اور شفاخانہ کے لئے جیرہ می اور

سنا واع میں میوری اسٹیل مرصور رصلع فرخ آباد) کے سے جندے کی صرورت ہوئی راکہ الات جراحی اور دیگر صروری مشیاء تنفاخاند کے سیے بتیا کی جائیں اور و بال کے کام کو وسعت دی جائے مس ووڈرڈ درجوبورس واکٹر ووڈرڈ کے نام سے مشہور ہوئیں) مشران صاحب کے کان ؟ تشريف لايس ادر درخواست كى دريرصدارت كلكروضلع أباب جلسه عام بوف والاسب سي آب البليح دين اورخاص وعام سيحيده كى ايل كرين في اكرم وأكثر صاحبه موضوفه كى فراليش كم مطابق مشران صاحب في علمه الكورس سب ويل تقريري -

حضرت ميركبس اورحضرات سامعين! ہم لوگ اس وقت نہا بیت مبارک کام کے لیے جمع ہوے ہیں کہ میموریل اسپٹل بڑھیو رکو ددیہے مدد ہونجاین آکر جو جو صروری جزیر س میاں کے مراجنوں کے داسطے اور ہارے مجائیل اور بہنوں کے سے مطلوب ہیں وہ انگیا کی جائیں - اگر جریہ شفاخانہ ہارے عببانی عبانی مجائیوں کے ہاتھ میں ہے اور دہی اس کا انتظام کرتے ہیں لیکن یہ امر اظرمن استمس ہے کہ عدیدا یُوں کے مفالم ہیں چرکنی تغداد بهند دمسلم کی بیال سے فائرہ اٹھاتی ہے اور اس شفاخانہ کو مبندوں اور مالوں کا شفاخانہ کناماسے۔ اس کیے بندوولمین سے اس کی امدا دے واسطے ایبل کی جاتی ہے، جو اس علاج کا ہ کے احسانمندہیں اور شکر گذاری کے طور ریا ہے عطیہ سے اس کوستفیض ریا ان کافر صنعین ہے۔ مين مناسب عجمة أبول كم إس وقت ، اول آب كى ضرمت مين اس شفا فاف ع مخصر حالات عرض کردوں۔ اس شفاخا نہ کو بنے ہو کے تین سال کے فربیب عرصہ گذراہے ۔ داکٹر وو در دلیدی سرخن جواس اسبتال کی استیارج ہیں ایم ڈی کی ڈگری کھتی ہیں ، جنھوں نے یا بیج برس امریکہ میں داکٹری ٹرمی اور دوبریں جرمنی اور انگلبتان میں یہ فن سکھا اور خاصکر عور توں کے علاج بیس ابرانه دستگاه مال کی آب کے علمیں ایک نرس ہی جسب سٹنٹ سرجن کا درجہ رکھتی ہیں

ان کے علادہ ادر اِقی نرسین کیونٹرداور درلیسرکا کام کرتی ہیں اورسب تعلیم یا فتریس اورجوکام وہ کرتی ہیں

آخوں نے باقا عدہ سیما ہے۔ اس شفاخا نہ کے اندر ایک ٹرینیگ اسکول ہے ہجس میں عورتوں اور مردوں کو نرسک سکھایا جا تاہے۔ دوائیں جوم بینوں کو دی جاتی ہیں آن کی فتیت اس تدر کردگی گئی ہے جوغریب سے غریب ربین کھی کھی دے سکتا ہے۔ مر دوزن بیار ، جود دزانہ اس شفاخا نہ ہیں آئی کی تعداد ایک سوسے زیادہ ہے اور جوم بین شفاخا نہ کے اندر دہ کرا نیا علاج کرا رہے ہیں آئی کی تعداد ایک سوسے کی دائدہ ہے میں اور جوم بین شفاخا نہ کے اندر دہ کرا یا علاج کرا رہے ہیں آئی تعداد سائل بیادوں کا دہا وہ آپ کی اطلاع کے لیے ساتا ہوں ہجن کی تعداد مجموعی عوم میں اسے سات ہزاد او سواناسی عورتیں اور جوم اللاع کے لیے ساتا ہوں ہجن کی تعداد جوم سے دیل ہے:۔

|   | عيسانئ |            |              |           | مسلمان       |    |            |           | مندو              |            |              |             |
|---|--------|------------|--------------|-----------|--------------|----|------------|-----------|-------------------|------------|--------------|-------------|
|   | یا۔    |            | جيج          |           | براج ہے      |    | بیج        |           | <u>ئے۔</u><br>کر۔ |            | بيج          |             |
| 1 | عورد   | مرد<br>۱۹۸ | عورت<br>۱۵ ۵ | 2/<br>^·^ | عورت<br>۱۱۳۵ | 2/ | عورت<br>۱۲ | 2/<br>244 | عودت<br>۳۳۳۹      | 2/<br>1/19 | عودت<br>۱۳۵۷ | مرد<br>۱۸۳۹ |

مشاوات میں جو مل جوائی ہو ہے ، ان کی تعداد ۲۳۱ ہے بوا اوائی میں اور ترتی ہوئی،

یبی جوان عور توں اور لو کیوں کی تعداد جن کا علاج اس شفا خانے کے اندر ہوا ۵۹۹ مہوگئی

اور مرد بیا دوں کی تعداد ۸۳۸ ، ایمینی کل ۳۲۳ گو یا عور توں اور مردوں کی تعداد میں ایک بخراد

سے ذیادہ اصافہ ہوا علی جواجی جوالے ایم میں شفا خانہ کے اندر ہوئے ، اُن کی تعداد ۲۸۸ ہی اس میں کھی سال گذشتہ سے ایک سوچون کا اصنافہ ہوا۔ ان کے علاوہ وہ بیار ہیں ، جن کا علاج شہر اور فتحکر میں اُن کے گھروں برکیا گیا میں وو ڈرڈ اس ضلع کی تحصیل میں بیاروں کو دکھنے مہر اور فتحکر میں اُن کے گھروں برکیا گیا میں وو ڈرڈ اس ضلع کی تحصیل میں بیاروں کو دکھنے جاتی ہیں اُن کے گھروں برکیا گیا میں وو ڈرڈ اس ضلع کی تحصیل میں بیاروں کو دکھنے جاتی ہیں اُن کی تعداد ۱۲۵ ہے میں کیا گیا اُن کی تعداد ۱۲۵ ہے ہو بالا کی اُن کی تعداد ۱۲۵ ہے ہو بالا کی اُن کی تعداد ۱۲۵ ہے ہو بالکی اُن کی تعداد ۱۲۵ ہے ہو بالکی اُن کی تعداد ۱۲۵ ہے ۔

حصرات! التفضيل سے اب يرواضح وركياكه اس شفاخانے سے علاج سے شا والمي تين بزار

ایک سوانسطی عیسانی مستقیمتی دوئے اور اس کے مقابے میں گیا دہ ہرادایک سوتیرہ ہندور اور مسلما ور نوفی یا یا۔ لیس ہم کو کرکہ سکتے ہیں کہ بیشفا خانہ عیسا یوں کا ہے۔ ہم کوہرطرح بیسکنے کا حق ماصل ہے کہ بیندووں اور سلمانوں کا شفا خانہ ہے ، اس کیے ہندووں اور سلمانوں کا شفا خانہ ہے ، اس کیے ہندووں اور سلمانوں کا خون ہے کہ اس مسینال کی مدد کریں جس سے ان کے مردوزن فائرہ کتیر حاصل کرتے ہیں اور جمال آن کی عور توں اور بچوں کی دوااور برداخت الیسی ہمدردی اور مجبت سے ہوتی ہے کہ آن کی مائیں اور بہندی عورتوں اور بھی نہیں کرسکتیں ۔

اوقات نهاست افسوساك اورخط كك برحاتى ب -

بے دو ہے کی امراد دینے میں در بنے کریں او نہا یت درجہ نا سیاسی ہوگی ۔ ویکھیے امریکہ کے مشن کا جہداں اسیاسی ہوگی ۔ ویکھیے امریکہ کے مشن کا جہداں اسیاسی ہوگی ۔ ویکھیے امریکہ کے مشن کا جہداں اسیاسی ہوگی ۔ ویکھیے امریکہ کے مشن کا جہداں اسیاسی ہوگی ۔ ویکھیے امریکہ کے مشن کا براؤکر نا ہے جہا دے ہموطن بھی نہیں کرتے ، حالا نکہ بے لوگ لقول شخصے نئی دنیا سے ہماں آئے ہیں اور کا لیج بھی کھول ویے ہیں، گویا جسمانی اور داعنی دونوں فائدے ہم کہ ہوئی آئے ہیں اور ہم شکر گذاری کو بالا کے طاق رکھکر ہے کہا کرتے ہیں کہ ان سے برمئر کرنا چاہیے ، ہم کو ہوئی اسے بہرکر نا چاہیے ، ہم کو ہوئی اسے بہرئر کرنا چاہیے ، اللہ کے طاق رکھکر ہے کہا کرتے ہیں کہ ان سے برمئر کرنا چاہیے ، ہم کو ہوئی اسے بہرئر کرنا چاہیے ،

صاحبوا تام دنیا بین ہمیشہ ہم ذہرب والوں سے نز دبک بیاروں کی دواکر نا ، دکھیا دوں کا دکھ ورد دورکر نا ، رخیوں کی مربم بٹی کرنا ، عگیبنوں کے ساتھ ہمدر دی کرنا ، مرتے ہو وں کی جا نیں بیا اسب سے اعلی خیرات اور نیکی مجھی جانق ہے ۔ گوہم مندرست ہوں لیکن جب کوئی ہما رہے گھر بیں بیار ہونا ہے تو ہم کو دات بھر نیند نہیں آئی ادر میٹ بھرکے کھا نا نہیں کھا سکتے ، کیو کران ای مهدر دی کا اقتصابی ہے زندگی کا قطعت ہی میں ہے کہ ہم خود بھی تندرست ہوں اور آ دام وا سائٹ سے دہیں اور دوسروں کو بھی تندرست اورا دام وا سائٹ سے دہیں اور دوسروں کو بھی تندرست اورا دام وا سائٹ سے دہیں اور دوسروں کو بھی تندرست اورا دام وا سائٹ سے دہیں اور دوسروں کو بھی تندرست اورا دام وا سائٹ رسے بیا رئی سے دہیں جو ہمادی تو ہم وکھیں سے بیا رئی سے بیا رئی سے بیا رئی سے بیا رئی سے دہیا جو ہمادی

ہمدردی کے محالے ہیں، جن کے واسطے ہمارا فرض ہے کہ ہم علاج کا سامان ہمیاکر ہیں۔ وہ سامان ہس بهته طریقی سے میانمیں بوسکا کہ ہم اس شفاخانے کو مالی الداد مہم مبوئے میں ، مہال عور تول اور تجول کا علائے خاصکر بہت انھیا ہو ایس اور جہاں علاج کے لیے اہر عالج مرجود ہیں۔ تنام دنیا کے عقلنہ ول کی رائے ہے کہ دومتین قسم کی خیرا میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ایک پر آنعلیگاہی نانی جامیں ہجن میں د ماعنی ہجسانی اور روحانی تعلیم د می جائے ۔ دوسرے سیکہ بیوا ُول اور میتیموں کے واسطے ہر ورش اور تربیت کا انتظام کیا جائے اور ان کے لیے اسرم بنا کے جا میں تیمیسرے سے کہ شفا خانے قائم کیے جامیں اور ان میں بیاروں کے علاج اور آرام و آسالکیش کے ساتھ ان کی تیار داری کا انتظام کیا جائے۔ ہم آرک جفرات کی کرتے ہیں اس کا زیادہ حصد فضول اور بریا دجاتا ہے۔ کیونکہ بہت سے ایک غلط صرورت ظاہر کرے ہمسے سید کے جاتے ہیں، گرشفا خانے میں جیخص بارا سے گا، کیا و انہی ہم کو دھوکا دے سکتا ہے ؟ ہرگرز نہیں۔ شفاخا دن کو روبیہ دینے سے جندہ سم کی خیرات ہوجاتی ہے بغریبوں کو وال کھا تا دیا جا تا ہے اور کیراور کیا گئی ۔ ترخمیوں کی مرہم یٹی ہوتی لیے اور ساروں کی دوا دار وممی ۔ وکھ وردوالوں کی کلیف دور کی جائی سے اُن کو ارام بھی مہونیا ایا جا اسے امرنے والوں کی حان کیائی جاتی ہے اور صرورت ٹرنے بران کے دفن وکفن سے کھی در ریغ نہیں کی عاتی - زہے سمت استخص کی حبس کا روبید الیسے عل خیر میں خرج ہوجائے کہ ایک نیکی کرکے متعدد نیکیوں کا تواب اعرائے صاجو - میں آخر میں ہندود ل کی ضربت میں میں حیثرہ کے لیے اہلی کرول گاجن کی خیرات مرغ و ماہی ومور تک میو تحبتی ہے ، جن کی فیاصنی اور در یا دلی سے یا نی کے جالور اور ہوا کے برندے بھی محروم نہیں رہنے ہیں ،جن کے ندم بسم میں حان کیا نا اور دکھ در د دور کرنا اعلیٰ درجے کی خیرات اور کی مجھی جانی ہے اور اس کے بعرسلما اول کی خدمت میں کھی اسل کروں گا ،جن کے نرب میں رکواۃ لعنی پیدا وارکا حالیسوال حصہ خرات کرنا زہب کے ارکان میں داخل سے اور زرہبی فرص سے اور جن کے میشواوں میں حصرت علی کا اور ان سے ہفت وہشت سالہ بچوں بینی حسن وسین کا سروا قعم یا دگار ہے کہ تین دن مسلسل روزے پر روزہ رکھا اور سامنے آیا ہوا کھا نا اٹھاکر بھو کے نقیراور قبیری ادر تیم کو دے دیا۔ میں آپ کی خدمت میں آن بیا رعور آن کی طرف سے ایبل کروں گاجو بیجا ریاں طرح طرح کی بيا ديو هي مبتلا هي جوعور تون كو عارض مواكرتي هي اور جو محصن اس وحبست بيية قت بلاك بُوجا يَاكُرتي

ہیں کہ آن کو مناسب تھا دواری اور دوا میسر شیں آتی ۔ ایسی عور توں کے لیے اس شفا خانہ میں کافی سامان اور سے ، لیکن صور دری اشیا زیادہ فرا ہم کرنے کی صرورت ہے الکر اعلیٰ بیانہ برعلاج کو سعت دیجائے اور میں و و و رو آن کے علاج کے علیج کے لیے مہت ماہر موجود ہیں۔ میں اُن کچوں کی طرف سے آپ کی خات میں ابیاں کر تا ہوں جو بچاس فی صدی نہ یا دہ مرجا یا کرتے ہیں اور جن کی جا نیں بچا نے کے لیے ہما دی گور نمنٹ مجھ عوصہ سے مناسب تدمیریں کر دہی ہے ۔ ان کے علاج کے لیے بھی ہما دے کہ میتال میں کافی سا مان جمع ہو وائے گا، اگر آ ب مالی ا مداد فر ما میں کے اور لا اُس و داکھ وں اور ترکول کی تعداد میں تھی امنا فرہو جائے گا ۔ میں اُن غریب سکیس بھا دول کی طرف سے آپ کی خدمت ہی اور تی گا ور مر مائی کو دل کی صرورت سخت ہے اور آب کی فرمت ہیں اور تی طرف اور ترکی خان اور ہی کہ واسطے کھا نا ، بینیا ، اور مطا اور بچی اسب مجھ ہمتیا ہو جا نامکن ہو میں اُن کی اور مر مائی کو دل کا جن کی جان کے لیے اعلی میں آن بھا دول کا جن کی جان کے جندے سے اعلی اور کی جاندے سے اور کا میں گے اور مرائی کو دل کا جن کی جاندے جا میں گے اور مرائی کو اور مرائی کو دل کا جن کی جاندے جا میں گے اور مرائی کو اور میں کی اور مرائی کی جندے سے وہ اور اور خریدے جا میں گے اور مرائی کو ایک کی جندے جا میں گے اور مرائی کو دکھی جاندے جا میں گے اور مرائی کو اور مرائی کو دار اور خریدے جا میں گے اور مرائی کی جندے سے وہ اور اور خریدے جا میں گے اور مرائی کی جندے سے وہ اور اور خریدے جا میں گے اور مرائی کی کی اور مرائی کی اور مرائی کی کو درائی کی کو درائی کی کو درائی کی اور مرائی کی کو کی کی کو درائی کی کو درائی کی کو درائی کی کو درائی کی کا درائی کو لؤاب دارین صال ہوگا ۔





پنڙت موتی لال نهرو

## موتی کی خدمت می خیر مقدم کے بار

فردری المسئر میں انجمانی بیٹرت موتی لال ہنرولیض علیُرین کی دعوت قبول فر اگر، فرخ آباد تشریف لائے ادر ایک جاسکہ عام ملک مجدوں میں اس غرض سے منعقد ہواکہ سارے صلع کے حضات جو پٹرت جی کے شائق و بدارہی ، اس موقع پر ان کی زیادت سے مشرون ہوجا یک مشران صاحب نے ملیکہ فرکور میں صحب فریل تقریر فر انئ ۔

صدرحلسه ادرحاصرين الحجن إ

اولًا میں آب لگوں کا شکر گزار موں کر آپ نے جھ کو قوم کے گرا بھاگو ہر بینی نیات ہوئی لا ان صفا ہردی خدمت میں خیر مقدم کے بارمیس کرنے کے لیے انتخاب فر ایا اور یہ خدمت سپرد کر کے میری آبرد بڑھائی گو کہ میری خصیت ایسی نہیں کہ موصوت جسے غطیم المرتبت ابنیان کو نوش آمدید کہنے کی جمادت کردن گر نفوائے الماموس معند و داس کا دخیر کو اپنے لیے فال نمیک بھمکر بھی دست کیسے وامتنان قبول کرتا ہوں ۔

صاحبان والاشان!

روزعیش وطرب و باده و جامهت امروز کام دل ما سال دایام بحام است امروز انجی می خواست امروز انجی می خواستم از حصرت با ری شبها اللترالحد که حال بنام است امروز حضرات اید وه مبادک گفری هی جسم می ابل فرخ آبا داور اطرات واکنال کے خاص وعام کی الاکا دلی تمنا برائی - ایک دت سے بی سرت ول میں ترب ترب کرکر وٹی کے دبئی تھی کر دبنا یان قوم کی الاکا بیانول وقی اورز مین بند کے خزانے کا بید بیش فتیت لال بخس کا لال می بھارت آتا کی تقییلی کا ایک گلفت برائی و ایس سے عورت سخت خداکا شکریے کہ آج جوام ہے ، بہا دے وطن (فرخ آباد) کی خاک کو اپنی باک قدموں سے عورت سخت خداکا شکریے کہ آئی ہوارس معلی شرح براغ نے ہا دے اندھیرے دل کی سبتی میں اجالاکر دیا ۔ بادی سرز مین کو قدوم سینت از دم سے سرز از فر اکر جوعورت ہم کو گول کو بختی ہے اس کے شکریے سے بہا دی در این خاصر ہے ۔ جناب والاکی تشریف آ در می سے جو بے یا یاں بختی ہے اس کے شکریے سے بہا دی زبان خاصر ہے ۔ جناب والاکی تشریف آ در می سے جو بے یا یاں بختی ہے اس کے شکریے سے بہا دی زبان خاصر ہے ۔ جناب والاکی تشریف آ در می سے جو بے یا یاں بختی ہے اس کے شکریے سے بہا دی زبان خاصر ہے ۔ جناب والاکی تشریف آ در می سے جو بے یا یاں بختی ہے اس کے شکریے سے بہا دی زبان خاصر ہے ۔ جناب والاکی تشریف آ در می سے جو بے یا یاں بختی ہے اس کے شکریے سے بہا دی زبان خاصر ہے ۔ جناب والاکی تشریف آ در می سے جو بے یا یاں ب

نوش هم کوهال بونی ده الفاظ کے نگاب حامرین نهیں ساسکتی۔ بس-ع دل من داند دمن در نم و داند در لمن

البترا تنا افسوس ہے کہ ہم اپنی ہے ایکی کے باعث اور کی شان کے مطابق لوازم ہتھبال ہمیانزکرسکے حق برب کہ جو کچھ ارائین ہم لوگوں نے کی ہے اور کی ذات والاصفات جو کم وعل کے زیرات سے اراسنہ ہے اس ارائیس سے کہیں بالا ترہے الا ہم اس جلسے کو ایک انتیاز حال ہے ہجس برال فرخ آباد بجاطور پر نازکرسکتے ہیں اور دوسری علمہ کے لوگوں کو میر فونسیب نہیں ہوسکتا ۔ وہ المبیاز ہرسے کرستھبالی علمہ ایسے مترک مقام میں منعقد ہوا ہے ، جر بیشوائے توم اور فدائے ملک امها تا ملک کے ام نامی اور مسابق میں نوم کا سے نام کا دیرسیت سے منہ کے جو فول سے تعمل کی قدم کا سیا ہمی خوا ہ اور کھا دت ما کا کا دیرسیت نظا اور سی کھنے کے قابل ہے اور ہما دے بیڈت جی کی لوح دل بر میں کو مزور حال کروں کا گئی ہو جو دل بر میں کو مزور حال کروں کا گئی ہو جو دل بر میں کو مزور حال کروں کا کیوں کو میرا بیدائشی حق ہے اور ہما رہ کا کروں کا گئی ہو ہما دا ہو کہ کہ کہ دست میں دارج میرا بیدائشی حق ہے اور میں اس کو صرور حال کروں گا گئی

عمد قدیمسے دستور حلاآ آ کے کہ استقبال کے موقع بر مقررین اپنے میمان کی دے سرائی بین ترزبان ہونا فرض مجھتے ہیں، گریں اس کے بجائے موصوف کے نفس الامری اوصا من بیان کرنے براکتفاکر وں گاجس سے ہما دے نوجانوں کو، جراس جلسے میں نتر کیا۔ ہیں بسبتی حاسل ہوا در وہ بھی آ ب کے نقش ق مربر گا مزن نامی برائی میں نامی بین بسبتی حاسل ہوا در وہ بھی آ ب کے نقش ق مربر گا مزن نامی برائی میں برائی میں نامی برائی برا

مونے کی کوسٹسٹ کریں۔

 لا کوں روبیہ کی اُ مرنی برخاک دال دی اور ذاتی منعنت پر قومی فلاح کونرجیج وے دی۔ حق بیہ ہے کہ رحبت و اُرام کو جھور کے دوسروں کاعنم بنانا، آب و اُرام کو جھور کے دوسروں کاعنم بنانا، آب نے اینا شیور میں اور طریقہ کا ربنالیا ہے۔

سامعین با تکبن باس وقت جوسودیشی کی تخریف اسارے ہند وسان بی ہمارے ساسی دیوتا مہا تا گا ذھی کی کوشش سے ترقی ندیرہ ابندہ جی موصوف اس کے نقط زبانی ہی مؤیر نہیں باکہ دیرہ طور پراس کے عامل ہیں۔ اگر جہ آب بہلے ولا بنی کیڑا اور انگریزی لباس انتعال کرتے تھے تیکن اب دینی کیڑا اور انگریزی لباس انتعال کرتے تھے تیکن اب دینی کیڑا اور ہندوستانی پوشاک زمیب بن فرماتے ہیں۔ بلہ یہ کمنا جا جسے کہ سا وھو دُن کے جلوس میں جلوہ گر ہمیں کی مراب کے دلی جذبات آب کے لباس سے ظاہر ہیں۔ گویا بیشعراب ہی کے لیے کما گیا ہے ہے اور اک منووں کے ایس سے طاہر ہیں۔ گویا بیشعراب ہی کے لیے کما گیا ہے ہے اور اک منوود

حرف زحال وكيش برسيا وست تدايم

صاحبان دالاشان! بندوں بیضداوندعالم کی یہ بت بڑی ہر بابی ہے کہ وصلحت زانہ کے مطابق اپنے خاص بندوں کو عام لوگوں کی صلاح اور بہبود وفلاح کے بیے مقرر کر اد ہتا ہے۔ جہانج جس طرح داحہ دام موہن دائے ، با بیٹ کا دہا ہے خاص کے موہن دائے ، با بیٹ کا دہا ہے خاص کے دہا اس کے دہا ہے کہ اس کے دہا تھے ہے ہوں کا در ہوا ہے خاص کے داسطے نتخب ہو سے تھے ہی طرح ہند دستان کو ازادی دلانے کے لیے جہاتا گاندھی اور بہادے در باب فراند ہو ہے ہیں۔

جناب دالا البمسب ایک مرت سے آب کی زیارت کے خواشمنداور آب کی دید کے حمیم فلب سے تمہمنی کھینچ لائی ہے ۔ سے تمنی کھے ۔ میں مجتنا ہوں کہ ہمارا پر خلوص اتنظارا در سی محبت کی شش ہی آب کو میمان کے کھینچ لائی ہے ۔ لہذااگر آپ احازت دیں تو نہا بیت ادب سے بیع حض کردں کہ ہے

مرا، نه ا مرن خود مدار، متست دار

كر أين نيتجر أيام أتظار من است

مغرزها صنوین ا بهارے بند ترت جی کی گرانقدر خد مات اور ان کے عظیم کا رناموں سے کون واقف نہیں۔ آب ہند دستان کے تام صواب میں ، بلکہ اطراف واکنا ف عالم میں میں قدر شہور ہیں بن فدر النے صور ہم گرہ واد دھ میں شہرت رکھتے ہیں جب نیجا ب میں شورش ہر پا بھی اور دادوگیر کا بازادگرم تھا، اس وقت اب و ال تشریف کے اور ذاتی زرودولت اور وقت و فرصت کا نها بہت خندہ بینانی اور فراخد لی سے ابتار کیا اور ایک برت اک و ال رہ مکر، ایسے وا قعات تحقیق فر اے جر نظمیش کو زمولوم ہو کے تھے جس کا نیتجہ یہ ہواکہ اُس وقت سے بنجاب کا بجہ بجہ اسمحس کا نام ظمت سے لیتا ہے ۔ اس واقعہ کیا۔ وہ کے بعد ہی، اہل بنجاب نے اعتراف امنان کے طور بر آب کو، ارتسر کا گریس کا صدر تنتخب کیا۔ وہ کا گریس کا صدر مندوستان میں ہے تاج کا بادشاہ بنمجھا جا تاہے ۔ اس کے علاوہ اور مہت سی کسی ضد ات ہیں جن کا معا وصنہ سوائے اس کے کہ اہل قوم اپنا دل آب کے دور انہی کیا ہے جا یسے تھی کی خورت میں بیش کی جا یسے تھی کی خورت میں بیش کیا جا جا یسے تھی کی خورت میں بیش کیا جا ہے۔

آب بیں اپنی تقریر کوختم کرکے بنڈت جی سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی تقریر ولیندیر سے محمع کومخطوط نر مائیں اور ہادی وا و میں جاغ ہرا یت حالائیں ۔

## مصطفي كمال إثاكي فتح

اه ماریج طاع واریم میں جبکہ ترک، دوارہ فتحیاب ہوسے، توگھمنائی نئی ما معسج میں وقت شائم سلما اوں کا حاسمام میں خرض سے منعقد ہواکہ مصطفے کمال باشاکو اُن کی فتح کا ال برمبارکہا ودی جائے اور اُن دہ فتو حات کی تقریری ہوئیں۔ بعد جائے درائندہ فتو حات کی تقریری ہوئیں۔ بعد ادان شران صاحب نے ہندوں کی نما یندگی کہتے ہوئے حسب ویل تقریر کی :۔

عبائبو! کل جلسه عام می بحس میں مبند وسلمان دولوں شیر کی ستھے، دو بابتیں طے ہوئی تقیس۔ ایک برکر مزندوآج اینے اینے مندروں میں فتح مسلمین کی دعا مانگیس اور دوسری سیکه تام مبندووں کی طرف سے مجھے ہیں جا معنسی میں بھیجا جائے کہ میں کمان تھا نیوں کے ساتھ ہندودل کیطرف سے دعا میں شرکی ہول جانچ میں اس غرض سے حاصر ہوا ہول اور اس وقت اس مشرك مالى يہدول كى طرف سے غازى مصطفے كمال بإشاكواك كى نايان كاميا بى برمبار كماد، بادل شا دويتا موں ادرائس احكم الحاكمين كانتكرييا داكرتا بيول جس فيصلما نول كونتح كرامست كي اوراسلام كي عزيت اوخلافت كى حرامت، تام د نيايس قائم ركھى - اب بہم أنده كى فتة حات كے واسطے دعا أمكيل سے - اس وصد میں جو خبریں موضول ہوئیں وہ یہ ہیں کہ بیزا نیوں نے در ہ دا نمال کے کنارے ، بہت سے الماع فالى رديے اوربيدرو برارسا بى جربب زاوه زخى بوے سفے أن وجها زيرسواركرا كے بوال كالى كا ينانى فوج كاسيدسالاركر فتار موكمياب، وربهت سے يونانى جزل مى كر فتار بوئے من بحن كوركوں ف انے برے برے فرجی مقابات برجمیج دایہ۔ وال وہ غازی مصطفے کمال اپنا کے مهان میں۔ زرا ولاخطر کیجے بکس قدر فیاضی اور جربا فرربرا دری کا برتا دمسلمان کا اینے جانی دستمنوں کے ساتھ ہے۔ اس دقت جمال جمال سلمان جی ، ہر حکمہ وہ جنگ کی حالت میں ہیں۔ ترک اپنے دشمنوں سے م سطر إا درسليشا وغيره من الم رسيم بن - شام اورعراق عرب من مسلمان ابني حكوست خود اختياري قائم کرنے کی وسٹش کر رہے ہیں بھرانی اوری خود ختا دی کے واسطے کو شان ہے اور بہندوستان کے سات کرورسلمان خلافت کے معاملہ میں فررگورنمنٹ بند کے ساتھ ترک موالات کرنے برآ ادہ

میں عیں، آن کا ترجمہء بن نبان میں کردیا۔ اس وقت ہندورا جاؤں جہار اجاؤں سے بغداد کے خلفا دی خط وکتا بت دہاکہ تی تقی اور بڑے دوستان مراسم باہم تھے۔ اس زبانے میں ہبت سے سلمان ہندوستان اکے اور انخول نے سنسکرت زبان میں بڑا مکہ حاصل کیا اور بغداد حاکر ہندو ول کے پائت بردوستان اکے اور انخول نے سنسکرت زبان میں بڑا مکہ حاصل کیا اور بغداد حاکر ہندو کو لے پائت علاج تھا ، بغداد سلے میں ایک تبخول ہے گئے ، اس کا ترجمہ بھی عربی زبان میں ہوا۔ آن سلمانوں میں ایک تخول ہے گئے ۔ اس کا ترجمہ بھی عربی زبان میں ہوا۔ آن سلمانوں میں ایک تخول ہے گئے ۔ اس کا ترجمہ کی ہے اور بغداد میں فیلا عنت کے ساخھ دِل سکتا تھا۔ اس کے ہندوشا ستراور دیکے کتب خربی ترجمہ کی اس اور بغداد میں فیلسوف کے لقب سے اب مک شہورہ ہندوشا ستراور دیکے کتب خرب میں بڑا فاصل اجل اور میں فیلسوف کے لقب سے اب مک شہورہ وہ ماموں ہوئے اس کے در باد کا سب سے بڑا فاصل اجل اور میتر جم مجھا جا تا ہے۔

مسك خلافت کے علاوہ ایک دومر اسبب اور پیدا ہوگیا جس سے ہندووں اور سلما اور جھتے ہوں کا جارے فرمان اور سلما اور جھتے ہوں کا جارے فرمان شاہی سے ب میں اسلاب شاہ کا بل کے فرمان شاہی سے ب حس میں بڑے برائے اور اور فاقیوں اور قاضیوں کے فووں کا حالہ دے کر کا کوکٹ تا ہدار نے کہ ایت کی گئی ہے بہ محص ہند دیما کی جاری خاط سے کہ اُن کا دل نہ دکھے اور سلمان اور ہندوتا ما مک میں شیرو شکر ہوجا کیں ۔ شاہ افغان نسان اور قاضیوں اور فقیوں کی تو بھت توجس قدر کی جائے کہ ہے ، مگر ہم اور فقیوں کے بحس نے اپنے بادشاہ کے حکم اور فقیوں کے اس سلمان رمایا کی تو بھت ہوت نہ بادہ کریں گے بحس نے اپنے بادشاہ کے حکم اور فقیوں کے فتو سے بہ بورا ملک کیا اور اسم کر در ہندوستا بنوں کا دل ہاتھ میں نے لیا جاب بسول مقبول سلم نے میں کا کو میں ہیں مارے ہیں آن میں اور اسک کا کو میں ہیں مسلم ہیں گائے مباح ہیں آن میں اور اسم کی بین کا کے مباح ہیں آن میں اور اسم کی بازیاجہ عرف میں اور اسم کر ہوئے ہیں ہیں مسلم ہیں گائے دو نو کی کو ایک کی کی کے دونوں کا اختیار دیا گیا ہوئے اور ان کی کو کری کھا کے یا نہ کھا کے جین ہیں مسلم ہیں آئی ہوئی کو کری کھا کے یا نہ کھا سے جین ہیں ہی مسلم ہیں آئی ہوئی کھا کے یا نہ کھا سے جین ہیں مسلم ہیں آئی ہوئی کھا کے یا نہ کھا سے جین ہیں ہی مسلم ہیں آئی ہوئی کی کی کیونک ہوئی کی انہ کیت ہوئی کی کا نہ کی ہوئی کی کے کو کری کھا ہے یا نہ کھا سے جین ہیں ہی مسلم ہیں آئی ہوئی کو کری کھا کے یا نہ کھا سے جین ہیں ہی مسلم ہیں گائیونکہ ایسے مسائل میں غلط فہمی کا انہ کیشہ ہے۔

اب بین سلمان محمائیوں کی طرف مجم متوصر ہوتا ہوں ۔ سیلے ترکوں برج غلبہ اونا نیوں کو ہوا تھا ،
صل میں اشتر تعالیٰ کو ترکوں کے ایمان کی آنہ ماکش منظود تھی ، اس امتحان میں ترک اور سے آتہ سے اور خدا و ند تعالیٰ نے آن کو اور کا میا بی وی جس سے ظاہر ہواکہ ترکوں میں جذبہ ایمان موجود ہے۔ ہی مطح مدا و ند تعالیٰ نے آن کو اور کا میا بی وی جس سے ظاہر ہواکہ ترکوں میں جذبہ ایمان موجود ہے۔ ہول ح

ہاری آپ کی از مائش مجی اللہ تعالے کر رواہے۔ ہم سب کو بھی ایان من صنبوط ر بناجا ہیے۔ آمید كرفلافت كامسار برسب كے حسب دلخوا و مطے بوگا - ہادے سلم معالیوں کے سامنے جانب بول مقول ادرائمہ اور صحاب کی متالیں موجودایں ۔ حوداب کے بزرگ اور دادا پر داداکس قدرا یال کے کیے تھے اورکس قدراخلاق محری اُن میں تھا۔ ابتدائے اسلام کا ایک ٹاریخی واقعہ سنا وُں۔ایک مزّمبر ایک تا جرکونتین لاکھ دینار کا منافع ہوا۔ امام وقت نے اُس کے کہ دیاکہ یہ نفع جائز نہیں ہجرامہے اش ا برنے وہ تام دینار دریائے دجاری رہائے ہیں بھینیک دیے۔ مورخ مکھتے ہیں کہ مرتوں وہ دینا ادریا کے کنارے دیت امیں ٹرے رہے اورسی نے نہیں اسٹھائے ،کبوکرسے درست میں کئی کریے دنیادمنافع حرام کے ہیں۔ جوالگ شرافیت کے زیادہ یا بنداور پر ہنرگاد ستھ ، اُتھوں نے دریا کے دحلہ کی محصلیاں کھا ناکیمور دیں کہ مباداکوئی محیفلی کوئی دیا رنگل کئی بوتو اس تھیلی کا اور اس کے سجیل کا کھا نا ہم رہرام ہے۔ حصرات! آئیے ابہمسب با دب کھرے ہور اس احكم الحاكمین كی بارگا ہ میں د عالری اجتما دنیا کے اوٹا ہوں کا صاکم علی الاطلاق ہے یہ یا آئی وتر کان احرار ادر آن کے میشوا غازی صطفے کال بإشاكه فتح يرفتح تضيب كرا ورمسك خلافت كومهندوشان تحيمسلما يزن كى خاطرخوا ه سطے كريكے سلام اورخلا فت كا احترام نام دنيا مِن قائم كردے -- يا اللي تو ہم ابل سندكومعزز قوم بنا ادرغِلامي ا ازادكر- بهم كو واللحي آزادكى دع جوالكريزول كوخود حاصل ب اورسم كوليتى دوال سع المعاد كرا وج كمال يو بهریخا به اللی ته بهند وسلم اتحا دکومضبوط کر اور مهمونوفیق دے کرہم دولوں کر تحقیقی تھا ئیوں کی ما نند سوراج میں شرکب ہوں اور با ہم شیرو شکر ہوکراس مکسی بسرکریں - یا آئمی توہم کو توفیق نیک دے كربم سب افي البي كم ول مي جرض كورواج دي جوبندوك اورسلما نول كے بي ايك متبرك جیرے اور اللہ کا استعمال سے برسی کا بازار سروکر دیں ۔۔۔ یا آلمی توشہیدان نبجاب کی آب روحوں کوانے جوادر جمت میں حگہ دے بجنھوں نے ایا خون بہاکر ہم کوسور اج کاراستہ تا باہے ادرا زادى كى قربا بكاه برقربان حرام كركم بركوبين سكما إب \_\_ ياالى توكام وقت كوتوفيق نيك دے کہ وہ قوم پرستوں کی دارد گیر سے اِ زَائیں اور دعایا بروری اور معدلت گستری اختیاد کریں۔ آوان کی عقل کو راہ راست برلاکہ وہ اسیا شاہا نظم اختیاد کریں، جوعادل اِوشا ہوں کاشیوہ ہے ۔۔ يا اللي تو بهارب إوشا ه فو برايت كركروه واليسرائ اورگورنرون سے جواب طلب كرے جنبول خ

ظاری تسب دعایا کو درم و برم کردگھا ہے اور والیہ رائے کو قوش دے کہ دہ خلافت کے مسلہ کو مسلہ کو اسلہ اسل کا در کے درم و برم کردگھا ہے اور دولٹ ایکٹ، بریس ایکٹ اور دلیفنس کا ف اٹریا کیٹ کو کیقا مسوخ کرکے ، سیاسی قیدلوں کو فور ا دہا کردے جس سے اہل ہند کا دل بھی تنا د ہوجائے اور انگری کا مرب کے مسابقہ ترک والات برامن طر لقوں سے کر بی اور ملک میں فقنہ و فساد ہر بانہ ہوئے دیں اسلطنت کے سابقہ ترک والات برامن طر لقوں سے کر بی اور ملک میں فقنہ و فساد ہر بانہ ہوئے دیں اسلطنت کے سابقہ ترک والات برامن طر لقوں سے کر بی اور ملک میں فقنہ و فساد ہر بانہ ہوئے دیں جس سے اور بہ میں آفغاتی کا بین کر دن اور محکام وقت کو پہنچے ۔۔۔ یا آلئی تو ہا دے اضلات درست کہ اور ہم میں آفغاتی با ہمی بید آکر جس کی ٹری صوراح ہی ال سکتا ہے اور در مسلہ خلافت ہی خاط مواج اور خاص کے ہوسکتا خاط مرفر وشی مکھا ، جس کے بوسکتا ہے اور در مسلہ خلافت ہی خاط مواج اور خاص کے بوسکتا ہے اور در مسلہ خلافت ہی خاط مواج اور خاص کی میں اور ہا در این ہم ہوں اور ہا دا ملک ہند ہو، ہم ہند و ہوں اور ہا در این ہم ہوں اور ہا در این ہم ہوں اور مور این ور مور این اور ہا در این ہم ہوں اور میں اور ہا در این ہم ہوں اور میں اور ہا در این ہم ہوں اور میں اور میں اور ہا در این ہم ہوں اور میں اور میں اور ہا در این ہم ہوں اور میں اور میں اور ہا در این ہم ہوں اور میں اور میں اور ہا در این ہم ہوں اور میں اور میں اور ہا در این ہم ہوں اور میں اور میں اور ہا در این ہم ہوں اور میں اور میں اور ہا در این ہم ہوں اور میں اور میں اور ہا در این ہم ہوں اور میں اور میں اور ہا در این ہم ہوں اور میں اور میں اور ہوں اور ہا در این ہم ہوں اور میں اور ہوں اور ہوں اور ہوں اور میں اور میں اور میں اور ہوں اور میں اور میں اور میں اور میں کو اور میں اور ہوں اور میں اور میں اور میں کو اور میں میں کو اور میں کو میں کو اور میں کو اور میں کو میں کو

ایں دعا آزمن وا زجلے جہاں امیں اد

تومى نغره سنره تكبير-

## گاندهی جنم دن

ا واگست سلک عربی کا ندهی کی کاجنم دن مناف سے لئے بتقام مرتی بھون ایک حلبہ بعدارت مسلک بھون ایک حلبہ بعدارت مشران صاحب منعقد ہوا ، حس میں ادباب کا بھرس اور شہر وقع گڑھ کے دیگر باشانوں کا اڈد حام کشر تھا۔ فاتونس بھی شر کی طب تھیں ۔ موصو ن نے اس موقع سا لگرہ پر جو تقریر کی دہ درج ذیل ہے ۔

بھائیو ادر بہنو۔ آج ہاتا گا مدھی کی ساگر ہ کار در دلفروز ہے ادر ہم سب ان سے جنم دن کی خوش سے جمع ہوئے ہیں اور دعاکرتے ہیں ہے

وه سلامت رہیں تیا مت تکب اور قیامت خداکرے کہ مذہرو

یمیرے لیے ضروری آئیں ہے کہ ہاتا جی کی سوانخ عمری شروع سے آخر تک بیان کر د<sup>ل</sup> کیونکہ اس خیق وقت میں یہ امکن ہے ۔لیکن ان کی عادت خصلت ،نوبو کا مختصر بیان کرنا ہمس ہمارے واسطے بچھستی نیکتے ہوں، طروری ہے ۔

موہن داس کرم چندگا برحی اراکتو بر اور ان کے کہ تقام ہیرو مندوعلا قد کا تھے اواریس پیدا ہوئے ۔ اس کاظ سے ان کی عمراس وقت فریر ہو ہمینہ کم ترتی برس کی ہے ۔ جہاتما جی سے با در وادا دو نوں اپنی آزاد مزاجی اور آتا کی خرخواہی سے باعث نہایت منہور تخصیدتوں کے اور وادا دو نوں اپنی آزاد مزاجی اور آتا کی خرخواہی سے بالی ویوان ریاست تھے ۔ ایک مرتبہ مالک سے ۔ ان سے داد اصاحب را نا کے پور بندر کے بیاں ویوان ریاست تھے ۔ ایک مرتبہ جبکہ دائی نا فی بریوئے ۔ لیکن نوار کو بائیں با جبکہ دائی نا فی بورے ۔ لیکن نوار کو بائیں باتھ بیک کو بیاں بنا فی بریوئے ۔ لیکن نوار کو بائیں باتھ سلام کیا کرتے سے سے محب وہاں سے در باریوں نے نواب سے کا کہ تیخص بائیں باتھ سے آپ کو سلام کر تا ہے ، تو انھوں نے جواب دیا کہ گو مجھے رائی پور بندر سے بہت ناخوشی صل جوئی ہے میام سے یے محفوظ رکھتا ہوں اور دوسے ہوئی ہے میام سے داسلے بایاں باتھ کام میں لاؤں گا ۔ اس طرح جماتم کے با یہ دیوان بوبند کی سے حب دہاں سے دانا سے بھی اور دیا ہے دیان مولی ہوئی ، تو یہ داج کو طب چلے گئے اور دیا ہے دیوان بوبند کے حب دہاں سے دانا ہے کام میں لاؤں گا ۔ اس طرح جماتے کے اور دیاں سے دیوان بوبند کے مطام سے دانسطے بایاں باتھ کام میں لاؤں گا ۔ اس طرح جماتے کے اور دیاں سے دانا ہے کہ کے دیاں سے دانا ہے کام میں لاؤں گا ۔ اس طرح جماتے کے در دیاں سے دانا ہے کام میں لاؤں گا ۔ اس طرح کیا تا جو گئے اور دیاں سے دانسے کے دانا ہے کام میں لاؤں گا ۔ اس طرح کیا ہا تھے کے داروں بور کیاں سے دانسے کے دان سے دیاں سے دانسے کے دان سے دیاں سے دانسے کے دانسے کے دانسے کے دانسے کیا کہ کو بیاں سے دیاں سے دیاں سے دیاں سے دانسے کے دیاں سے دانسے کے دانسے کیاں کیا کہ کو بیاں سے دیاں سے دیاں سے دیاں سے دیاں سے دانسے کیاں کیاں کو سے دیاں سے د



مهاتا گاندهی

ہو گئے۔ دا جرداج کوٹ نے ان کوزمین جاگیرمیں دینا جاہی گرانھوں نے تہیں لی ہے جب درستوں نے بہت کی ان کو زمین جاگیرمیں دینا جاہی گرانھوں نے بہت تھایا ، تو اس کا زراسا کھڑا اے لیا۔ ایک دن پولٹیکل ایجبٹ نے چھرالفاظ ان کے راناک کوٹ کوٹ کی نسبت کے ،جن کوٹ کرانھوں نے سخت جواب دیا۔ پولٹیکل ایجنٹ نے کہا کہ تم محانی جا ہو۔ انھوں نے انکار کیا کہ میں معانی نہ جا ہوں گا۔ تب پولٹیکل ایجنٹ کو معانی کا خیال چھڑ دیا گڑا۔

با تندگان مند سے بیٹوائے اعظم ہیں۔

کا ۔ اس سے بیلے بارہ برس کی عربی ان کی شاوی ہو گئی اسکول سے انظرنس کا امتحال ہاس

کیا ۔ اس سے بیلے بارہ برس کی عربی ان کی شاوی ہو گئی ۔ وشیوست میں اسمنا کی بہت

بڑی ہدایت ہے ، بعنی کمی کو می قسم کی شکلیف نہ دینا کیکن مدرسہ تعلیم انگریزی سے ، جبیا کہ قاضت کا عدہ ہے ، ان سے ول سے اسمنسا کا خیال جا تار با اور الخول نے سیمجا کہ گوشت کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے اور گوشت میں برزار المحضن ایک وہم ہے ۔ چنا سنچ چندرما تھیوں سے ہمراہ ہر وزرشام کو کسی تدی سے کنا دے کھانے بیکا کرتے تھے اور گاندھی جی گھرسے ہما نہ کرکے نکل جا گا کرتے تھے کہ میچے بھوک بنیں ہے ۔ اور د بال جاکر وہ کھانے کھا آ کرتے تھے ۔ گویا تھوڑے و نوں سے سیوی بن گئے تھے ۔ لیکن جو دلنیز لوگ نہیں کھا مسے ہے ۔ گویا تھوڑے و نوں سے سیوی بن گئے تھے ۔ لیکن بیک جو دلنیز لوگ نہیں دہتا تھا المفول نے دکھا کہ میچے دوزجھو شے بولنا بڑتا ہے ، اس سے جموش سے گوشت کھا نا چھوٹرد یا ۔

دل ٹھ کا نے نہیں دہتا تھا المفول نے دکھا کہ میچے دوزجھو شے بولنا بڑتا ہے ، اس سے جموش سے گوشت کھا نا چھوٹرد یا ۔

انٹرنس ہاس کرنے سے بعد گا معی جی سے دوستوں نے صلاح دی بھی کہ اب ہم ولایت جاکر برسٹری کا امتحال باس کرد - وہ تیا رہو گئے ، نیکن ان کی ما تاجی بہت خلا دیکھیں ، کیو بھہ دہ انگلتان کی بری حبت سے حالات سے دائعت سے دائعت سے اور وہاں جانا ایسا بھیتی تھیں کہ کویا دورہ یں رہنا ہے ۔ لیکن کا بھی جی نے صند کی اور ہاں کو ہا نیا بڑا۔ ہاں نے بین باقوں کی قسم کی تب جارت دی ۔ ایک رہن گا ۔ بیسرے دہاں کی عور توں سے بہار ہوں گا ۔ انگر نی نیش اختیار کیا اور انگر نی کا متحان باس کیا ۔ گر و بال بورے انگر زی گئے اور انگر نی باہے بجانے گئے اور انگر نی باہے بجانے گئے اور انگر نی کا متحان کی اس دفت ان کو تینون میں گئی ہوئے ۔ ایک دن ایک دعوت میں گوشت سامنے لایا گیا ۔ اس دفت ان کو تینون میں یا دارہ کی بروپ چیو بڑ دیا یا در ان کا میں دفت ان کو تینون میں یا دارہ کی بروپ چیو بڑ دیا اور دو طانیت ہی عوق ہوگئے ۔ دوستوں نے بے صلاح دی کہ آگر دومات یا دور یہ کہ بوٹ کے اور کی نیسا کے مطال کو بات قدم دکھا اور کا بیت ہوئے اور کی نیسا کے مطال کو بیان کو ٹابت قدم دکھا اور کا بیس کی دوم کی خورت کی تب کو کا برت کا دومات کی دومات کو خورت کی کہ آگر دومات کی کا دور کا بیس کی کا دور کا بیس کا کی دومات کی خورت کی کہ آگر دومات کی کو کا برت کا بیس کی کا دور کا بیس کی کا دومات کی خورت کی کا دور کی کو کا کا دور کی کو کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کو کا کی کا دور کی کو کا کہ کا کہ دومات کی خورت میں نام دوخال کو کی کو کا کہ کا دور کی کا دور کی کو کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی کو کی کو کا کی کی کا دور کیا گیا کہ کی کا دور کیا گیا کہ کی کو کی کی کورٹ میں نام دوخال کا کر دو ہی کو کا کی کا دور کیا کی کورٹ میں نام دوخال کا کر دوری کا کا کی کورٹ کی کا دور کیا کے کا کا دور کیا کورٹ کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کا کر کو کی کورٹ کی کا کورٹ کی کی کورٹ کی کور

گا مرحی مے نے اپنی واپسی موقوت کر دی ادر کالونیل یا رائمینط میں ورخواست دی کہ یہ توانون یاس ندكيا جائے الكر يك كاميابى نه ہوئى تب الكلتان سے درير خارج كو كلماروال سے جى كل يتجه نه كلات گاندهى جى نے ايك جاعت و بال قائم كى كه جوحبوبي افريقه ميں بندوسانيوں سے حقوق کی جمرانی مرتی رہے۔ وہاں سے ہندوستانی یا شندوں سے کہا کہ آپ ہندوستان جانا موتون كري اورم آپ كى وكالت كا ذمه ليتے ہيں -آپ سے تيام سے فائدہ بوكا -تب كا ندھى ی نے بٹال ر ماملے کا سے سریم کورطیں ا بنانام داخل کرایا ادر ہندوستان کی

دالین کاارا ده موتوت کردیا ۔

ما واع من گا معی می اس غرض سے مندوستان والس آئے سمالی بوی بجول کو جذبی از بقہ ہے جائیں۔ اس وقت اس مک بی اُن کا استقبال و تیر مقدم ہر تکہ طبری شان سے ہوا بھو بھہ جو خدمات انھوں نے ہم اوگوں کا افریقہ میں انجام دی تھیں ،ان کی خراس مکٹیں مشهور ہو بھی تھی ۔ افریقہ سے چلتے وقعت النھول نے ایکے علی تھی سے دربعہ گان تمام شکایا ت سمو بیان کیا تھا ،جو ہندوستانیوں کو جنوبی افریقہ میں تھیں اور جوظلم وستم ہم لوگوں پرو ال ہوتے مقے ان کونوب واضح طور ہر دکھا یا تھا۔ اخباروں نے دہم آمیری کرسے سی جریں افریقہ میں پہوسخائیں سمدگا مصی ہے ہندوستان میں اپنی اسپیجوں میں کہ دستے ہیں کہ جنوبی افریقیہیں اہلی ہند کے ساتھ و برتا او کیا جاتا ہے کہ گویا یہ اوک وخٹی جا اور ہیں۔اس پر افریقہ سے سفید میڑے والوں یں ست اراضی سیل گئ اور گا ندھی جی کو د ہاں سے إ شندے بہت سخت الفاظمیں یا دس کے سکا مرحی جی کو بھرو ہا کسے ہندوستانی با شندول نے بلایا ۔ حب محل مدھی جی افریقیہ روانہ ہوئے تو دوجاز مجھے اجن میں ہندوسانی سافر چیسوسے نہ یادہ ہے۔ یہ ددنوں جانہ بندرگا ودربن (مهم ماس علی پر قرنطینه ی غرض سے دوک دیے گئے ۔ یہ ادادہ کر لیا سكيا تفاكه بندوستانيون كوجازول ساترنے نه دينا چاہيے، كله جازون كود او دينا چاہيے۔ ہزار دں سفید حرامے والے بح ہو گئے اور سندرسے کنارے ہندوستانیوں کی طرف تحقیر سے نوے نگانے گئے کے اور می می کواطلاع دی گئی کو آثرتم جازے اتروکے تو متحالے لیے بہت برا خطرہ ہے ، گراکفول نے کھے پر وانہ کی حب براگ جازے اترے ، توو إل كے افت جوہزادوں کی تعدادیں جمع تھے بہت علی و شور مجانے گئے۔ دہ ہاں سرکار کے اٹار نی جزل نے منے کیا اور و عدہ کیا کہ گورنمنٹ تھاری خوا منول پر لحاظ کرے گی رتب مجع ہٹا۔ را ستہ کی بھی جی پر صلے ہوئے اور جس مکان میں پولیس نے ان کو جھیا یا تھا، اس میں ہوگ د سینے کی دھکی وی گئی۔ تب گا دھی جی پولیس کی وردی ہیں کر پولیس اٹٹیشن پر بنا ہ گیر ہوئے۔ غرضکہ اس طرح اس وقت بر ہزار خرابی جان بجی ۔

اكتوبر موه ماعيس برطانيه اور فرانسوال مين جنگ چيرگئي كاندهي جي خسيكو و ن مندوستانیول کو این کمان میں ایا اوروالغیطر بننے کی ورخواست کی کوسلطنت برطانیہ کو مدوری۔ یه ورزواست المنظور بونی دوسری مرسم بهروزواست دی - و همی استطور بونی برب گرزو كود بال شكست بون محى تهب برطانيه كي أكليس كليس ا در كاندهي ي كي درنواست منظور بوني، کیو تکہ برطانیہ کا مطلب تھا۔ تب ایک ہزاد مندوت نیول نے ایمبولیس کی جاعت تیا د کی اور گا مرمی اس سے سروار بنے -اس جاعت نے رخیوں کی طری خدمت کی اور ان کو اسبتال بيوسخا بإ-ا فرابقه كب بالنيدول نے بھی اس ضدمت كوبهت بيند كيا۔ اس وقست المرزول نے گا دھی جی سے کا کہ عسما کہ عسام اس کے دینوں کو اتھا کہ میں ا مهو تنجاو تویه خدمت بنایت مبنی قیمت ہوگی۔ اس پر تنام ہند درتا نی والنیٹر جن میں گاندھی جی شامل تقے فائر مگر لین ( عمد علی و منتظر ) میں کا م کرنے لگے ، جاں مردقت کو لیوں اور سراب کا بینہ برستا تھا بہت سے ان میں سے مارے گئے ہجب اسمرزوں کی نتج ہوئی اور مك السوال المريري معطنت بي شاس بوكسا، وكان مصى جي كوا ميد بقي كه جاري خدمتون كي قدر ہوگی اور ہم لوگوں کی سکیفوں اور صیبتوں کا خاستہ ہوجائے گا ، گریتجہ اس سے بھس ہوا۔ بور گورنسط تو کولدول سے ہم لوگول کی خربیتی تھی ، گر یا قارب نے بچھوسے فریک چلائے ایے ایسے قانون پاس بوائے کہ ایشا کے با تندے وہاں تھنے نہ پائیں اور جتنے بیلے سے حوق مقے وہ سب عین لیے گئے ۔ گاندھی جی ہندوستان دائیں آگئے سکتے اور افریقہ جانے کا اداده مهیں رکھتے تھے جھریہ جالت دیچھرکر وہ بھی طرانسوال دائس کئے اور وہاں بریٹوریا (Pretaria) کے سریم کورٹ میں اپنانام برشری میں واخل کرایا اور ایک اخبار

موسوم به معتمد معنی منگی منگی کا دائی کیا جس سی برادروبید کا دائی نقصان است بر اور دوبید کا دائی نقصان است از دار برگیا ادراس نے ہندوستا نیول کی فری خدت کی جوجو بی افریق میں میش قیمت خیال کی گئی۔

سی اوران کا علاج کرا اوران می طاعون بهت شدت سے پھیلاجی بیل اور بیان دستانیوں کی ، جو جونس برگ ( موسید کا در بیوسیالی کی بیوسیتی کی ، جو جونس برگ ( موسید کا در بیوسیالی کی بیوسیلی کی بیوسیلی کی بیوسیلی کی بیوسیلی کی بیوسیلی کی خردی ایک مینولی دن اکیسیلی بیر بیوسیالی ناده می طاعون کی نزر بورئے میں ایک نیو بهندوستانی طاعون کی نزر بورئے می گاندھی جی نے بیادوں کو ایک علیا کہ دہ کی بیوسیا یا اور و بال بیادوں کو آدام سے درکھا اوران کا علاج کرایا ۔ اگر اس موقع پرگاندھی جی مدد نرتے اور بہاوری سے اپنی جان خطرہ میں نے فرالدوں آدمی طاعون کا شکار ہوگئے ہوتے ۔

تنوائیس زولو توم سے برطانیہ کی جنگ چھڑٹکی ۔گاندھی جی اس و قت بین مندوسانیوں کو اپنی کمان میں ہے کرزخیوں کو اسپتال بہو نجایا اوران کی مرہم ٹی کی۔ اسس سیتی اِنسانی ہمدردی کی وا دو ہاں سے باشندوں نے قرار دافعی دی۔

مون اور کی اور سے اور اس کے ایک قانون پاس کیا کہ سب ہندو سانی جواہ ہے ہوں یا جوان یا بوڑ سے اور ایک کے اس کے سرے سے درج دحظر کرائیں اور ایک کے سے نشان دگائیں۔ یہ برتا وُ و ہاں سے مجرموں سے سابھ کیا جا تا تھا۔ گویا ہم توگوں میں اور دہاں سے مجرموں میں کوئی فرق باتی نہ دہا۔ گا مرحی ہی نے اس کی مخالفت کی اور سب ہندو سانیوں نے اُن سے کئے برعل کیا۔ ایک و قد والایت بھی ہی جا گیا اور ایک مٹی والایت ہی ہی ہی اور کی میں بنائی گئی جس سے جرین اور دائی ہوئے جو گور نر مراس دہ چکے ہے ۔ گرمیصون ہم دری تھی اور کی منیں۔ گا مرحی ہی نے اس کی مخالفت میں مصمقہ معد محمد و محمد و محمد و مرحی کی تو کی اور جی نے اس کی مخالفت میں مصمقہ معد و محمد و محمد و محمد و میں اور کی دوراہ قدید بلا مشقت کی مولی اور جی کے اور گا مرحی کی کھی دوراہ قدید بلا مشقت کی مزاد کی اور جی کے اور گا مرحی کی کھی دوراہ قدید بلا مشقت کی مزاد کی اور جی اور کی اور جی اور کی اور جی کا در جی کے اور گا مرحی ہی کھی دوراہ قدید بلا مشقت کی مزاد کی کا در جی کی اور جی کے اور گا مرحی ہی کی میں دوراہ قدید بلا مشقت کی مزاد کی گا کی درجی کی اور جی کے اور گا مرحی کی کھی دوراہ قدید بلا مشقت کی مزادی گئی اور بی جا در جی کے اور گا مرحی کی کھی دوراہ قدید بلا مشقت کی مزادی گئی اور بی خور تیں قدید و بالی میں طورال دیے گئے ۔ بیچا میں بایں باپ سے ایک ،

یوی اپ خاوند سے الگ تیرمیں رکھی گمی جزل آئٹس محصصہ کو یہ قانون سوخ کویا کیا کہ اگر مند وسانی اپنی نوش سے اپنا نام درج رحظر کرائیں گے تو یہ قانون سوخ کویا جائے گا گرافسوں کہ یہ وعدہ بور انہیں کی گیا رگا ندھی جی یہ مجھ کر کہ یہ قانون ندکور منسوخ ہوجائے گا اورسب ہند دسانیوں کی صیبتیں دور ہوجائیں گی ہنو وا نیا نام گھانے کے داسطے سیار ہوگئے ۔ ایک پھان نے جب یہ دیکھا کہ جارا پیشوا نا مردی کر د اسے اور ہم کو دھوکا دیا ہے توراستے میں گا ندھی جی کوالیا ادا کہ دہ بہوش ہوکر سر سرے ۔ لوگوں نے کہا کہ تم اس پر مائٹس کرور گئے کیا دہ اپنے نردیک اچھا سمجھ کر مائٹس کرور گا ندھی جی کوالیا اور کہا کہ پھان نے جو کھر کیا وہ اپنے نردیک اچھا سمجھ کر کیا ۔ جب اس پھان کو اس کے ایک رسانی خالا ترسی کی اور گا ندھی جی کیا دوں پر گر بڑا اور معانی جا ہی ۔ گا ندھی جی نے اپنے گئے گئے کہ اور گا ندھی جی موافق اس کے پاکوں پر گر بڑا اور معانی جا ہی ۔ گا ندھی جی نے اسے مقتصا کے طبیعت سے موافق اس کو دو اور کہا ۔ ۔

غرض مرسر مع المرائد المرائد المرائد المرس عده المست مسلمه معده محمد المرائد ا

تب یورپ کی جنگ عظیم جیرطی اُس وقعت مها تهاجی نے دنگروٹ بھرتی کرانے میں بست بھرتی کرانے میں بست کہ برقش ورث بست کہ برقش ورث م

کوہر طرح مرد دینا چاہیے ۔ چنا نجبران کے فرانے کے مطابق تمام مہند دستان نے جان و مال سے سرکار کو مردوی یحضور دایسرائے کی تقریر ول اور وزیر اعظم برطا نیہ کی آبیجیوں اور خو دشہنشا ہ معظم کی تقریر ول میں اس امراو کا ذکر نها بت تعربیت اور شکریہ سے سابھ کیا گیا ، جو مہند دستان نے جان و مال کی قربانی سرمے دی ۔ بامیس لاکھ مهند دستانیوں نے اپنا نحون یانی کی طرح بها کر برطانیہ سے لیے نتے حاصل کی ، لیکن جب مها تماجی نے و کھا کہ نتی سے بعد بھی مهند وستان کو کمل آزادی حاصل نہیں ہو تکی ملکہ دونیین اسٹیش (یعنی درجۂ نوا بادیا تا بھی نصیب نہیں ہواادیم

ع بھرآگئے ای مرز پہم جال سے بیلے

کا سراسر مصداق بن کر دہ گئے۔ ب ما تماجی نے نہایت ایوس ہوکر ترک موالات بوان کواکیت کی سخریک جاری گور نسط عالیہ ہے۔ بھاری گور نسط عالیہ ہے۔ بھی کو ہم دنیا میں سب سے زیا دہ عادل ومنصف اور رعا یا پرور شجھتے ہیں ، گا ندھی جی کی بریم افرات کا صلدان کو یہ دیا کہ قدیم بینوایان دین و ملت کی طرح اُن کوقید خانوں میں رکھ کر اینے جیل خانوں کی دیب وزمنیت اور قدر ومنزلت بڑھائی ۔ ہم کو جائے کے گا ندی گئی میں رکھ کر اینے جیل خانوں کی دیب وزمنیت اور قدر ومنزلت بڑھائی ۔ ہم کو جائے کے گا ندی گئی دی اور سوانے عمری سے سب مرکم سے ہم کو سیکھنا جا ہے۔ کہ کا کر سے مرکم کو سے ہم کو سے کھنا جا ہے۔ کہ کا کر سے ہم کو سے ہو سے ہم کو سے ہم کو سے ہو ہم کو سے ہو ہم کو سے ہم کو سے ہم کو سے ہو ہم کو سے ہو ہم کو سے ہو ہم کو سے ہم کو سے ہم کو سے ہو ہم کو سے ہم کو سے ہم کو سے ہم کو سے ہو ہم کو سے ہو ہم کو سے ہم کو سے ہم کو سے ہو ہم کو سے ہم کو سے ہو ہم کو سے ہ

ا۔ یک اول کا اثر بچوں کی تربیت پربست کھے ہوتا ہے ، جیسا کہ گاندھی جی پر ہوا۔ ولایت یں ،جال وہ بالکل انگر نربن گئے سے ، وہال بھی جب مال کی قسمول اور سیحتوں کا خیال آیا۔
تو پیسبھل گئے ۔ ارتخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سرسیدا صد ، امیر خسرو دبلوی اور سعدی شیراندی ،
یہ مینوں ایسے گذر سے ، جوابنی ما وی کو ہمیشہ طرحا ہے ہیں بھی یا دکر تے دہ اور اول کی محب نیصیحت کا نقش ان مینول مشا ہیر کے ولوں پر زندگی بھرسو بدائی طرح مرتسم رہا۔ اسی طرح مها تا گاندھی کے دل صفائنزل پر ان کی مادر مربان کی نصیحت اور محبت کا اثر اسی منقق ہے۔

م ۔ یہ کہ اگر بُری محبت میں انسان ٹر جائے ، تو پھر بھی منجھل سکتا ہے ، بشر طبیکہ غور کرنے کی عادت رکھتا ہو اور اپنی اصلاح اُس کومٹل گا 'دھی جی سے نظور ہو۔ ایک صوفی سے دورجہ کسی نے ایک مردصالح ی تعربیت کی ادر یہ کہا کہ دخص تھی ہے را و نہیں چلا صوفی نے کیا اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا رکاش کردے دگذشتے "اس سے عنی یہ بیں کہ زیادہ اچھا یہ ہوتا کہ اس کو کچر نفرش ہوئی ہوتی ادراس سے بعد خصل گیا ہوتا مطلب یہ ہے کہ برائی سے دا قصت ہو کہ ادر بچھا اس کا بر آمیجہ اٹھاکر انسان اگر را و راست پر آجائے ، تو دونر یا دو بچرب کاراؤر تنقل مزاج سے کا بھا بہ اس تحص سے عب کو برائی سے جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔

م - یک کلیف اور صیبت میں بڑ کرکس طرح صبر و ممل کیا جا تا ہے اور نوشیتن داری اور آزاد بیدی تا کم رکھی جاتی ہے ۔ گاندھی جی نے جنوبی افریقہ میں جو سختیاں اٹھائی ہیں اور آزاد بیدی تا کم رکھی جاتی ہے ۔ گاندھی جی وہ انہی کا کام مقا ۔ جنوبی افریقہ دہ مقام اور جس صبر و تحل سے ان کو برداشت کیا ہے ، وہ انہی کا کام مقا ۔ جنوبی افریقہ دہ مقام ہے جال دن میں آگ برستی ہے اور زمین بھالا کی طرح بھنے گلتی ہے ۔ اور رات کو اسی سرو بھالے کی طرح بھنے گلتی ہے ۔ اور رات کو اسی سرو بھی کہ برف گرنے گلتی ہے ۔

جیل خانسیں دن میں جہاتا ہی وصوب میں اور دات کو کھلے میدان میں رکھے جاتے گئے ۔۔
اسی طرح و تیجھیے بہندوستان میں جہاتا ہی نے ترک موالات کی تخریک میں بسلیا نوں کو تعلافت کے مطالمہ میں مدود سینے میں اور سوراج حاصل کرنے سے واسطے ہندو کوں اور سلما نوں کی تحد سے موالمت کیے ہیں۔
کرنے میں تعدر جرون طالم کیسے صبر و تحل سے برواشت کیے ہیں۔

ہم ال کی فرال بر داری اور راست گفتاری اور اپنے قول کی پابندی و لا بیت میں دہ کراس قدر استحکام اور بامردی سے کی جوادروں سے میے سخت شکل کام محقا جو تین قول انھوں سے اپنی مال کو دہیا ہے۔ ان بینوں کو اخروقت کک نبا ہا ، حالا کمہ ان کی مال و إلى بر انھوں سے اپنی مال کو دہیا ہے۔ ان بینوں کو اخروقت کک نبا ہا ، حالا کمہ ان کی مال و إلى بر انھوں کو دہیتے ہیں یا تہنیں ۔ اس سے کس قدرماں کی اطاعت اور صدا فت قول کا بنوت مال برقائم رہتے ہیں یا تہنیں ۔ اس سے کس قدرماں کی اطاعت اور صدا فت قول کا بنوت مال سے۔

۵- سیج بولنے میں بیبا کی اور بیخونی بیاسی جس قدر سپائی میں تکلیف ہو اور چاہے کوئی بڑا کے ۔ جنوبی افریقہ یں سیج بولنے میں اور سیج کی بیج کرنے میں عالم سافرت میں سیدو بے شاد تکلیفیں انھوں نے اطحاکیں سعدی کی طرح ان کا بھی تول تھا بلد تول پرعمل بھا۔ گرداست من ابنی و در بند بمانی بندا بمدوروغت و بدا زبندر بانی

۱۹- یکداگرال با ب اولا دست قسم لیاگرین (ا در نصوصًا عبادت گابول مین اگرتسم

لیاگرین ، تواولا دیقینًا وه تسم یا در کھے اور اس برعل بھی کر سے ، جیسے کہ گا بھی بی نے

کیا ۔ ادر تخ میں گھا ہے مصمع معسم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم کا میں ہے گیا۔

دمنی بال کا تجھینین فیزل ، جبکہ بارہ برس کا تقااس کا باب اس کو عبادت گاہ میں ہے گیا۔

ادر اس سے کماکہ قسم کھا و کر جب مک زیرہ رہوگے روسوں سے برابر لولئے مربوگے دیواں میں مرتبے دم بک تا کر رکھی اور عمر مسکم یا تو وسط جا کہ یا آن کو طا دو بہنی بال نے وہ قسم مرتبے دم بک تا کر رکھی اور عمر بھر دوسوں سے لوٹا رہا وارد کی اور عمر اللہ ہوگا و کر جب بھرا دوسوں سے لوٹا در بالا کے وہ قسم مرتبے دم بک تا کر رکھی اور عمر بھر دوسوں سے لوٹا رہا اور گاہ دوسوں کے اپھر میں زیرہ گرفتار نہ ہو جائے ۔

ارجہ توم و لک کا عامِشَق زار ہونا اوراس کو آزادی ولانے بن انہا درجہ کا ایتارا ورقربانی کرنا۔ یہ ساتواں بن ہے جوگا دھی جی سے سوائے عری ٹر سے سے حال ہوسکتا ہے مینی ہندوستا نیول کی خاطرانی و کالت چودی جنوبی از بھیہ جاکر ہے کہ اپنے کمی بوسکتا ہے مینی ہندوستا نیول کی خاطرانی و کالت چودی جنوبی از بھیہ جاکر ہے کہ اپنے کمی کھائیوں کے حقوق بر حوائیں۔ و إلى کی تمام تر دلتیں اٹھائیں اور ہے دو ہے ست ماد جرفطلم سے اور میال ہندوستان میں سوراجی اور خلافت کی خاطر ہے انہ آئکلیفیں برداشت کر دہے ہیں اجوا خباروں سے دریو آپ سب صاحبول کو معلوم ہیں رکبو کہ یہ سب کھی آج

۸۔ منگسر مزاجی۔ جس کو انگریزی بین میں کو کا کھی جی دجارے ماتا ا بی تین بین ہفتے کے برت دکھتے ہیں ۔ جب انھول نے ہندو دُل سلما نول ہیں جبگو ہے ، او بہا دے ، ان او و بیکھے ، ایوب کھی ہم گوگول سے بڑی خطا بیں اور گنا ہ سزد ہوئے ، تو بہا دے ، تصوروں اور خطا دُل کا گفا دہ اُ کھول نے صفرت عیلی کی طرح اداکیا جب طرح منفی آنا ایکی تصوروں اور خطا دُل کا گفا دہ اُ کھول نے صفرت عیلی کی طرح اداکیا جب طرح منفی آنا ایکی سے ہوئے ہوئے ، اور کھی ہم گوگوں سے فاکروں کی فاطر ہمیشہ سکتے ہوے سولی برجڑھ سکتے ، اس کا قرار منصور کو بی تاریخ بی تاریخ ہوئے ہیں تو ہمیشہ ہی اس میں بار دیر منت کہ آوا دو منصور کہن شد من بارد گرجاوہ و دہم دار درسن دا

9 - مال س ان کی زیر گی سے ہم کو دوستی اور بھی ایسے ملے میں جفول نے ہندوستان ين نقلا عظم بداكر واب ماك مقدرا ور دوسرا جرخه كاردائ اكران دونون جزول كا وكراس مك سرسى اورنے كيا ہوتا مولقينًا سنساجا تا اور توگ اُس كو ديو اند كتے - ليكن الخول نے محدر اور حرض کے فائرول برتقریری کیں اور کیجردیے اورسب سے بڑھ مرب سر ایفول نے تورکھدر مینا اور چرخر جلایا اور ان سے خاص خاص برودل نے ان دونول جیزوں کااستعمال کیا ہ توہندوستان میں اس کا عام رواج ہوگیا۔ اورستربرس سیلے سے جو چر خر چیوا امراہ ، دہ پھرنی شان اور سی مقبولیت سے ساتھ رواج ایگیا۔ مسلمانوں نے چرخداس نا پر قبول کیا کہ ان سے رسول مقبول کی جیستی بیٹی بی بی بی خاطشہ زہرا سے گھر جال او ترمیتی کی چیزیر تقیس و بال چرفی تھا بھیں کو وہ چلا یا کرتی تھیں - ہندووں اس پر ہرتصدیق اس بتا پردگائی محسر برس میلے ان سے گھرول ہیں گرمتی کی چیزول میں جدا یک چیز منایت مفیدا در بجار آ مرتفی تسکین حکوست انجمریزی میں لوگ اُس کو بیمول سکتے سے ، دونے سرے سے محصروں میں زیب وزمنیت کا اعث ہوئی عور توں نے اس کو یوں تبول کیاکه جان کرستی سے بیدوں دصندے ہیں و بال چرخه طلا نامجی ایک نهایت ضروری دصنداب بجس کے دریعہ سودیشی کیوے ہوسم سے اور کھندر نیاض طور پر تیار ہوا کرتے ہیں يى نىن بكير مردول نے بھی مهايت شوتى سے چراخم چلانا إختياركيا ہے - آگر بغير گاندهى جى ى برايت كيسى مروف جرخه جلايا بوتا ،تو يقينًا ده بم لوكون مين مجنون بحقاكيا موتا-اب چرنے جلا : اکفایت شواری ، درا درنی ، ملک وقوم کی ضدمت اورسوراج دلانے کا ایک تربرد السمحاجاتا ي

۱- دسوال یا آخری سبق جو ہم کو صاصل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جرت انگیزاور تعجب نیز چیز میندوستان بلکہ تمام و نیا میں ہے ۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نہاتا جی کا خاصل کیا کہ تعمر دن بلحاظ مفہوم بلکہ بنجیال بندش الفاظ کے بھی ہے تعین مصصص میں مصص کا مرک سوالات "ہندی میں مصصص کا ترک موالات "ہندی میں اس کو اس کے ہیں ۔ آج کے کہیں د نیا کے بر دہ براس ہم کا ترک موالات نہیں

رعایا نے کسی باد شاہ سے ساتھ کیا ہے نہ کوئی جا عت سمی گروہ سے ساتھ علی ہیں لائے ہے۔

ہوا بھی ہے تو تشد و سے ساتھ ہوا ہے۔ ہاتا جی سے ترک موالات کا نشا یہ ہے کہ تشد دہ نہ خیال سے دریعہ ہو نہ ربان سے وسلیہ اور نہ علی سے ۔ بھریہ کہ اگر نیروں کی دات سے ساتھ کرک موالات نہ ہو، بلہ حکو ست انگلٹیہ سے ساتھ عدم تعاون علی میں لایا جائے یعنی نی المشل کوئی المشل کوئی الممرز حالت علالت ہیں یاکسی دوسری وجہ سے ہادی مدد کا محتاج ہو، تو نور اً وہ مدد اس کو بیونجانی جائے ، بکہ اس کی جان و مال دا بروکی حفاظت کی جائے ۔ واہ اس ترک موالات میں بھی اپنے شمنوں سے ساتھ کیا فیاضلی اور صلح جوئی دکھانی ہے جس کی تعریب نہیں میں بھی اور صلح جوئی دکھانی ہے جس کی تعریب نہیں ہو تھی اور صلح جوئی دکھانی ہے جس کی تعریب نہیں ہو تھی انگلی ان سے بیدا اس دنیا میں صلح سے شہرا نہ سے بعد اس دنیا میں صلح سے شہرا نہ سے بعد اس دنیا میں صلح سے شہرا نہ بے نظیر دعد بل نہیں میں جسے جاتے ہیں ۔

سوامی لور ان رقی کاتمارت اور اُن تے یاف شالہ کے حالات

۹ درم برا ۱۹ کی در اند نبادس سے اس فرض سے تشریف لائے کہ دام کرش سیتا پتری
بط شالہ کے سالانہ جلسہ میں شرکی موس وں ایک بہت ٹراجائے عام بمقام مستری معون زیرصدارت
مشران صاحب اس فرض سے کیا گیا تھا کہ سوائی جی موسوت کو بھال کی بلاکسے دوشناس کیا ہے
ادر اس باٹ ثمالہ کے حالات جزئی دکلی بیان کیے جائیں ، ٹاکہ فرخ آباد کی بلاک مب حالات سے
دا قف بوجائے مشران صاحبے اس موقع بیرصب ویل تقریر کی ۔

از بنادس نرروم معبد عام ست ایس حا ہربر مین بیسرے مجیمین دوام بست ایس جا یعنی میں بنارس نرجیوا دن گاکیونکہ عام بہند دول کی عبادت کا ہ اور تمیر تھر جا ترا کا مقام ہے جماں ہر بر مین کا لڑکا دام و تھین کا درجہ دکھا ہے۔ ہا رسے سواعی جی ہداراج اسی مقدس مشہر کے رئیس ہیں۔

بھارے بوائی ہی ہے۔ بھام موضلے اغظم گڑھ ایک باٹ سٹ الہ قائم کیا ہے، جواس دقت بہا یہ بت حوبی سے اپ کی گرائی میں جواس دارے۔ اس سے علادہ اضلاع مشر تی میں اکثر تھا اس میں اس بغضل نفید تعلیمی کا موں میں مصروف وشغول دہ کر تے ہیں۔ ہم سب اہل شہر آ یہ کے زشوں کے آرز دمند تھے۔ شکر ہے، ہماری ہمنا اور آپ کی زیادت سے بڑا شرف مال ہوئی بھا اس ہوئی بھا دے شہر میں اور آپ کی زیادت سے بڑا شرف مال ہوئی بھا اس ہوئی بھا دے شہر میں ایک اس ہے کہ جمال کو کو کے معلوم ہوا کہ گفتا کما دے آئی مور تیاں آئی ہوئی ہیں۔ اس ہے کہ جمال کو کو کے بھوجن کرائے گفتا کما درے آئی ہوئی میں ایک ہوئی کی دنیا اور عا قبت دولوں کو جوزوں کر میں ایسے بزرگوں کی خدمت کریں جنسے ہمارے سوائی ہیں اور ان کی دنیا اور عا قبت دولوں کو توں کو توں کہ توں کہ توں کہ ہوئی ایس ایک ہوئی کہ ہوئی ایس اور موائی ہیں اور طلبہ کی دنیا داخر سے وہ دولوں کو توں کہ توں کہ ہوئی ایس اور طلبہ کی دنیا داخر سے دولوں کو توں کہ توں کہ خوا کہ کشر بھونچا کی اور موائی دنیا داخر سے دولوں کہ گڑا ہوں پر خوا کہ کشر بھونچا کی اور موائی دنیا داخر سے دولوں کہ گڑا ہوں پر خوا کہ کشر بھونچا کی اور موائی کہ دنیا داخر سے دولوں کہ گڑا ہوں پر خوا کہ کشر بھونچا کی اور موائی کی دنیا داخر سے دولوں کو دائی دستے ہیں اور طلبہ کی دنیا داخر سے دولوں کہ گڑا گوں کی میں اور موائی دنیا داخر سے دولوں کو دائی دستے ہیں کو گڑا کی بیشیہ ہیں اور موائے اسے دولوں کو دائی دستے ہیں کو گڑا کی بیشیہ ہیں اور موائے اس کے دی واسط نہیں رکھتے ہیں۔

صاحبو۔ مجلے ایک حکایت یاد آئی ہے، جوسب موقع ہے اور اس کوس کرآپ خوش ہونگے۔
ایک اوشاہ ہے سوچے سمجھے نقیروں کو خیرات دیاکہ تا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے غلام کوہ ترفیوں سے بھری ہوئی ایک خفیلی دی اور کہاکہ یہ اشر فیاں زاہد دل کو تقییم کیا۔ غلام طرا زیرک تھا۔ شام کم اور کہاکہ یہ اشر فیاں زاہد دل کو تقییم کیا ۔ غلام طرا زیرک تھا۔ شام کم اور ھرا در مربح تاریخ کی زاہد نہیں ملاجس کو میں ۔ علام لولا حصنور ایس در بیا۔ بادشاہ سے کہ چارسو زاہد رہتے ہیں۔ غلام لولا حصنور ایس دیا۔ بادشاہ سے کہ کار مربی والسلطنت میں کہ سے کہ چارسو زاہد رہتے ہیں۔ غلام لولا حصنور ایس میں در تا ہد ہیں وہ تو ایس میں اور جو لیتے ہیں وہ نوا ہد نہیں ہیں۔ بادشاہ نسا اور کہنے لگا کہ زاہوں جو زاہد ہیں وہ تو ایس میں میں میں میں میں میں میں میں کہا ہے ہے۔ کہ حق میں جس تعریف کہا ہے ہے۔ در بیر دانا وفر زانہ پاس حاصر کھا ۔ عرض کرنے لگا کہ حصنور عالموں فاصناوں کو دو جیے اور وظیفے دیکھیے۔

تاکه وه فراغت سے تعلیم دنی و دنیوی میں مصروف رئیں۔ کمبکن زا بدول اور عامرول کو کھے ہردیجے تاکہ وہ اپنی پر ہنرگا رسی اور عبادت برقائم رئیں، ہارے شہرکے رئیبوں اور خیرات کرنے والول کو اس نتال سے مبتی حصل کرنا چاہیے۔

رام کشن اورسیتا بیتری ایث شاله کی و تصمیم

دام کرش برمہنس ایک بڑے نامور میشوائے فرمب نگالہ میں گذرے ہیں جن کامشن شالی بن روستان اور اصلاع مشرق میں بہت کا میابی سے قائم ہے۔ بنادس ، المورہ ، الرآباد، کنکھل اور اضلاع بشرق میں بہت کا میابی سے قائم ہیں۔ اس باٹ شالہ کا ایک حصت کنکھل اور اضلاع بگالہ بیں جا بجا شفا خانے اس مشن کے قائم ہیں۔ اس باٹ شالہ کا ایک حصت لینی اور کو کا مرسس کی سینا مینی دام کرشن کے نام نامی سے فسوب ہے اور لوکھوں کا مرسس میں سینا مہادانی کے ایم گرامی کے ساتھ الحاق رکھتا ہے ہے

زباں ہے ارخدا بی بیہ کس کا نام ایا کہ میرسے نطق نے بوسے میری زباں کے بیج

حال کی بارش بخت سے رجوطو فان حصرت نوع حرکا نمونہ تھی رنبگال کے بعض اصلاع میں ٹرا سیلاب آیا اور لوگوں پر جومصیب تکذر کئی وہ محتاج بران نہیں ہے۔ لیکن رام کرشن مشن سنے مصیبت زدہ لوگوں کی دستگیری کی بیر فیاصانہ امراد قابل بادگا تہ بھی جائے گی -

ياط شاله كافتتاح اورهير صياح كالمختصوال

کفیل خود نیڈنت صاحب میں۔ ہندووں کے لئے پوجا اور را ماین کا یا تھے روزارہ لانرمی ہے منیجر ص ادر آن کی دهرم بینی دولون اس مبارک کام کو برے شوق اور مخنت سے کر رہے ہیں۔ اور جاری تورهب شكرييه أورمباركبا د كمستحق بين -ايك برس سنه استعليمرگاه كاليرا خرج يزرن هما کی ذات دالاصفات میتعلق ہے اور جرج پشکلات اس دقت کک سال عبر ہیں میش کی رہ أن يريثيت صاحب غالب أف بهارك تيون، بعنى الأكون اوراط كبون كواس طرح برا حمات لکھا نے ہیں، گویا وہ سب انہی کے بیا رے شخے ہیں۔ اس یا ٹ شالہ میں اُر دو، ہندی، آگرزی سنسکرت برهائی ماتی ہے اور گوزمنٹ کے سردشتہ تعلیم کے قوا عد کے بموجب تعلیم وی ماتی ہے۔ اس مرتسه میں حینداعلی خاندانوں اور رئیسوں کی او کیاں ٹرھٹی ہیں، جوریش، کفتری اور تیمران خاندان ہیں۔ صاحبان ذی تبان اس ماٹ شالہ کی عمد تعلیم ونرسیت نے مینسیلئی ومتوجہ کیا ہے۔ اکثر ميو بيل بور دڪيمبرون ميں ميرج جا ٻواکر اسے که فلال مدرست بن ابيني اس ماث شاله ميں تعليم طريغ قابل نمونہ ہیں وراسی طرح ہما ری میونسیانی کے مدارس میں تعلیم وتربیت ہونا جا ہیں۔ سی طرح سرکاری انسران نے دکھنگا لبٹری النسکٹروں نے ، جوضلع اوصواب سے تعلق رکھنٹی ہیں۔ اور يندُّت بشرغا صياحب في جوُديثي السيكر مارس بي حيندمرتبه اس إبث شاله كے معاشف كيے ا در مررسه کی عَمَر اتعلیم اورمنیحی صاحب کی توصر اور قالبسیت اور اینار اور طابعه کی نعدا و میں دن برن زقی وكميمكرنها ببت اطبيال ظاهر فرايب اورببت ماح وتناخوان بي اور دوسرى تعليم كا بول بد اس ایٹ شالہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح سرکاری افسروں کی طرف سے تحریک ہودہلی ہے کہ اس یا ط شاله کا اتحاق مرزشته تغلیمر سرکا ری سے کر آنا جا ہیں۔ اور گورنمنٹ سے امرا دلبنا جا ہیے لیکن منج صاحب نے ایمی آک کوئل در خواست دربا ده اکاق ( مسمعتلم مهم Recogn برس و ونهيس دي سي كريد عيل مرسه كي نبيا دمضيوط كرابنا جاسي - اسي طرح يونا بس، جوعولول کی یونیورٹی ہے، وہاں سے بیخبر ای ہے کہ ہم تھا دے یاٹ شالہ کا اکات ، نینی - عاجم مسمعته ابني لونبورشي سے كرف كو تياربل عرضكم إث شاله في اپنوات كوابي مالت میں کر لیا ہے اور اس کی اخلاقی اور نہ ہی تعلیم اور دھرم شکشا کی ابسی شہرت ہوگئی ہے کہ ضلع کے اہرجاں جاں س کی خربیو نے ہے وال سے بلدر دی کی تحریر ب اربی ہیں ہو دل

مرهان واليابي-

بس د حال دی۔

صاحبوا بر ملک و فوم بین مرسول اور علی بین خوب و شاکستگی میلانے بین کافی هند الیا سے اور طاب کو اتعابی کا مین الیا سے اور طاب کو اتعابی کا مین الیا سے اور طاب کو اتعابی کا مین المحدود بین کو با باب کو اتعابی کا مین المحدود کو ایسان کا مین المدود الیا بین المدود کو ایسان کو المین کا میا کا مین جاتے ہیں ۔ سعدی شیرازی نے مدر کو افغان اور فرائس السان سیطی النگو المار و عالم بر برجیج دی ہے جس سے اس کی مراد بیسے کہ ایک ذاہد یا عامد خدا شناس سیطی النگو النگو اس میں تعدد کا المدود کا المدود کا المدود کا المدود کا المدود کی المدود کا المدود کی کہ کا کہ کا

رام كرشن اورسيتا يترى باط شالكرباجا بتاب

صاحبان عالمیتان در ام کرش اور سبتا پتری باط شاله به بات جا بتما برد کمکی اورقومی صرور نول کومیش نظر در کوم کریجول کو ندم بسب و اخلاق کی نغلیم دی جائے۔ تاکہ ہمارے بو نها دی جائے ما در مہند کے سیجے کا در مہند کے سیجے کا در مہند کے سیجے کا در مہند کے سیجے کلیں جائے ما در مہند کے میں میں کے دور میں اور اخلاقی دہ بیات جا ہتا ہے کہ مصمند کا مصمند کا مصمند کا محمد میں اور اخلاقی دی جائے کہ ہماری اولاد کے دلول میں قوم و ملک کی مجت اسو براکی طرح نفش ہوجائے اور وہ قدیم رشیوں اور مراح نفول کی سیجی اولاد کہ لائی تا

جفوں نے مربب واخلاق محکمت وفلسفہ سنجوم، دیا صنیات اور مربیقی وعیرہ میں عام و نیا میں اول درجرى شهرت حاصل كي تنى - اورجگت استادكه لانف تنظ - باث شاله اور اس سے منجر كابہ قصد ہے کہ اولادکو ایسی تعلیم وتربیت دی جائے کہ وہ اپنے مال باب اور کر وسکے فرما سبر وا رہے اور تأكّر دكهلائيس اور حبك وه أيكب طرت الكريزي زبان اورمغر بي علوم وننون سه بهره كافي، ماصل کریں تو دور می طرف سنسکوت کی تعلیم کے ذریعہ مسمنطمت مع مع معلی مادیات کے زہر ملے اٹرسے محفوظ رہیں اور اُن کے اوحانی حذیات کو اس قدر برانگیخت کیاجا کے کہ وه با ویات کی طروت اعتدال سے نہ یا دہ میلان طبع نه براهاسکیں اور دام کرشن اورسیتا تیری إِتْ شَالَهِ كِيهِ وَدَ مِأْرِيقِي وَطَالَبِ عَلَمِ) كَمَلَانْ فِي سِي قَابِلَ رَبِيكِينَ مِنْ عِرَا حَبّ كَي طِرْدَ تَعْلِيرِينَ أَبِيتُ خاص بات دلیجی کئی ہے کہ نتاکر دوس کو اس محنت وشقت سے ٹرمواتے ہم کرنتاکر داوشت وجواند ين اس قدرمي ومنهك بوجات بين جيس مليل كوديس - اس كا بنوت يه سع كرجيش كادن جب الماسية وشاكرواط كولايال سب ب بلاك ياف شاله بس جلي آسته بي من سفيه حرت سے واقعہ د کھیا ہے کہ سبنت کے دن حبکہ سبتے، جوان اور براسے باتکوں کے سیھے ديدان موجات بس اس ال شالد ك طالب علم سنت كهيك ال شاله بس صلى السياس جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بچوں کو بمقا بلہ الهو ولعب التے منیجر صاحب اور ان کی بوری کے یاس ملی استی استی اور تھوڑا ہی ساٹر سے کھتے ہیں دیادہ دلیسی ہے۔ شاعر فارسی نے جوکا ہے وہ اس باث شاله في صبح وا تعمرك دكما دياسه

درس ادب اگر بود زمز مئر محننے ، جمعہ بمکتب سور وطفل گریز یا سے را

يه برنه بهار مي صاحب مين خاص طور برب اورمبرك نز دبك يه بزر بك دات والاصفات برختم بوگيا س

صاحبہ حب ایک پر دلیں نے بیال کرا بیاعدہ کام کیا ہے اور اپنا و بیراد مشی بہا وقت ہارے بچن کے بیر هانے کھانے میں صرف کیا ہے، تو ہم کو بھی اپنا فرض ابتجام دیا جا ہیے تعنی اُس کی بوری قدر دانی کرنا میا ہیے۔ ہم کو سر بھی د کھیا جا ہیے کہ جس فتم کا مریخ صوصاً لا کموں کے بڑھانے کا قائم کیا گیاہے، وہ ابیا ہے کجس کی نظیراس شہر بکداس شام یں نہیں ہے گو بیاں میونسیلٹی سکول بن، جوام کیوں سے پڑھا نے کے لئے مخصوص بن، کیکن ان کی حالمت مسيهم لوك وا قف من ، جو نها بيت افسوس اكب بلايشرم اك ب عيدا في مرسول كو د كيفها عاسيه جن كو بهند وسلمان ديسے ہى جي نظرسے نهيں ديجھتے ہيں حال ميں ايك دا قعد گذراجس سسے ہم آلک اور تھی جو بک سکتے۔ اب ہم مہر ذات اور ہر شمر کے شریعب اَ دمی اپنی لڑ کیا ں بہاں تیا شری باط نیالہ میں بیسی کوئی حرج نہیں ہے تھ کہ ہم سب کو باط شالہ کا کا فی تجربہ ہوگیا ہے ، لہذا بے ال ہم کوا نے بیچ رکو بخصوصً الو کیوں کو دخل کرانا جا سے ۔ اس کے پر دگرام بیں خاص اِت اس وقت یہ سے کہ لؤکوں اور لڑ کبوں کے و یا رہنے الگ الگ کیا کہ جا بیس اور اس کے عمل میں لانے کے واسطے اسّادوں کی تعداد بیں اصنافہ کمرنا پڑے گا ۔ لہذا ہا رافر من سبے کہ ہم ہالی ا مراد باٹ شالہ کو مہوسنیا میں ۔ اس وقت نک کوئی فیس نہیں لگا ٹی کئی ہے ہیں فدبم طریقہ ہارے ماک کا تھاکہ یا شے شالوں میں کوئی فیس نہیں لی حانی تھی اور تعلیم ونر سبت مفت دی این تقی، نیکن اب وہ وقت نہیں رہا ۔ یہ کیا تھوڑا ہے کہ سال تجرسے زائد بغیرفیس کے نیج صاحب نے مدیسہ طلایا اور اس کے خرج برداشت کیے۔ اب ہارا فرص سے کہ ہماینے بچوں کی تعلیم درکہتا ابنے إلى ميں اور مالى امراد كافى بيونيكر اس إث شاله كوقائم اور برفرار ركھيں۔ تعجب سے کہ ہار مصلع کے وسٹرٹ بورڈ داور شہر کے کینے بیل بورڈ سنے اس ماٹ شاکمہ کی طریف اپنی توجه مبذول نهیں فر مائی۔ اس کی وجه بیر معلوم ہوتی ہے کہ دولوں بورڈوں کے ممبروں نے اس کی شہرت توصِروسی ہوگی ، امکن کوئی تحریری داوراف مطبوعہ اس مریسہ کے حالات کی اُن کے اِس ندیں تھیج کئی سے نہ اُن سے کوئی در خواست استی دادگی کئی ہے۔ ہم نیج صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ایک داور ف مطبوعہ جس میں سرکاری افسروں کے معالیے درج ہول مع درخواست استمدا و دولون بور دون كو جلد مبيج دي - تيم بهم لوگون كا فرصَّن موگاكه ممبر دن سے تخریاب كرين أكه التعليم كا وكووه فياصانه الداود في آس نونها الكي بيا رمي كريس اور أن كي سيامية عاطفت میں یہ درسگا ونشوو نا کاکر إرا ور ہو۔ بہاری رائے میں اس ضلع اور تہریں کوئی دوسری تعليم كاه بوردول كى فياصنانه الدادكى ، اس فدرستى نهيس سيحس فدركه ميرباط شاله \_

ہارے ملک می عمرہ ترین ہے است و دیا دان ہے لین تعلیم گاہ کا قائم کر ناماس کوا مداد ہو کیا نا اور اس کو اس سے ہم قرار رکھنا ہو کھولوں کو کھلانے کا تمریب ہے۔ لیس اس و قیا دان کا موقع اس سے ہم ترکیا آئے گا، جو آب کے سامنے اس و قت موجود ہے۔ نقط آب کی توجی دیر ہے۔ ع۔ برکر میاں کا دلا دشوا د نمیست برکر میاں کا دلا دشوا د نمیست برکر میاں کا دلا دشوا د نمیست بحضوظ اخرین ہاری دعا یہ ہے کہ اسے باک برور دگا دا قورام کوشن اور سبتنا جی کے صدیقے میں اس جن کے ، مقدس ناموں سے بیدورس گاہ منسوب ہے ، اس باط شالہ کوچشم ذخم زما نہ سے خفوظ جن کے ، مقدس ناموں سے بیدورس گاہ منسوب ہے ، اس باط شالہ کوچشم ذخم زما نہ سے خفوظ و وغ دور افروغ دور افروغ دور افر ورعطاف را اع بین ہا د ایس دیا ہے گئی دیا ہے گئی دیا در مواز من دار خوار ہم کوشن سیتا ہیں با د بین در اور کی گؤن در در اور در کا در اور کی سیتا ہیں با د

# امدادى دقم ب اضافه كى تحريب

المتم براك المع من شران صاحب في ميونيل بدوك بطي من تحرك كي كم بلك الأسريري فرخ أباد كى سالانه امداد مين حاً رسوروسيه كا اصنا فه كيا حاست عينا نخير ان كى درخواست منظور مونى ادر ببلغ جاد سوروسیر کا اصنا فرع طبیم پیسیل بورد میں بوگرا موصوف نے اپنی سخر کیس بیش کرنے کے وقت حسب ذيل تقرير فيرما لي: ....

ميرجلس اورحضرات المجمن!

سرا فُرص ہے کہ میں پہلے اور اد کا سٹ کر ہرا داکر و س کہ آب صاحبوں نے مجھے حاصری کاموقع ے کرمیری عزنت افزائی کی ہے اور دوسرے اس بات کی سیا سگذادی مجھے کرنا جا ہیے کہ بورد نے بنیس بس سے لائے بریری کو مالی امراد عطائی اور ا وجد اس امراد کے انتظامی معاملات میسی م کی مرا خلت نکرکے اس کی آنادی اور خوشیتن داری کو قائم رکھا آیے صاحبوں برواضح موکہ مجھے کیونت ماسل ہے کہ میں اس لائبریری کی نبیا دوالنے میں نتر کیا۔ ہوں اور ۲۲ برس سکر شری کی حیشت سے اُس کی ضدمت کرتا دیا ہوں اور اُس کا لا لیف عمر بور ی ، گویا اُس کی ضدمت کرتے کہتے جوان سے بورھا ہوگیا ہوں اوراب آگر جد کام کرنے کے قابل نہیں کہ استہمہ، دوستوں نے ازر اہ عنایت مجھے اس کا سینیروایس برسیٹرنٹ مقرد کردکھا ہے۔ اس عرض سے میری غرض یہ نہیں ہے كرايني خدمتوں كا اظهادكروں ، كمكم مقصدي سے كرمين اپنے دائمي تعلقات اور ضربات كے باعث إس لائبریری کی اندرونی حالت سے اور اُس کے منتا ومقصد سے بخوبی وا قف موں اور جو کھی عرض دریگا وه وا قُف كاركى حينيت سے عرص كروں كا \_

لائبرى كى طرف سي جودر خواست ، مبيسلينى كى امرادى رقم بس جا يسور دىيى بالانهاضاف موجانے کے کیے آئی ہے، اُس کی تا سُد میں مجھے صرف دو با میں دکھانا مقصود ہیں۔ آبک تومیم کہ

جو کھر ہم ما مگتے ہیں اُس کا حق بھی رکھتے ہیں اور دوسرے بے کہ ہم کس غرص اور مقصد کے واسطے اصافہ چاہتے ہیں۔ اول میکد لائبر بری ۲۷ برس سے آنے بل بوتے بر بجاد ا مرگی کے ساتھ قائم ہے، ہیں ذنره رہنے کی طاقت ہے، جمور کی ہرجاعت اور ہر کر وہ کی خدمت کر دہی ہے، اس کر پھی کہ جسم کاشب حکام وقت کونهیں ہوا، نیکسی طرح کی مِرگمانی بلاک کیکسی جاعت کو ہوئی، نیکسی نیزمب یا فراقیہ یا جا عت کی تھی اس نے بیجا طرفداری کی ، نہمی نفصب کا ہر تا دکسی موقع پر کیا ، نہ سے کی سٹسش کی کر ایک جاعت کی مقبول اور دوسری بارٹی کی مردود بنے ، بلکہ خاموشی کے ساتھ بنگرسی شوری اُ یا ہلیل کے فائدے ہی فائدے میونیا تی رہی -ننریکرجب جبسی صرورت عوام کو ہوئی اور و جنروت بجا ہوئی، اُس کولائبریری نے برموقع پر المخط رکھا۔ شلاً شروع میں بادشا ہ وقت کی اخر نوا ہی کا افہار كرنا زياده مناسب تقا، لاسريري في بادشاه كى سألكره وغيره كى تقريبون برخير خوا بى كے جاسے كركے حکام کو اورمعزز مهندومستا نیول کو یا دلیاں دین نیران کے ماتم کے وقت نعر سے کے جلیے مقد كرك إداثاه وقت ك رنب وغمي تركت كي عرضكه إديثاه وقت اور حكام صلع كي رنب وخوشي مر لاربي نے برا برحصہ لیا جب وقت بھالہ میں آنا کسٹ لوگوں کی شورش برایھی ادرسر کرزن ولی قتل کیے سکتے منف اس وقت ہم لوگوں نے جولا سربری کے مسرستھے انادکی کو قابل نفرت قرار دیا اورسرکرزن کی بوہ کے ساتھ ہدر دی ظاہر کی جب بورک میں جنگ ہورہی مفی اس و قت عوام کی خوہش کھی کالیسے اخبار اور کتا ہیں منگائی جا میں رجن سے جنگ کے حالات معلوم ہوں تو دیسے ہی اخبار اور کتابین کی كئيں ،جن ميں جارے ميا درسا ميوں كى تصويرين فيس ،كين حب زمانے نے بيا كھا يا اور دوساورت المابعني رعاياكواين حقيق كي مكر اشت اورطاب كي طرف توجيع في اورا زادي في اواز بن وساك میں مرجها رطرت کو شیخے لکی ، اس وقت لائر بری نے اُسی قسم کے اخبار اور کتا میں خریدیں یعنی خیار اند نیاف (آزاد) مرتول آیا و اور بوم دول لائر بری خریدی اکنی فی فیکد لائر بری بهنشه و علیا کی طرفداری اور ملک و قوم کی خدمت ، جائز اور مناسب طور بر سرصورت اور سرحالت میں کرنی رہی کیجی سیار تعلب نهیں ہوا المجھی کی بیں غائب نهیں ہوئی جساب کی بیاں کا بہت صاف دا۔ اُدیسُ ُ وگوں نے ہمیشہ نہاں کے حسابات کی تعریف کی ۔ تېم كو اعترا مناب كرابتداسى وقت كاسالائېرىرى كواپ كے مبينسېل بور د نے بھي امراد دى

اور وقتاً فرقتاً اور میشد اور داسل با قی طلب کی گئی اور کی اعتراض نجانب اور کوئی اعتراض نجانب اور کوئی آئی اور کوئی اعتراض نجانب اور کسی کم میں بدوا ور میشد اور کسی کم میں را اور اکثر زیادہ ) لائبریری کے دکن دہے۔ عرضکہ اس کی ترقیم اور اماا والی لائبری کے فروغ کا باعث ہوئی، تو اُس کوحل بہونچا ہے۔ ممبران اور دیر لائبریدی کی درخواست سے داختے ہوگی اس وقت لائبریدی کے لیے وہ دفم کھا بیت نہیں کرتی جو بور دسے امرا دی طور بر میں ہے۔ میں جا نتا ہول کہ اور جاعتیں بھی امرا دکی طالب ہیں کین لائبریری اُن برنرجی جانے کی حقد ادہے۔

البرری نے تابت کردیا ہے کہ اس میں زندہ رہنے کی طاقت موج دہے۔ فتحکو ہم میں ایک لائرری قائم ہوئی تھی وہ ٹوٹ تھی۔ پیدا ہونے کے حاصل کا سری کا میں دندہ دہنے کی طاقت نہ تھی۔ پیدا ہونے کے تقوارے ہی عصر کے بعد کو یا مرکئی۔ سی طرح ہا دے شہریں" ہوم دول لائبر بری" اور « ناگری برجاد نی لائبر بری الائری برحاد فی لائبر بری الائری برحاد فی لائبر بری الائری برحاد کی مرت کے ہوئی تھی۔ ان دونوں میں میں طاقت زندہ دہنے کی نہ تھی اور پیدا ہونے کے تقواری مرت کے بعد فنا ہوئی کی۔ اوراب ع

خاکش حیال بخور د کرز و ستخوال ناند

جودوں ان کتب خانوں برمیونین بورڈ کا اور رعا یا کا خرج ہوا وہ سب سبکارگیا۔ ہاری لائبری کواگر امراد مالی زیادہ دی جائیگی تو وہ زندہ رہنے کے سائھ تندرستی اورطا قت کے سابھ تہبینہ مار فائدے لوگوں کو مہر نجائے گئی۔

میں نے آب صاحبوں کی خدمت میں ریم کئی ظاہر کر دیا کہ اور صاحبتن دوں کے مقابلہ میں ہادا دی برجی ہے۔ سب اور ز مانہ صال کے صلمات کے مطابق الیسے ہی زنرہ انسٹی ٹیوشن دا دارے) کو مالی امراد دینا بورڈد کا فرض مجھا جا تا ہے صبی کہ ہما دی لائسریری ہے۔

آمید بیم کم آب حضرات اس در خواست کو منظور فر کار فرخ آبادگی او بی ،علمی اور تدنی ردح می مزید بالیدگی بیداکردنیگے ۔ تقسيم لنعامات كے بعد-!

باہ زودی علاقائم ، تمریتی ساوتری داری کے باط شالہ ، واقع فرخ آباد میں تعام کا اس بواہجس کی صدارت مطرح ، الیت ، سیل ، صاحب کلا مبادر ضلع نے فر مائی ، جارتقر بات سے فراغت کے بد، مشران صاحب نے حاصرین حلسہ کے صراد تیسب ذیل عالما نہ تقریر کی جس میں موصوت نے ادتجالاً معلو ات کے دریا بہادیے ہیں -

جناب مرر ابهم سب لوگ آب کی تشریف آوری کے ممنون اور احسانمند ہیں کہ آب سنے ہمادے باط شالہ کے معافر ایا جن ہمادے باط شالہ کے معافر است میں جہیں کی اور ہمادے بجوں کو اپنے ہا تھرسے انعام عطافر ایا جن اور کا در سے انعام عطافر ایا جن اور ہمادے بجوں کو اپنے اور ہمارے بیار اور انعام بالیا ہے ، وہ بہت نوش ہیں اور سال آپئرہ کھی اپنا ہما عزاز وا تعمار باقی رکھی کے اور جند کر نیکے ۔ ہمرکہ ہون بیا اور جند کر نیکے ۔ ہمرکہ بیان بیار کا منام البہ اور جند کر نیکے ۔ ہمرکہ بیان بیان منام البہ اور جند کر نیکے ۔ ہمرکہ بیان منام البہ اور جند کر نیکے ۔ ہمرکہ بیان بیان منام البہ اور جند کو نیکے ۔ ہمرکہ بیان بیان منام الب

كرمن شوق يراز أينكا كام كركا -

عالی جا ہا ہے یا ط اتالہ ، تریتی ساوتری دادی کی فیاضی اورعلم دوستی کی محبہ یادگا رہے ، جنوں نے ایک ابساحیتہ کے فیصل میں جنوں نے ایک ابساحیتہ کے فیصل میں جنوں نے ایک ابساحیتہ کے باعث اس شہر میں تعلیم سلمت کا درواز وکھل گیا ہے ، جو بقول برو فیسسر میں میں درجہ ہیں اور جس کے باعث اس شہر میں تعلیم سلمت کا درواز وکھل گیا ہے ، جو بقول برو فیسسر میں میں داور کی اس اسے۔ میصرون میرایا تنہا ہندوستا نیوں ہی کا دعوی نہیں کی اس کی تاکید ، اور علما کے مصروع ب نے بھی کی اس کی تاکید ، اور علما کے مصروع ب نے بھی کی اس کی تاکید ، اور علما کے مصروع ب نے بھی وقتی ہوتی ہے ، جا دی در بان سنسکرت میں قریب فتسلیم کیا ہے اور تا اس خصرو میں میں دعوے کی تصدیق ہوتی ہے۔ جا دی ذیان سنسکرت میں قریب فتسلیم کیا ہے اور تا در دوحانی علم ، بہلے سے مرقان ہیں ، جن براج اور ب کونا ذرہے۔

ریب ہی رور مور موں کے افرال سے نابت ہوتا ہے کہ سے نام علوم و فنون ، اول ہندوستان سے ان یون نام علوم و فنون ، اول ہندوستان سے آن یونا نیوں نے حاصل کیے جوسکندر عظم کے ساتھ ہندوستان آئے تنظم بھر یونان کے ذریعی نام اور است بھی بہر سیجے جیائے تالیج عوب میں سیعلوم برا و راست بھی بہر سیجے جیائے تالیج عوب میں سیعلوم برا و راست بھی بہر سیجے جیائے تالیج عوب کے ذریں اور اق اس کے نتا ہر ہیں کرع بی زبان میں آج جس قدر علوم وفنون کا ذخیرہ ہے، ان میں اس کے ذریں اور اق اس کے نتا ہر ہیں کرع بی زبان میں آج جس قدر علوم وفنون کا ذخیرہ ہے، ان میں

اکٹر وہنیترسنسکوت کی ہمتم بالشان اورسقند کتا ہوں سے ترجم ہو ہے ہیں ، جوضل کا دوں شرعباسی کے دورسلطنت میں ، علمائے ہند کو عرب میں بلکہ علی کئے اور آن سے اپنی زبان عرب یو کھائے ۔ جنانچ نمکا و بداورسالی رحب کو اہل عرب صالح کتے ہیں ) کی تصانیف، جرکز و بی زبان میں اُس سنسکرت کی تصنیفات سے حرف بحرف مطابقت کوئی ہیں مصنمون کی اس سے صرف ہو کی فاقی میں اُس سنسکرت کی تصنیفات سے حرف بحرف مطابقت کوئی ہیں مصنمون کی اس سے صرف بولی کا فرق ہے۔ دوج ایک سے ، صرف می کا اتمیاز ہے ۔

یدب فرکر ایک کرتش اوسی کامسکر راسحاق نمون نے دریافت کیا تھا، جوکر الاتفاق سالا کا میں بیدا ہوا تھا، جوکر الاتفاق سالا کے میں بیدا ہوا تھا، گر بیدا محقق نمورسے السورس بیتے، منطلائے میں بیادا فاصل بھا سکر وحتی الاجواب تفصیل کے ساتھ دلائل دہرا ہیں سے نا بت کر حیا تھا۔ اس کی تصنیف " سدھا نت نثر وحتی "لاجواب اور قابل دید کما سے بہتے کہا کہ زمین، نہا نب کے بھین پر قائم ہے ، نہ گائے کے اور قابل دید کما سے بہتے کہا کہ زمین، نہا نب کے بھین پر قائم ہے ، نہ گائے کے

سیگوں یہ، نہ کھوے کی میٹھ رہر، بلکہ ہوا میں علق ہے اور آفتاب کی شنس سے قائم ہے۔ ای طرح اس نے سیجی در یا فت کیاکہ زمین برحیز کو اپنے مرکز کی طرف میں ہے۔ در یا فت کیاکہ زمین برحیز کو اپنے مرکز کی طرف میں ہے۔

تام دنیا کے دیاصنی دان فق ہیں کے طرب کے جرد مقالمہ پر ہندوستان کا جرد مقالمہ فائی ہے ہی فن کی ایک شہرہ کا فاق اور است ندی ہے۔ استان کا جرد مقالمہ فائی ہے ، جو انہی سجا سکر اجادج نے اپنی ہی لیلادتی کے لیے تصنیف کی تھی اور اسی کے نام پر تناب کا نام دکھا تھا۔ تام دنیا کے عالم اس کی بڑی قدر و مزات کرتے ہیں۔ اگر چرال دیر سے شتق کرکے اس کا نام دکھا تھا۔ تام دنیا کے عالم اس کی بڑی قدر و مزات کرتے اس کا نام دوستان کی دبان سے شتق کرکے اس کا نام دستان کی دبان سے شتق کرکے اس کا نام سے نام اس کی تمان میں میں ہندون نام میں ہندون اس کی تمان میں سے بہنوں ہو کے ہیں، بنا برین بالواسط می عالم بھی ، اور سے میں ہندون اس بی سے بہنوی ہے۔

ادار المراد المرد المرد المرد المراد المرد الم

سے بہت بیشیر مسلما نوں کو کبی ، دوران تون کا مسامعلوم ہوسکا تھا۔

ان وا تعات وحقائی کوجانے کے بعد کون الدسکا ہے کہ بندوستان میں علوم کی کمی ہے الورب نے وزیر جرب نے بہاں کے خواج اسے فیصن بہیں یا یا علم ہی بر کیا متحصرہ، ہندوستان کے وہ جولائگا معمل میں ہمی کسی سے ہیچے نہیں رہے ۔ را جاؤں کو تیجے تو ہما را جا دسرت، را حرجنگ اور کم راجیت کی لطنت کا ستارکس کے دل بر بیٹیا ہوا نہیں ۔ سور ماؤں کا ذکر کیچے تو ارجن اورجمیم کی دھاک کون نہیں اتنا برول اورعور تون میں ہنلاق کے بنونے دھون کر ھیے تو برسی را جندر تی اور جہا رائی سیتا دلوی کے کار اے کافی بی اور جوزان میں ہنلاق کے بنونے دھون کر ھیے تو برسی را جندر تی اور جہا رائی سیتا دلوی کے کار اے کافی بی برتا ہوئی ایک نظر والیں ۔ مردول میں جہاتا کا ملک، کر کھیلے اور رسیدوغیرہ اور نہوں ہماتا کا کا نرمی اورعلی برا دران آج بھی اسی بستیاں ہمیت بہدوستان قیامت تک نا ذکرے گا۔ حضور والا ایس کہاں سے کہاں جا بہونی ہم سے آپ کی بہت سیم خواشی ہوئی ۔ اس کی معانی جا بہا ہوں اور ایک اوراک اوراک ایک شکر میں بھیرا داکر تا ہوں ۔

بالهتمبر الكريم الكر حلسه عام من جو بندوسلم اتحاد كي غرض سے منعقد بوا محقا استران صاحب

جاب صدر وحنرات انجن !

آب لوگوں كومعام بُوگاكه مرسم مرسم المبيعير كے حلسه عام ميں ، حوكم ما كون بال ميں اس غرض سيم معقد موا تفاكه بندوسلم اختلات كي ذهبريلي مواسع قرخ الدكومحفوظ المهاحبات اور مهال مزيداتفاق وانحادبيدا كرف كى ومشش كى حائد التخاص كوعلى اقدا ات كرف كے ليے تخب كيا كيا عما اجن مي فاكساني شال ہے۔ اس سلسلے میں مبری مہلی تجوزیر سے کر ہند وُوں اورسلما وال کے تیویا دوں میں جو حالی شکلتے ہیں ، اُن میں بجائے ایک فرقہ کے ، دواؤں فرنے برابر کا حصہ لیں اور اس طرع کیجمت ویکیل ہو کہ جاوس أتما يُس كر د ميض والول كو تحسيس مزيوسك كريم ب ودول كا عبوس ب إمسلما لوب كا -

فی الحال دام ایلا کا جلوس بیکلنے والا ہے - اس موقع بر ہم کو اسی یکا بگست کاعملی مظاہرہ کرنا جاہیے کرمعمولی انتظامات جوبوالیس کماکرتی ہے ، ان کے علاوہ حکام کوکسی قسم کی مداخلت کی تنجایش باقی نہ رہے اور وہ کھی ہا رہے ہمذب ومتمدن فوم ہونے کا اعتر ان کرلبل۔

مجائيو أكوكرس اكيب مندوكم الفيران بيدار ابول اورسلمان نهيس مول، مكرميرب ولي دوان فرقول کے میے ایکسی حکرہ ادر میں دوان کوصرف" بندوستانی "بورنے کی نظرے دکھاہوں اوراين أب كودولول جاعتوں كا نايند مجما مول اور تحكوميان دولوں كى نايندكى كاحق ماس ب میں اول ہندووں کی نایندگی کے طور میر سیکنے کاحق رکھتا ہوں کہ ہیاں اہمارے شہریس) ہنودگی اکثریت سب اورد کسی دوررے کرده کی معادنت کے محماج نہیں ، مگر با انہمہ وہ تنها بغیرانے بڑوسی کی شرکت کے ، کوئی کام کرنا نہیں جا ہتے اور سلم بھا یُوں کو اپنا برا بر کا شرکیب ، ملکہ شرکیب غاکب بنا نا جاہتے ہیں۔ مندودل کی جست ومروت ، جوسلم معالیول کے ساتھ ہے ، وہ مندوستان کی تا ریخ کا ایک بنراور ق ہے۔ اسکے زمانے کو چیور کے اکمی کل کی بات ہے کہ خلافت کی مٹین کے زمانے میں ہندوہ الوائے

ساتھ شرکے ہوکر الداکر گے نوے لگا چکے ہیں، جوکہ فالص اسلامی نغرو ہے۔ ہما تا گا برهی ہی آئی بیشن کے قائم عظم تنے۔ ہند ووں کی سے روا داری اور مواسات وغنواری اس بات کا کھلا ہوا ٹبوت ہے کہ ان کادل کس قدرک وہ ، حصلہ کینا لبندا ورظر ن کس درج عالی ہے۔

اب مین سلما ذر کی نما بیندگی کرنے ہوئے کہا ہوں کرمسلم بھائی کھی ہند دُوں کی ہس نگا نگت وہدر دی کو فرائوش ہیں کرسکتے۔ وہ شکر گزار قوم ہیں بی میٹ بین اس کی رک رک میں طرح بی کے اضلاق کی دوح دور رہی ہے ، وہ معاشرت وتدن میں اسنے نبی برحق کی ہرا بات کا قارم قدم مرکحاظ رکھتے ہیں۔ وہ بنی برحق بجس کی بزم میں بہود انصا کی اور بہت برسٹ بھی آتے ستھے اور سلما اول کے نشا نے سے نتانے سے شانہ ملکر منبیکیتے تنصے ۔ اپنے پرائے کا امتیاز بالکل نرکھا ، ملکہ لبیااو فات حصرت محمد ان بہودو نصباری کے لیے اپنی عبائے مبارک کا فرش جھپا دیتے سنھے ۔ اس سے جی ٹرصکر روا داری کا یہ عالم تفاکہ جو لوگ رجو مل موٹ کسی وائی مفاد کی غرض سے یا د باکریسی کے طور پر آسخصرات کی برمیں ا کرشر کیا۔ ہوتے سنتے اور دموکا وینے کے لیے سلمان بن سکتے سنتے ہجن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور لیراسورہ منافقون انہی کے بارے میں موجود ہے ریسول صلعم ان کوجانتے اور کہچاہتے ستھے اگراپ نے صرف اپنی دسعت اخلاق سے مرتے دم تک اپنے صحابہ کوان لوگوں کے نام ونشان سے آگا ہ نهيلك - من آج كلسبرت بنوي يُرم دا بول ، جوسروليم ميورف الكرنزي زبان مي كلمي سه الله ما بجا اسول مقبول کے اخلاق کا ذکرہے ،حس کو بڑھکر، میں مہت حوش ہوا - ان کی مردت ، عُمُواری ا ہمرر دی اور فیامنی فقط دوستوں کے سا نفرنہیں ، ملکہ دہنمیوں کے سا نفریمی بیان کی گئی ہے اور لکھا ہے كراكرچه ان كى طبعيت ميں مهبت يرشور جذبات تقفيء كمرنفس كتى سے وہ اسنے غصے كو ابسا فروكرتے تھے كم يرجذ بات اور كي سطح يرنيا بالنهيس بون ياتے تھے يس ايسے فليت بنى كى است سے سوائے فول كا اورروا داری نے کہی برگر کسی دوسرے سلوف کی اُمید نہیں کی جاسکتی -

ہندؤسلم، ہر دوفر نین کی روا دا ری کے جو مظاہرے ، ہادے فرخ آباد میں ہوتے رہتے ہیں،
ان برنظرکر کے ہم کو اس وسوسئر باطل کی کوئی گنجا نش باقی نہیں رہتی کہ ہیا کسی فسم کی تشکش بہجی بداہد کی آپ اس کے اور افتال آب کویا دہوگا کہ اب سے بندر و سال قبل محرم اسحوام اور رام لیلا اباب ہی وقت میں ٹریسے منظے اور افغات سے انجمسین کے سیوم اور محرت ملاپ کا دن ایک محقا۔ ہیاں کے ہند ووں نے سلما نوں کے حبذ بات

عُرکاہ حرام کرے ، ابنی طرف سے بغیری تحریب کے ہسلمان اور دل کی خدت میں کہ المجھ اکوادل ہم کی ہے ہیاں امام کے سے میں شرکیب ہونگے ، بعداداں بعرت اللب کی سے اداکر نیکے ۔ بیب بیرال کے بہت دور کی دواداری - اب سلما اول کی کیفیت سنیے ۔ محرم کے دس دن اسجی جانتیں دسمااول میں ہوتی ہے اور ان کے گھروں میں ابلکہ دلوں میں بھی ہوشی کے لوادم کو دخل نہیں ہوتا ، گر بھرت اللب کے مراسم میں کی العموم سلمان اور سے شرکت کی اور دل وجان سے مصد لیا۔ سے بہت و ہی جانتی اور دل وجان سے مصد لیا۔ سے بیس اور شربت بلاتے ہیں۔ اسی طرح سلمان ہولی وغیرہ میں ہندو احب کی نواضع عطر ، اللب بھی اور شربت بلاتے ہیں۔ اسی طرح سلمان ہولی وغیرہ میں ہندوا حباب کی نواضع عطر ، اللب بھی ساوک ، ہیاں عام ہے کسی خاص طبقے سے خصوصیت اور سام میں موقع پر اپنے سلمان بھا ہوں کوئیز ہمند و دل کو شاہ افعا لنتان کا ایک قول ، جس کوس کر آپ بہت خوش ہو بھے بیت ول ، جس کوس کر آپ بہت خوش ہو بھے بیت اور موسود نوا اسے ہیں کہ وہ بھی اور با ئیں انھیں آپ ،

حضرات! میرلفتین کرا بیون که مها رسط نبلت کاورتا مهند دستان کے مندوا دُرسلمان ، شاہ محدوح کی زبان سے تکلے ہوے الفاظ کو ان کی تو قعات سے زیا دہ نا بت کرد کھا مینکے اور جو قوت در پر دہ جملات بیداکرنے کی حامی ہے ، اس برواضح کر دینگے کے مہندوستان ، ایک صبم ہے اور ہم اس کی دامہنی ، ایکن

يْنْكْصِى بِي - ہم مِيرَكِ عِيْسَم كا اختلات مِرْكِز برَكِرْ مِكْن نهيں --

صاحبان دنیان اس دقت جو کراخلات کامنوس لفظ سری نه بان یو آگیا ہے ، اس کیے اس کے ادے میں بھی چند کلمات کئے کو جی جا ہما ہے ۔ دوٹر وسیوں میں اختلات کیمی نہیں ہوسکا الہتم اس کے ادے میں بھی چند کلمات کئے کو جی جا ہما ہے ۔ دوٹر وسیوں میں اختلات کیمی نہیں ہوسکا الہتم اس خود غرضی کی دحرسے تو بھائی ، بھائی کا دشمن بن جا تاہے ۔ لیب یہ اختلافات جو فرقہ دادا نہ ، جا بجا ہی ہوتے ہیں ، جن کی ہوس میں ، دنیا کے حرکص وطاع اپنے ہوتے ہیں ، جن کی ہوس میں ، دنیا کے حرکص وطاع اپنے سے بھائی کی خوز زیری میں کھی در بینے نہیں کر ہے ۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے شاعر سے کہا ہے ۔ میں بھی در بینے نہیں کر ہو فردشوں سے کہاں کے بھائی گئی خوز زیری میں کھاگ ان بردہ فردشوں سے کہاں کے بھائی گئی دور نہیں جو ایسف سا برا دریا گئی ہوں۔

غرض اس بحث سے بیرہے کہ ان نزاعات و نسا دا ت کا با عبث، ندمہب نہیں ہوتا ، کو بی صاحب، مهندہ امسلمان، بتائيس كه ان دولون بسيسي كانرسب يا دهرم برحكم دياب كرتمسي وقت اورسي حال يس تھی، بنی نوع انسان کا خون مہاؤ۔ نمیں ہرگر نہیں۔ دفاع کے لیے ہر زمیب لنے احازت دی ہے اوران میں جنون بہمائے، وہ ، واتھی ہونا ہے ، گرخودسے بہیا نبطور بر علمر دینے کو کوئی زرب کوارانہیں راا-ہرصورت ہماں جہاں اس نسم کے جھگرہے ایس میں ہو سکتے ہیں! خداننخواستہ آیندہ ہوں ، دہاں کے لوگوں كومصالحت كى طرف إنا طابي اورمصالحت كے وقت ايك كر اور كھنا ما بيك دائى ادريا مُدا د صلح ہی دقت ہوتی ہے ، جبکہ تنخاصین کومساوات کے حقوق ال جائیں ۔ سی اگریسی فرقہ کے لیڈر ، اپنی اكثريت كى بنابر، ساوات كے حقوق دور رے فرقے كون دي توبيدان كى نادانى ب ادر اس بات كى وليل كه وه في جل كرر منا نهين عاست - مادات بري مبترين جيزيج . اگر ايك فرات كارت کے زعم میں د پاکھنے کرنا جا ہی تو اول توبیصلی ہونا ہی نا ممن ہے اور آگر می لیحت یا مجبوری سے دوسرے فویت نے دب کرصلے کرلی تو وہ و بر یا نہیں ہوگی اور بات بات برگونتی رہے گی اور دولو ل فرین می محبت کہی بیدانہ ہوسکے گی ۔ اور کھیے کر محبت کا صول ہی برابری ہے - ایب مہت براہے ادر دوسرا بهبت حيونا ، نوان دولول مين دلى محبت نهين بيسكتي سيحي اورتقل محبت انهي روضول يأكروبو میں ہوئتی ہے جو باہم برابری دکھتے ہوں ! ان دونوں میں یہ بات قرار با جائے کہم ہمیشہ برابری کا بر تا وکر سنگے ۔

مجھے اُمیدہ کا آراب اس صول کو ملحظ رکھیں کے ، اوکہ میسی قسم کا اختلاف بیدانہیں ہوسکتا۔

#### عیدا حی عیدا حی

بر مرئی <u>19 مرکی واعم کی تقریب میں بقام لال مرائے فرخ آباد ایک علیسہ ہند</u>دمسلم آکا د بررد کی طرف سے منعقد کمیا گیا ، آگر اس حگر بہند وسلمان جمع ہوکرعید ملیں پیشران صاحب نے حیثیت

صدر حبسه جو تقريد كى وه درج ذي ب: -

حاصر ین محبس ایسی بمرسب بندوسلمان مجانی ، برطبقه اور زمره کے شخاص اور برگروه وجاعت کے الگ بیاں اس غرض سے جمع ہوے ہی کر عید انسی کی تقریب میں سب ال کرزوشی منا میں اور اس تقریب میں ایک دوسرے کو تکلے لگا بیس اکبونکہ ریمھی ایک دسیّے اتحاد دمواخات بمرها نے کا ہو اسے آج ہر تخص کا تیرہ بشاش کظرا اے ۔ جا در ب طرف خوشی کے آٹا ریمو دار ہیں ۔ ہم لوگ میرجا ہتے ہیں کہ مسلما نوں کا بیتنی اور عید جنعی دنیز اس کے مجھ دن بعد محرم، دونوں تقریبات اسکی اہمام و انتظام کے سائقه مندوسلم کی مشارکت ومعاونت سے بخیر دخوبی تام انجام یا ب*یں جس طرح دسهرا کا*تیو یا رسال گذشته زیب دز سنت کے ساتھ ہندؤوں اورسلما بول کی اہمی امراد اور شرکت سے انجام ایجا ہے- جارا برد دیرجا بتاہے کہند وُدن اورسلما اول میں دہی محبت دائخاد، تھر قائم ہوجائے بطب برہم میلے فخود ناذكرتنے تھے اور جو ہمارے ایو احدا د کا زبور حیات تھا۔ ہم سرحا بہتے ہیں کر خباب بسوان شواصلعم نے جورا بیت اپنی پیاری ہمت کو کی تھی کہ معاشرت کے معاملات میں تمام بنی اذع انسان کے معالم حب بین غیرا فوام هی شال بین ، اخلاص اور مسا داست کا برتا وکرنا چاہیے ، او بی برتا کومسلم جانی کہندوک کے ساتھ کریں اورانسی طرح بند و بھائی مسلم بھا یُوں کے ساتھ شیروسٹ کر بوجا ہیں۔ ہم سے جا اُستے ہیں کہ شهرادر شلع میں امن وا مان اس طور بررہ ہے اور مندوسلم تو اور دون فریق کی شرکت سے اس خوبی اورزیب ورسيت سے انجام با ياكر بن كم بهار في سلع كے حاكموں كوكوئى تردداور فكروا ندلستي لقصن اس كالاحق بونيى نز پاک اور ده نها ایت اطمینان سے بهند ومسلم تیو با دول میں بھارے مجا کیول کی طرح خود شرکیب بول اور اُن کو د فعر سم سی انا فذکر نے کی صنر ورت ندار ہے۔

سال گذشتہ جب ہم اس حگر اس موقع بربند وسلم اتحاد اور دکے جلسے میں شرکت کے لئے جمع ہوے

سے ، توہاری جاعت کم بھی ، کیونکہ وہ بیلا موقع بھا اور اب ایک سال گذرنے پر دولوں فرلتی کے اہم محبت واخلاص میں ترقی ہوئی ، بہی دحبہ ہے کہ آج مجمع زیا دہ ہے اگر انصاف کی نظرہ دیجا جائے توہارے اتحارت کی نظرہ دیجا جائے ہوئی ہوئی ، بہی دحبہ ہے کہ دولوں فریق جو کیفیت دکھائی دے رہی ہے ، بیجا رہے اور دہ ہی کوششش کا ادنی کرسٹمہ ہے کہ دولوں فریق بہذر دسلم کے در میان اتفاق ومحبت کے کھلے ہوئے تا ایک و است جی بین بلاتشبیہ کہ سکتا ہوں کہ ہمار استی دہش میں اگر دہ و قت ہے ، جومنوں آئے میں ملادیا گیا ہے ، مہنوز جیز ترمیس اس آئے کی خمیر سے متا تر ہوئی ہیں ، گر دہ و قت سے ، جومنوں آئے میں ملادیا گیا ہے ، مہنوز جیز ترمیس اس آئے کی خمیر سے متا تر ہوئی ہیں ، گر دہ و قت

قريب ألب كم الم الم المحير الوجائكا .

حب فنه المي فرخ آ باد بساياً كما تنفا أس دقت مند وُدن اوسِلما وْن مِن بِمِحبت تَقَى كمر مِن دو وسطنتهريس الدست اورسلان أن كرواكرد - اكرسلمان جوابل فوج ستف المندوك كحفاظت كرسكيس ادر مهندو حوبرتسم كاكاربارا دربيو بإركرت تتقياور دكتمند تخفي بمسلما نون كوفا كرے بيرسكيس ادردوان فرات میں نز دیکی اسے، دوری نہ ہونے اے اس وقت تھی جمسلمانی تحلیمی وہ نہر سے گرداگر دہیں شکا بھیکم اورہ ، گرمنسی عبدالمجیہ خان ، گڑمنی کہنہ ، گڑمنی خاننی ناں ، امٹھی ، ہوار باقری دغیرہ -صاحبو-بيعبه اخنجي كاتيو بالمسلمان تعجا بيون مين فري الهميت المقتاب كيونكه إس دن حضرت اسمعیل کی یاد کارمیں قربانی ہونی ہے اور ہی جھے کے دن ہیں ۔ اِن دنوں کم معظمہ میں صاحبوں کا ہجم ہواہے کوئی خانہ کعبہ کے طوا ف میں شغول ہے، آو کوئی منا سک میں کوئی احرام! ندھ رہاہے تو کوئی سجدالانصى كاطوا ف كرد إب كوئى جج سے فارغ بوكر مدنير منوره ميں أنخصرت كے روصنه كى زيادت کے بیےجاد ا ہے توکوئی مشہدمقدس کے لیے مربستہ ہے ۔ کوئی کر الاکے معلّی کی خاک کوسرمشیم بناد الہ توكونى تحف كى ذيارت كاستسر ف عال كرداب لطف يه بهكران مي كونى بندوسان كاب تو كوئى ايران كاكوئى عرب كاتوكى تركت ن كاغ ضكه حكم حكم كالكرام الله الله على الكراي الكرام سينسير طبتين الكردل اس طرح ملے موسے ہي كه دوسكے بھائيوں ميں بھي ليب نخلصانه برتا و كيا ہوگا ، جوكران مي ہے جم کواں سے سبق لینا جا ہیںے ۔ تکرہے کہندوسان میں جا بجا ہندووں اوسلمان کے سرگروہ يركوشش كررب بي كركوني فريق ابنے تيو إرو رہي ايساكوني كام خركرے جودوسرے فريق كي نا رہنى كا باعث ہوا در دہ دن حلد آنے والا ہے کہ مند وسلمان باہم ایک جان دوقالب ہوکر سورا ج با حکومت خود اختیاری حلد مصل کر سیکے ۔

## حاصرت مشاعره کاخیرتفرم سرداب ناعری اور حالات شعراء

۱۹۸ ایر بی سنت کو ایک برم شاعرہ بھام درستر فتی صاحب فرار دی گئی تھی جس برج بر اللاع کے سند ان صاحب کو استقبالیت کے سند ان صاحب کو استقبالیت کی صدا دت تفویض کی گئی تھی اور یہ درخواست کی گئی تھی کہ شکر یہ کی تقریر کے ساتھ سانخت وشاعوی کے وضوع پر بھی بھی بیان ایسا کہا جائے جو شور کے سلے بھارا مداور ان کی دلجیبی کا باعث بو یوصوت نے احباب کے احرار پر انکار مناسب شرجھا اور صاحر بین کا خر مفدم کرنے کے بعد آ داب شاعری اور حالات شعرا بیان کیے اور شعوا کے ہند وعجم سے کلام کی مخصوص نو بیاں میشی کیں خطب صدارت درج دائیں ہے۔ یہ تقریر کی گھنٹ سے کھھ ذا کر عصد میں ختم ہوئی تھی ۔

میجلساد درصنرات انجن! میجے بیے خدمت سپرد ہوئی ہے کہ میں تحبیب صدرات تقبالیکریٹی، آپ سب مصرات کی سپاس گذاری کروں ، جنھوں نے امیٹے قلام سے اس بزم بخن کو زیب در بینت بخشی ہے ۔ مجھ سے میرب دوسنوں نے جب صدارت کی درخواست کی دو مجھے مہت تا مل ہوا کبو کمہ بس جانتا تھا کہ اس کام کے لئے میں موزدں نہیں ہوں ہے

> مه برکس منرا دار باست و بصدر صدارت بجاه رست ومنرل بقدر

مجھے یہ بھی خیال تھاکہ میں شاعر نہیں ہوں اور بزم شاعرہ میں نثاری معمول کے خلاف معلوم ہوتی ہے ۔ اور شعور سے ہولیان میرے میں میرے دوستوں نے اصرار کیا اور فر ایا کہ تھا رسی نشر بین ظربھی ہوتی ہے موضوع پر بھی تم صرور کچھ کہ تاکہ شعوا کو دلیسی ہوا وصحبت مشاعرہ بکا رہا مد ہو مجھ کہ بجز منظور کرنے کے کوئی جارہ نہ تھا۔ لہذا بھی اسے الما مور معذور "اسپ کی خدمت میں حاصر ہوں میرکمٹی کی طرف سے کوئی جارہ نہ تھا۔ لہذا بھی اسے الما مور معذور "اسپ کی خدمت میں حاصر ہوں میرکمٹی کی طرف سے

ابسب نها نان عظیم الشان کاشکر به اداکر تا ہوں جن کی تشریف آوری سے ہم کو فخر حاسل ہوا ہے۔ جو صاحب غیر اصلاع سے تشریف لائے ہیں وہ ہا رہے خاص شکر یہ ہے شخص ہیں۔ ہم ابنے نها اول کی شان کے لائن ہما کئن دنها ندادی کا انتظام کرنے سے قاصر دہے ہیں ہیں کی ایک وجہ توضیق وقت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہما رہے ہیاں جو لوگ زیادہ کام کرنے والے ہیں وہ اتفاق سے ہیں وقت اپنے متاعل کو چوڑ نہ سکے ۔ تاہم ہم نے کوشش کی ہے کرحتی الوسع آپ سب نها نا ان دیتان کی خدمت گذاری کرسکیں اور ہم کو لوری امید ہے کہ حالات موجودہ بر نظر کرے آپ سب جفارت ہما ری ذرگذاشتوں کو معاف فر ایک سب جفارت ہما دی ذرگذاشتوں کو معاف فر ایک سے ۔

شعرونتاءى كيظمت

اب میں دوستوں کی فر ماکش کی تعمیل میں شعو سوئن کا ذکر کر وں گا۔ واضح ہوکہ زیانہ قدیم سے اب تک شعو کی عظمت کوسب نے تسلیم کیا ہے عرب میں بیرحالت بحقی کہ نتا عکسی قبیلہ میں بیردا ہو آگھا آد جا بجا سے سفارتیں آئی تھیں جو اُس کو مبارک با دوستی تھیں اور تمام خاندان میں ٹری خوشی منائی جاتی تھی اور تا تعبلیہ معزیہ جھاجا تا تھا اور اُس قبیلہ کی عور تیں جمع ہوکہ فی ریگریت گاتی تھیں اور نوشی کے جیلسے ہواکر نے متھے۔ شاع کا اقتدار ابیا بڑھا ہوا تھا کو جا بتا ہو گے اسان کا تا دہ بنا اور س کے جاتے ہواکہ سے ذرائی جاتے ہوگہ کے اسان کا تا دہ بنا اور جس کہ جاتے ہوئے کے ذرائیہ عرش سے فرش ریگرا دیتا ہے۔

کے دا زمہ اندا کا د باہ ہ د کیا ہ د بھا ہ در از جے ہر فراند و بھا ہ

ایشخص گنام تھا اس کی تین بڑیا یہ نقیں جن کو بہنیں ملنا تھا۔ اتھا ق سے ایک شاعراس کے ہماں ہوا ہجب شراب کا دور حیل ، نو شاعو نے میز بان سے اہل دعیال کا حال پوجھا۔ اس نے کہا کہ میری تین بٹیاں ہیں اور جو ان ہوگئی ہیں۔ کہیں سے اب تک شادی کا بیام نہیں آیا ہے نتاع بولا خاطر بحق مرمویں نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ جب عکاظ کے میلہ کے دن آئے تو اس شاعر نے مجمع عام میں ایک قصیدہ میر میں ایس میز بان کے خاند ان کی تعربیت تھی۔ تھیدہ جم نہیں ہونے با یا عناکہ اس کے میز بان کے خاند ان کی تعربی نیاں مورز خاند ان اور میں ہوئیے گئیں۔

ایک ٹاعرکوکسی مغرز قبیلرسے رہنج بہونجا۔ اُس نے اُس کے ابادُ احداد کی ہجوکی جس کا اٹر بہ ہواکہ رفتہ رفتہ اُس کے ابادُ احداد کی ہجو کی جس کا اٹر بہ ہواکہ رفتہ رفتہ اُس قبیلہ کی ذکت اس قدر ٹر علی کہ وہ نہا بت گم نام ہوگیا اورا درج کمال سے بیتی زوال میں گرا بہاں تک کہ نام دفتا ن عمی مٹ گیا۔

عجم میں علی ہیں حال تھا۔ فردسی نے سلطان محود کی ہج کہی سب جانتے ہیں کہ محمود کس سطوت و جبروت کا اِحْتَ میں کہ محمود کی اور کا ایکن جبروت کا اِحْتَ کی وہ سزایا سے گا۔ لیکن ہجروت کا اِحْتَ کی دہ سزایا سے گا۔ لیکن ہجو کے انتخار بچر ہجے کی زبان پر جڑھ گئے تھے ، نومنو ہم سے آں وقت کہ جب قدر نسخے شا ہما مہ کے دنیا بین شالع ہو سے کوئی خالی نہیں۔ گویا ہجو شا نہامہ کا جزول اینفک ہوگئی ہے اور ہمایشہ رہ گی بھول فردوسی سے م

#### پوشاع برنجد گبوید ہجا باند ہجاتا قیا مست بجا

ہندوستان میں بھی شعراکی ٹری وقعت تھی اور ہے یسیکر وں شاعروں نے لاکھوں روپ یا انعام میں بایا۔ ایک مرتب محرفعلت ہے در بار میں بایا۔ ایک مرتب محرفعلت ہے در بار میں مولا ناجمال الدین پاریخت کے نتا عرفے مبارکیا دکا قصیدہ پڑھا جس کا مطلع پر تھا۔ اللی ناجمال باشد ککہ دار ایس جہا نساں دا محرشاہ تعلق ابن سلطاں دا

زباد تناه نے فقط اس ایک شعر کاصلہ میں ہزار روبیہ دیا۔ بھی حال ابراہی عادل تناه اور برہان نظام اور الدین ظرت کی کی اس قدر قدر و منزلت کی کہ اس نے کبھی در بار مغلیہ کی طرت رخ نہیں کیا۔ عرفی کو دیکھیے کہ اس نے ابوالفتح کیلائی اور خانخاں کے سواا مرائے درباری کی طرت رخ نہیں کیا۔ و کی کو دیکھیے کہ اس نے ابوالفتح کیلائی اور خانخاں کے سواا مرائے درباری سے سے می کی اسال بسی نہیں کی۔ ان دو نوں قدر دانان شعر وسخن کے دربار و و کہ را در سے عرفی عمر بھر فیصن پاتا رہا۔ سالطین مغلیہ کے وقت میں ایر ان کے بڑے نے بڑے شعراا نیا وطن الوت بھوڑ کے ہندوستان تھیے ہوئے اپنے اور اہل کمال نے ان سلاطین سے استان کی جو اپنا قبلہ حاجت قراد دیا اور اسلاطین خود ان تناع وں کو اپنے در مار کی زیب وزینیت سمجھتے رہے۔

صاحبوا میں نے شود نتاع کی عظمت اور قدر و نزلت آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب میں ننو کی حقیقت محقیق اعرض کردن گا اور ایشیا اور ایرب کے اہل کمال کے جو خیالات شعر کی حقیقت کے بارہ میں ہیں وہ بیان کردن گا۔ بارہ میں ہیں وہ بیان کردن گا۔

تنعركي مابريث اورخفيقت

اس دونوع برسب سے بہلے ارسطونے کتاب کھی جب کا ام بوطبقاہے۔ وہ کہتا ہے کہ شورایک قسم کی مستوری یا نقائی کا نام ہے صرف فرق برہے کہ صور ادی جبزوں کی نضور کی نیج کا ہے اور شاعر بہر ہو کہ صور ادی جبز کا بیان اس طور بر کیا جا سے کہ بہر کہ صور اور کا بیان اس طور بر کیا جا سے کہ بہر کے جذابت اور خیالات کی تصور کی نیو بین میں اور آن کی میں اس کے تو اس بر شعری تعریف کا رحم میں میں اور ابن رشیق نے جو بہت برافلسفی گذراہے اس کا خلاصہ کیا یمسل نوں نے ایسطوکی اس کے دون النات ایسطوکی اس کے دون النات کی طون التفات نہیں کیا ، اس کے شاعری کی نسبت جو خیالات ایسطو سے سمنے وہ المانون میں جیسل نہ سکے ۔

 پُرھے جائیں تو پورام صرع موزوں ہوجائے گا۔ اگر گھٹا کر پٹر سے جائیں تونٹر ہے۔ گریہ عامیا نہ تعریف ہے۔ تناعری صرفت وزن وقافیہ کا نام نہیں ہے۔

ایران کے شاع وں کے بردیک شاعری در صافحیل کا نام مقا ۔ نظامی عروضی سم قندی نے جو بہت براشاعری کا در اپنی کتا ب جہاد مقالہ میں شاعری کی نعربیت جاسی ہے اس کا میتجہ یہ ہے کہ شاعری ہی کا بہت براشاعری کی نعربیت جاسی ہے کہ انتہا ہے ہیں۔ انتہا ہے کہ انتہا ہ

جان استوار ف ال نے ایک مطوائ حتمون کھا ہے جس کا فلاصہ سے ہے کہ السان کے مرکا تیں اور سے ہیں کہ جن سے اسانی جن بات کو کھے تعلق نہیں۔ مثلاً اگر ہم اقلیدس کا کوئی سوال حل کریں تو اس سے ہم کو غصہ یا خوشی یا سنج بیداز ہوگا۔ است م کے افروں کوجذبات یا احساسات کہتے ہمیاور افظوں میں بیان کیاجائے ہے اُس کا نام شاعری ہے۔ اس تعریف کی بنا برنصوبر ، لقریرا وروعظ جو پر ان جذبات کو بھڑکائی ہے اُس کا نام شاعری ہے۔ اس تعریف کی بنا برنصوبر ، لقریرا وروعظ وغیرہ بی بعض لوگوں کے نز دیک شاعری بی داخرہ سے اہر ہیں۔ وہ کہتے ہی النان وغیرہ بی بعض لوگوں کے نز دیک شاعری بی داخرہ سے اہر ہیں۔ وہ کہتے ہی النان وہ بھڑا کم تاعری بی داخرہ سے اہر ہیں۔ وہ کہتے ہی النان وہ بھڑا کہ تا جو بھلام کرتا ہے اُس کی غرض تھی توجد اپنے ہوئی کہ دوسروں پر افر دالے ، جیسے بذر لیے گئے اپنیچ وغیرہ کے کہی وہ بھڑا کہ تا جو بھی الفاظ ، جو کلام کرتا ہے اُس کی غرض نہ ہوئی کہ دوسروں پر افر دالے ، جیسے بذر لیے گئے اپنیچ وغیرہ کے کہی وہ توجدہ نے آپ دو نود اپنے آپ وہ خواس نہ ہوگی کہ دوسروں پر افر دالے ، جیسے بذر لیے گئے اپنیچ وغیرہ کے کہی افراظ کا نام ہے ۔ وہ کوئی کہ دوسروں پر افر دالے ، جیسے بدر لیے گئے اپنیچ وغیرہ کے کہی افراظ کا نام ہے ۔ وہ کوئی کوئی کہ دوسروں پر افر دوسروں پر افر دوسروں کی تو بارے سے دہی الفاظ کا کہی تو بی الفاظ کا کہی ہو کہ آپ سے دوسروں کی دوسروں بر افران اس سے دہی الفاظ کلیں گے۔ اس نیاد بر شاعری کی منطق نو بیت یہ ہوگی کہ جو کلام ہو کہ آس سے در معلی افرائی کا می دوسروں کی نام شاعری ہے ۔ وہ کی افرائی کا طب ہو تو آس کا نام سے ۔ اس نیاد بر شاعری سے ۔ اس نیاد بر شاعری سے ۔ اس نیاد بر شاعری سے ۔

الم ماحب نے آگرج بہت بادیک بات کمی ہے لیکن نتاع می کا دائرہ اس سے بہت نگ ہوجاتا ہے جقیقت بہم کے شاعری کا دائرہ نہ تو اس قدر نگ ہے حقیقت بہم کے شاعری کا دائرہ نہ تو اس قدر ننگ ہے حقیقت بہم کے شاعری کا دائرہ نہ تو اس قدر ننگ ہے حقیقت بہم کے شاعری کا دائرہ نہ تو اس قدر ننگ ہے حقیقت بہم کے شاعری کا دائرہ نہ تو اس قدر ننگ ہے حقیقت بہم کے شاعری کا دائرہ نہ تو اس قدر ننگ ہے حقیقت بہم کے شاعری کا دائرہ نہ تو اس قدر ننگ ہے حقیقت بہم کے شاعری کا دائرہ نہ تو اس کے دائرہ اس کے دائرہ کے دائرہ کے دائرہ کی دائرہ کے دائرہ کی دائر کی دائر کی دائرہ کی دائرہ کی دائرہ کی دائرہ کی دائر کی دائر کی دائرہ کی دائرہ کی دائرہ کی دائر کی دائرہ کی دائرہ

وسیع ہے جیاکا ایتا کے عالموں نے کیا ہے بشوکی مہلی هیقت یہ ہے جبیاکہ ادسطونے کہا ہے کہ وہ ایک تشہری مصوری یا نقالی ہے ۔ فرق یہ ہے کہ مصورص ما دی ہے یا بیان جب اس طرح کہا جا ہے کہ کہ خوالات اور جذبات کی تصویہ یعنیچ سکتا ہے ۔ اس بنا کہسی چیز کا بیان جب اس طرح کہا جا ہے کہ اس جے کہ جا کہ کہ کہ کہ جا کہ اس خوالے کے اس بنا کہسی چیز کی میان خوالے کی مثلاً در ایک کہ دوانی ، جنگل کا سنا تا ، باغ کی شاوا ہی ، سنرہ کی لہک انجولوں کی ہمک ، سنبنم کی جھلک، ہوا کے جبو نی کہ دوانی ، جنگل کا سنا تا ، باغ کی شاوا ہی ، سنرہ کی لہک انجولوں کی ہمک ، سنبنم کی جھلک، ہوا کے جبو نی کہ دولوں کی حداث کی حداث ، خوشی ، دوشی ، خوشی ، خوشی ، خوشی ، خوشی ، خوشی کی خاس می دلاد نہیں ، یا سنج ، غم ، خوشی ، خوشی کی خاس کی صورت انکھوں کے سامنے میرکی خوشی کی خاسکتی ہے ۔ سامنے میرکی تعراف کے سامنے میرکی تعراف کی مسامنے کی تعراف کے سامنے میرکی تا عری ہے ۔ سامنے میرکی تعراف کی تعراف اور ایک طرح بھی کی خاسکتی ہے ۔

د نیا میں جس قد رہیں ہیں خواہ وہ ادی ہوں جیسے ہیاؤ، دریا بخگئ باغ دغیرہ یا وہ غیرادی
ہوں تنگا تو لیف، نفرت، محبت بخصتہ، آمید با آمیدی، دینج ،خوشی ۔ ان بب کا دل پر اثر پڑا ہے لیکن سے
ہزم یا ذیادہ ہوتا ہے یسبن پر بہ بعض پر اباد میں جو تخص ان قدرتی جرز دل اور سفیقوں سے عام اوگوں
کی نسبت نیادہ اثر قبول کرے اور اپنے الفاظ سے دوسر دل بر بھی زیادہ اثر دال سکے وہی تساعرہ ہے۔
مولوی جمیدالدین نے فن بلاغت میں ایک کما ب کھی ہے ۔ اس بی شعری حقیقت بوں بیان کی ہے کہ
مولوی جمیدالدین نے فن بلاغت میں ایک کما ب کھی ہے ۔ اس بی شعری حقیقت بوں بیان کی ہے کہ
ناعوہ ہے جس کا احساس تنے رہو۔ انسان برخاص فاص حالتی طاری ہوئی بہی ہیں جس کو انگریزی میں فیلنگ کتے ہیں بینی
لینا وغیرہ ۔ یہ حالتیں جب انسان برخالب ہوتی ہیں تو اُس سے خاص فاص حرکی میں اور ہوتی ہیں ۔
دونے کے دفت آنسو جاری ہوجا تے ہیں بینسی کے وقت ایک خاص آواد بید ابوجا تی ہے۔ انگرائی کی
کہ وقت برن تن جا ہے ۔ اس طرح ضو بھی ایک خاص صالت کا نام ہے ۔ تاعوی طبیعت پر انتی یا تو باتی کا نام
کے وقت برن تن جا تا ہے ۔ اس طرح ضو بھی ایک خاص صالت کا نام ہے ۔ تاعوی طبیعت پر انتی یا تو باتی کا نام
کہ وقت برن جو نا میں میاض اثر فر تا ہے اور یہ افرا نا کے کی حقیقت کا کچھ اندازہ ہوا ہو کا اور معلوم ہوا ہو کی استور کے اجرا اور عناص کی تعریف کی گئی۔
میں جن کی تو بیت عرف کی تعریف کی گئی است میں جو تو تک کی تعریف کی تعریف کی گئی۔
میں جن کی تعریف کی تعریف کی گئی است میں کے تو تو تک کی تعریف کی تعریف کی گئی۔
میں میں کہ کی تعریف کی تعریف کی گئی کے انداز کی تعریف کی تعریف کی گئی تعریف کی تعریف کی گئی۔

شُوك دواجزامي ماده اورصورت - ماده سع غرض بيصمون عبى كباكيا باين كيا جاك صورت

سے غرض بیرہے کہ طرز ا داکیا ہو۔ شاعری کے صلی عنا صرد وہیں۔ محا کا ت اور خلیل ۔ باقی سلامست اور بندش اورعده تركيب اورصنايع براريع زيب وزينت اورقش وتكاركا كام ديتي بس- انسان كولس جوز بات پيدا بوتنے بي جيسے نوشي، رنج اعصه آرز و العجب فخر وغيره أن كا اداكرنا إ مناظ فذرت مثلًا إغ جبيل، بيال، بهار، خوال صبح، شام ان كلفويينينا شاعرى كے صلى عناصريب -عاكات كى توربيت برب كم شاعرسى چرى بايان ايساكرك مجانزاس كى طبيعيت ميركو ، وايى ووروں کی طبعیت میں بداکروے یا بیکہ اُس چرکی تصویراً تکھوں کے سامنے اُجا کے تخبیل اُس قوت کو کھتے ہیں کہ جس سے ایجا د و اختراع کا کام لیا جائے یاکو ٹی مسلہ فلیبفہ کاحل کیا جا ئے۔ یااگر کوئی شے ہمار عالم خیال میں ہو اس کو ہاری نظرے سامنے لے اسے یہی قوت محلیل شاعری میں مصنامین بندیدیا كنى ب عاكات كا دوروانام مرتع سكارى ب مننوى لكف سيمرقع نكارى سعكام زياده ليا ماآب کیوکمہ اُس میں لسل واقعات کا اُباین ہوتا ہے اور ہستعارہ اور صنائع بدا تع محاکات میں لطل انداز ہوتے ہیں بخلا مِن غرز ل یا فصیدہ کے کہ اُس کا ہرشو حدا حدا مضمول رکھتا ہے اور ہستارہ باصنا ہے بدا نع کے مننال کی تنجانش بہت دیادہ ہونی ہے۔ فردوسی نے شاہنامہ میں اعلیٰ درجہ کی مرقع مگا دی کی ہے۔ دہ واقعات کا بیان نہا بت سادہ کرناہے اور ستعادہ کے اس معی نہیں مفیکتا ہے کے بلا ف اس کے نظاتی نے شوی اسکندرامہ) میں مصن کا دی سے زبادہ کام لیا تووا فعات کی تضویر کھینچنے سے قاصر رسے میں ایک مثال کے ذرائع کمنی اندازی کا واقعہ دونوں شاعروں کا دکھا ا موں سے كمتد عدو بندرا شهريار بنيداخت چون چنبردوز گاً ر

#### زیل اندر آورد وزد بر نر بس برستند بازد شیخا قان چین

فردوسی نے چارمصرع میں اور مرصوع میں ایک صنمون علیحدہ ہے جو اس مصرع میں بورابودا
ادام گیا۔ پہلے مصرع میں شاع کہ تاہے کہ استم نے کمند کھیں ۔ دوسرے میں بیان کر تاہ ہے کہ بادشاہ کا کھینی ۔ دوسرے میں بیان کر تاہ ہے کہ کھیم مشکیں گیا تیسے میں بتا تاہے کہ حقیم مشکیں کسی برمصرع میں ایک داقعہ بورا بیان کر دیا۔ اس کے علادہ ٹری خونی ہے ہے کہ واقعات کی تدریجی دفتا دو کھیا دی ۔ اس کے بعد گردی خونی ہے ہے کہ واقعات کی تدریجی دفتا دو کھیا دی ۔ اس کے بعد گردی خونی ہے اس کے بعد ہو گرایا اور خونی ہے بعد ہو گرایا اس کے بعد گردی خونی ہے اس کے بعد گردی خونی ہے اس کے بعد گردی خونی ہے اس کے بعد ہو گردی کی معیار کھی سے نیجی گرایا اس کی اس کے بعد گردی خونی تا تو اس کے بعد گردی کی معیار کھی ہے اس کے اس کے بعد گردی کی بعد ہو دو لاجواب سے ۔ کوئی شاع در کرسکا۔ کہتا ہے ۔ میں فردوسی نے جومر فع بھا دی کی ہے وہ دلاجواب سے ۔ کوئی شاع در کرسکا۔ کہتا ہے ۔ میں

تهمتن که بند کمر بر د چنگ گزین کردیک چوبه تیر خدنگ خدنگے برا در د بیکیال چواب بناده برد جوار برعفاب بالبید چاچی کماں را برست مجرم گوزن اندر آور دستست

ستوں کر دجب را وخم کر د راست خروش از خم حرخ چاچی نجاست۔

ان اشعاری خوبی بیان کی تحاج نہیں ۔ فطرت کے قاعدہ سے جودا قعات کیے بعددگریہ ہونا جا ہے ۔ اس طرح اُن کا بیان کیا گیا ہے بعنی بہلے ہتم کمرکی طرف ہاتھ لے گیا کہ کہش سے برنکا لے ۔ بھر اُس نے ترکش میں ہاتھ ڈال ر تبرکا انتخاب کیا کہ صب موقع تیر کا لوں اُس کے بعد نیر جن کہ کالا ۔ کیونکہ تبرکی تھی اقسام ہوتی ہیں ۔ اب شاعر کا فرصن تھا کہ دکھا کے دہ تیر کس کا کھا۔ بنا انہ کہ اُس کی ذک نہا بیت تنیزا ور آبدار تھی اور سو فار میں چار بہتھا ب لگے ہوئے سے جھے ۔ بھر کمان کے میں جو مخصوص حالت ہوتی ہے بعد بین بید کہ اِس کے بعد سست با مدھی کمان کھیجنے اور شسست با مدھنے میں جو مخصوص حالت ہوتی ہے بعد بین بید کہ بایل ہا تھے سید حاکیا جا تا ہے اور داہنے ہا تھ کو خم کیا جا تا ہے بعینہ و ہی تصویر جو کھے سے بینی بید کہ بایل ہا تھے سید و کی تیج اس کے در داہنے ہا تھ کو خم کیا جا تا ہے بعینہ و ہی تصویر جو کھے سے بین بید کری بایاں کی کھی ہے۔

حس سے واقعہ نظرکے سامنے آگیا ہے۔ چوتھا شعر محاس شعری سے کھا ظاست لا جواب ہے۔ جب در است۔
مستوں کر دن بجرخ چاچی یہ الفاظ اور مصطلاحات اور اس پر بنوش کی جیتی اور صفائی نیزو بیاں ، ایسلیم
رکھنے والے مجھ سکتے ہیں ہے کہ کسی نتا عرفے ترکھینیے کی مخصوص حالت اس من وحوبی سے بیان نہیں
کی۔ صرف مصر عدُ اول میں تصویر نیجی ہے اور دوسرے مصرع میں دوسرا واقعہ جدمصرع اول کا پہتجہ ہے
بیان کر دیا ہے۔ بعبی کمان کا جرج انا۔ فردوس نے بیر ماریخ کے اس قدر جو کیات بیان کیے کہ نوشعر
کے بعد کہاکہ وشمن ترکھاکہ بلاک ہوا۔ دوسراکہ نی شاعر اس واقعہ کو لکھا تو ایک یا دوشعر میں ختم کر دیا کہو کہ اس میں میں میں میں میں میں میں میں مانا فا در العمل می برد کمیں ہے۔ انہی اشعاد میں دوشعر
اور ایس سے سننے سے قابل ہیں ہے۔

چ ز د نیر برسینئه اشک بوس سپرس ن ز آن دست او داد بوس

قصاً گفت گیرو قدر گفت ده مک گفت جن فلک گفت نده

جب بن کارکھینے جاتے ہیں تو ہائے سائھ اکثر دوست احباب اور نوکر جاکر بھی ہوتے ہیں اور اور ورکا دول کے اور کے اس تا کھا ہولیتے ہیں جب ہائے اور اور ورکا دول کے اور کے شکار کھانے یاسیر و تفریح کی غرض سے ساتھ ہولیتے ہیں جب ہائے ۔ نشانہ لگا ہے ۔ نشانہ لگا ہے ۔ سیان افتہ وا ہ وا ہ کیا کہنا ۔ لیکن دہیاتی دومری طرح دا د دبتے ہیں کہ وہ کتے ہیں کہ دہ ما اس استحان افتہ وا ہ وا ہ کیا کہنا ۔ لیکن دہ بائے نہ بائے نہ بائے نہ بائے نہ بائے ایک میں وا میں اور فرشتوں نے ہمین کہ دہ اندا نہ کی بیان کی ہے بعیمی اسان ور فرشتوں نے ہمینت دم جا کہا ۔ لیکن قصانے کہا کہ کمیر لوجانے نہ یا ہے ۔

مصور مادی جیز ون کی تضدیم خوب دکھا سکتا ہے بلکہ بعض جذبات کو بھی بذر ببر تضویر نظر کے سامنے لاسکتا ہے ، شلا مینسی خوشی ، عن ، رونا ، تعجب ، مایوسی ، غضہ ، دیو آبگی وغیرہ اور شاعر کے مقابلہ میں زیادہ کا میاب بوسکتا ہے ۔ شاعر جن یا دیو کی تعرب بھتا ہے ۔ دانت اس کے مقے گورکن قضا کے دونتھنے رہ عدم کے ناکے دانت اس کے مقے گورکن قضا کے دونتھنے رہ عدم کے ناکے

زنورسیاہ خال اس کے برگد کی جا یک بال اس کے

اگر کوئی اجھامصور دیو ایجن کی تصویر تھنچنے میں اُس کے دانت اور مال اورخال ایسے ہی دکھائے جیسے کہ الفاظ کے ذریعہ بیان کیے گئے ہیں نویقیٹا اُس تصویر کو دیکھو کر ہم زیادہ حظ اٹھا یُس کے ماشام کتا ہے ۔ع ۔

شرلب غول منظر حوك دندال خرس مبتاني

الرمصور الب اوردا نت اور مینیانی اسی طرح دکھا دے میں بررتیہ الفاظ بیان کی گئی ہے تو یقنیا زیادہ لطف آکے گا۔ لیکن مبتی کو ناگوں، واقعات، وار دات اور حالات ایسے ہوتے ہی جن بن کو کھا نے سے مصور قاصر ہے اور شاعر ہی بزرلیہ الفاظ دکھا سکتا ہے اور آن کا بیان کرنے میں لوراکامیا ، ہوسکتا ہے۔ شکا نظامی کہتا ہے ۔

نسب نامه د و نت کیفیا د درق بردرق برسو سے بر د باد نتاء کوید دکھاتا منظورت کر دارا کے مرنے سے تام خاندان کیانی کا خاتمہ بہوگیا۔ اورسل کہانی بر باد ہوگئی اور اُس کا شیرازہ کھو گیا بتاء عالم خیال میں سے بات دکھور داسے اور دکھا ناجا ہتا ہے۔ اس عالم خیال کی تصویر مصور کی طاقت سے باہر ہے۔

صاحوا میں شعرائے عجم وعرب کے کلام سے مثالیں لاد ہا ہوں مجھے جاہیے کہ فرددسی ہند حضرت انس کے کلام ملاغت نظام سے مرقع نگا دی اور نحاکات کی مثالیں عرض کر دل ۔ کہتے ہیں ا-دودن سے بیزیاں بیج بخفا آب ودانہ بند مرادکا نیتا تھا سٹنتا تھٹ بند بند جیکا دنے سخفے حصنرت عباش ارجبند

تر پاتا مھا گرکو جو، شور آبشار کا گردن مجرا کے دیکھتا تھا مُنہ سوار کا

یہ وہ مو نع ہے کہ حصرت عباس علم ہروار ہنر فرات سے بانی لینے سکتے ہیں۔ چونکہ اہل بہت کی وار سے پیاسے شفے گھورانھی دوروزسے بہا سا ہے۔ انتھوں سنے اپنی مشاک یا بی سے بھر لی ہے اکر بانی لاکر اہل بہت کو دیں نیوو یا بی نہیں ہتتے ہیں اور نہ گھوڑے کو ملاتے ہیں سکھوڑے نے حاکمت تشنگی بین خرک دیکھا تو ابنی نظرت کے مطابق بنهانے لگا۔ وہ اپنے تنہداد کے ادادہ سے واقعت ہے کہ مجھے دہ پانی نہنے دے گا۔ وہ اپنے تنہداد کے درائی ایک طرف تو اُس کوریا یہ دہ پانی نہنے دے گا۔ گوراع فی اِس کا اطاعت تعاد و و فا داد ہے۔ لیکن ایک طرف تو اُس کوریا یہ برحد بری ہے دوسری طرف آفائس کوروک دہا ہے تو اُس بے جا دیا ن کی برحالت ہور ہی برحد بری سے دور اُس کا بند بندسمٹ دہا ہے۔ بیاس کی حالت میں جو حالت گھوروں پرطاری ہوتی ہے ، اس کا فطری شطر دکھا یا ہے۔

والنح بودی کات یام قع گاری بجائے خود ایک لطف انگیز جیزے یعنی سی جیز کا بیان ایساکر ناکه و النے بیری کی کات یام قع گاری بجائے و ایک لطف انگیز جیزے یہ نظر آن انسان کوم غذب سے جاہے و انظر کے سامنے اجائے یا اس کی تصویر بزر میڈ فلم کے کھینچ دی جائے ۔ بولطرق انسان کوم غذب سے جاہے د وجیز ایجی بولی آئی میں ایک میشنی باز گی جوم دم آزاد بلکه مردم خواد موادر میں کاحال بیا مولد ع می دوری کا انگور کی گردن

اوروہ ہما اے سلسنے یا ہمانے پاس کی کر بھی جائے توطبعیت کو نها بیت کراہت ہوگی اور اُس کا بھینا ہم کونها بت بند اُلُوار ہوگا لیکن اَگر اُسی کی تقدویر ہو ہو تھینے کر کوئی ہمادے پاس سے آئے توہم اُس کو دیکو کر نها بت بیند کریں گے اورصور کی صنعت کی نها بیت تو بعین کریں گے۔ اس طرح شعر میں بزراجہ محاکات ومرقع نگادی حس جری انظر دکھا یا گراہے اُس کو ہم میند کریں گے ، جاہے وہ تاکوار یا جوش گوار چیز کا ہو۔ اسی لئے کما گیاہ کے کہ شعر آگرا تھیا ہو تو صرور وہ ایک موٹر چیز ہے جس طرح شعر بوج محاکات سے بیند ہے اسی طرح شور بوجہ میسیقیت کے بالطبع بیند ہے بینی شوم بہتنا 'دیا وہ جز وسوسقی کا ہو تا ہے اُسی قدر وہ زیادہ موٹر اور دل بیند ہو تا ہے۔ کو نکر سیقی کیائے خود بہت دل میندا ورموٹر حیز ہے۔

مصور زراد الضرير زياده سے زياده و وائر پيداكرسكتا ہے جواس جزيك ديج سے بيد ابو الكين شاعر با وجود كير مجھى مجى تقوير كابر جزونما إلى نهيں كر اگرافي الفاظ سے اس سے زياده اثر بيداكر الب جذور اُس جزيك ديج سے بيدا ہوتا يہ جيگل ميں جاتے ہيں سبزه برادس پُرى ہوئى ديج سے بيدا ہوتا يہ جيگل ميں جاتے ہيں سبزه برادس پُرى ہوئى ديج سے بيدا ہوتا يہ اور بيداكر تا ہے ۔ وہ كمتا ہے :د كيد كرفوش ہوتے ہيں شاعرا بي شعر كے ذريعة آب برايد ميا تربيداكر تا ہے ۔ وہ كمتا ہوا
کوا كھا كرفوش ہوتے ہيں شاعرا ہوا

یا ہوا برسسبزہ اگوہرکستہ نرد را بمر والدید لبستہ "مردے مرادسنرہ اورگوہرے مرادشبنم کے قطرے اوس جوسنزہ پڑی ہے، شاعر کھاہے کہ موتی اورزمردا کیب ہی لڑی میں مکے ہوئے ہیں۔
اورزمردا کیب ہی لڑی میں مکے ہوئے ہیں۔
اسی طرح آپ باغ میں جاکرگلاب کے بھول دیکھتے ہیں اور کا نظرے بھی اور سرہ کھی ۔ یہ خوش خاج ہیں ہی سے دل میں ایک نیا خیال بدیار اسے جانا کیے مسلم امروہوی شاعر درباد دایست را مبود کہتے ہیں ۔ ہم

کانٹے بھی ترزبان بین شکوفر نیایہ ہے سنرے کے حسن بیں بھی نکتے فرایہ ہے استفاصر ہے ہے مصور نبد سے ناعر عالم خیال میں ایک منظر دکھا تا ہے جومصور نبد سے نصور دکھا نے سے فاصر ہے کہتا ہے۔۔۔ مثل آئید ہے اس دشک قرکام پہلو صاف اور حرسے نظراتا ہے ادھر کام پہلو

آب کی ضیافت طبع کے لئے دو تین بتر حصرت انسی کے اور عرض کروں جن میں مرقع بھاری کا کمال دکھانے ہیں تو فرائے ہیں مرقع بھاری کا کمال دکھانے ہیں تو فرائے ہیں ہے ممال دکھانے ہیں تو فرائے ہیں ہے دو گرمیوں کے دن وہ پہاڈول کی داہ خت بانی زمنز لول نہ کہیں سائیر درخت موال کے دن وہ پہاڈول کی داہ خت موال کے تقے زماہ جوانان نیاں بخت موال کے تقے زماہ جوانان نیاں بخت

راکب عبائی جاندے جروں پردائے تھے ترکنے بوے سمند زبانیں کا کے تھے

اس بندمین وه تام جزئیات موجود ہیں جوگری کاسال دکھانے کے واسطے صروری سنفے لیمینی بہاڑی داستہ برجینے سے جوسا فروں کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ بانی اور ساب کا نہ ہونا اور سواروں کا بینہ میں نز ہونا۔ اُن کے دیگ مونلا جانا ۔ برجہ تا زت، فتاب کے جبروں برعباوں کا ڈال لیتا میری اور بیاس سے گھوڑوں کا ذبان نکال دینا۔ برسب معمولی وا قیات ہیں جوگرم ملک کے سفر میں کم وجیش میش بیش سے ہیں۔ رزم کاسال ملاحظ فرائیے۔

میکا نیں تغیب کہ کیمول تھے وہ ہے کھلے ہوے گوشوں سے تھے کمانوں کے گوشے سلے ہوے

بدست ایک پخته کر و ن خیر برانددست برسینه پیش امیر گرداست سخن باشی ددر بند برانی برزانکه دروغت درداز بند را نی

سنان درسینه خوردن سبکه از دو نان دونان خوردن

شهر اس رعیت محله ه میدادد میهال ادخراجش که مزد جوانی ست وگرند داغی خاص ست نهر ما ارفق با د می کاربر جه میخود دانه جزیر سلمانی ست

اسی طرح ہزار دن موقعوں پرشر لیفیا نہ ادرا زادانہ مصنا بین کی بھر ارسے نمیکن ہیں صرف دوشعر نظامی کے سنا دُن گا اور انگر نمری خوال تھیا کہ بین کو مخاطب کرکے عرض کر دن گاکہ مختصر مصنمون خوشین دادی اورسلیف پرلسپ کا اس سے مہتر سنا ئیس جوکسی انگر نمری کتا ب ہیں اُتھوں نے پڑھا ہو۔

درختے شوازخونشیتن ماز برگ ہمہتن شدانگشت و نے کر د باز

م بهان خویش ا دور مرکب چیله نربرگ کسان خور د کان

معنی میں ہم کہ سرخض کوچاہیے کہ اپنی روزی نو دمحنت کے ساتھ طال کرنے میں درخت بن عبائے اور معاش حال کرنے میرکسی کا احسان منداور محتاج نه بنے مصیبے درخت اپنی ہی قدت و مہت سے پرویش پاتاہے کسی و می کی مرد کا محتاج نہیں رہتا ہے۔ مہی طریق ایسان کو اختیاد کرنا حیا ہے۔ ورخت جب تک کر بچے ہے آ دی کی مرد کاطا اسے بیکن جس وقت سے کہ وہ ازجو ان ہو ا ہے دکھ کا نحاج نہیں دہتا بچین میں وہ ہا را محتاج ہے کہ ہم اُس کو یا نی دہیں مٹنی بھبی اُس کے سکیے انجی اور كافي مونى جاسي - دهوب كى تعبى اس كوصرورت سے - مواتھى كافى اس كوملنا جاسي - اينى بركه اس ك گرداگر دعما فر بال اور درخت نه بهدل كه دهوب اور بهواكو دكيس فيكن اوجوان بوف كے بعد و هودسب سامان اپنی ہمانی اور خوداک کاکر لیتاہے ۔ یا نی زمین سے جذرب کرناہیے ۔ اُس کی جڑیں زمین کی ٹی گئی کو کیرالیتی ہیں - ہوااور دھوی وہ خود لیتا اور حبرب کر ناہے ۔ اس کے سوائس کی ہمت اور ہتقلال کو تفي د كمجفيا جا سيي جبيبه مبياً كهوكي وصوب اورسا دن تحبا دون كالمينسراور ما كه يوس كي سردي اور برت اور اوسا ادرطو فان موااور زمین کے زلزاے اور بادل کی گرج اور کجلی کی آگ سب بر دخست کرا اے اور جب أس مين ميوه لكتاب تب ده بهارب يقراور بانس كها تاب - لوك أس سيحيل محيول احيال كالمي ینے لیستے ہیں۔ دیست اور دہمن دولوں کی خاطر نواضع کر تاہے اور بے انہما فائرہ مہو نخیا تاہے اور جب ہ مرجاتا ہے ( بعنی سوکھ جاتا ہے) تمب بھی جلانے کی لکڑی اور عارت کی لکڑی ہم کو د تیاہے اور زندگی اور موت دولون حالتون میں فائرہ مہو تھا سے اور فیاصنی کرنے میں عذر نہیں آنا، بیس ایک درخت سے زیادہ Self respect, self help ہمت استقلال ، نواضع ، فیاصنی اور رفاہ عالم سی برسکتا ہے ۔

ابین آب کی خدمت میں توارد ، سرقیا ، ترجمہ ، استنباط کے بوضوع پر کیجہ بیان کردل گا۔
اج کل نو آ موزشاع اکثر اعتر اص کر بیٹھے ہیں کہ فلاں شاعر سنے فلاں شاعر کامضمون جرالیا۔ آن کو معلوم ہونا جا ہیں کہ توارد و توکسی صورت میں تھی تحال الزام نہیں ہے ۔ علما سے معانی سے توارد و کی مثال کیے دی رہے کہ دوراہ دوہیں۔ ایک آئے عمل گراہے اور جس طرف جو میں سطرک پروہ جل رہا ناما ، شی طرف ائسی سرک پر دوسرا داہ دو تھی جل دیا ہے۔ تیکن اس کو کچھ خر نہیں ہے کہ میرے آگے آیک مسافر حل لاگراہے ۔ اس صورت بیں اگر بیلے مسافر کے نقش قدم پردوسرے مسافر کا قدم رہا جا کہ تو کہا مسافر حل کا تارہ میں اگر بیلے مسافر کے نقش قدم پردوسرے مسافر کا تارہ رہا ہے۔ تو کہا

مضائفہ ہے ادرکیاان ام اس بڑاسکتا ہے۔ اس طرح اغراض دمطالمب متحدہ کے بیان بس توارد ہوسکتا ہے مثلًا فر دوسی نے درسف زلیجا کھی۔ اس سے بعد جامی نے بھی کئی موبس بعد اوسف ذلیجا کھی۔ تام دوایات وکھایات جوفر دوسی نے بیان کس وہی جامی نے کس ٹوکوئی شخص جامی کوسارق ادر اُس کی اوسف زلیجا کو

مسروقد نہیں کہ مکنا۔ توارد ور فریسے مواایٹ کل نریم کی ہے ۔ بنی نتاع نے دکھاکسی زبان غیر میں کسی ناع نے نہا تا عدہ مصنمون بیداکیا ہے۔ اُس کو اُس نے اپنی زبان میں نرجہ کر کے لیا جاہے وہ اُس میں رادہ ہی پیدا نہ کر سکا۔ بیر جا کر ہے۔ کیؤ کمہ اس بی زبان کی ترقی مقصود ہے۔ نتاع کے واسطے بینونی کی بات ہے کہ دہ اپنی زبان کو ترقی دے۔ اور عمرہ عمرہ مضامین لاکر اُس میں داخل کرے۔ جسے ناصر علی کا شعر ہے۔

برفع برخ انگنده برونا زیر باغش تأگهست کل سخیته آیدیه د منتش

اں کا ترجمہ میرافضا حسین صاحب نابت اکھنوی نے زبان اُردومیں بہت ہوئی کے ساتھ کیا ہے اور طلع کا مطلع دکھا۔ ہے سے

نقاب دال کے رخ بروہ باغ س آئے کے کرخ بروہ باغ میں آئے کے کہ کے کہ کے کہ کا میں اے کہ میں آئے کے کہ میں آگے کہ

سُوبة رسمبه بهبت الحيما ب لبكن از كالفظ ترجمه مين نهيل آيا جوشع كي حان سبع - آكر فارسي شعرسه از كالفظ نكال دالا جائب توبيم كيونوني نهيل رتبي - تابم مترجم قا لل توليف سبع -

ان کے سواج بھی شکل اور تب جنب کو کتا ہوں میں اور فرنے تحس کھا ہے ۔ لیکن عالموں اور شاعول سے زیانہ عالم میں اور تب خس کو کتا ہوں میں اور فرنے تحس کو ایک شاعر کے صنبون کو ایرا یا تھوڑا! اسلام میں اس کو استنباط کہا ہے۔ وہ بہ ہے کہ ایک شاعر میں خردوں کا شعر میں دانشہ لے لیے میکن اس مصنموں کو ملب کر دے بعنی اس میں نرفی یا اصنا فہ کرے جیسے فردوی کا شعر میں دانشہ لے خیر کہ داشت افرام سیاب

دمشرق بهمغرب كشبيده طناب

جب نظامی کی باری آئی تو اُس کے دیکھاکر مصنمون تو بہت اُتھا ہے گرشاع شوت نددے سکا اُس نے ایک لفظ نبدیل کرکے بٹوت دے دیا اور اور کہا ہے کے خیر داشت جوں آفتا ب دشرق سرمغرب شیده طنا ب حس کانتیجہ سے ہواکہ زین شعر اسمان مک بلند ہوگئی ۔ سعدی کہتا ہے ۔ ترا ہر کنند باید بہ شہر دیگر دفت کر دل ناند دریں شہر اسانی باز

خسرود بادی نے وکیماکہ مبالغہ تو بہت انجاکیا تھا گرطریق ادا بہت بحقداا در تھونڈا ہے۔ عاشق کامجوب سے یہ کمناکہ تم بہ شہر تھوٹاکر دور سے شہر تو جلے جاؤگس قدر نانہ یا ہے۔ لهذااس نے ترقی دے کرشعر کوجیکا ویا ہے

کیے نہ اندکہ دیگر بہ تیغے نازکشنی گرکہ زندہ کنی خلق را و بازکشسی

استناطی خال بین سمجھے کہ آر ایک جراغ سے سوچراغ دوشن کر لیے جا بیس توکیا مصناً نقد۔
میں اپنا، بتی اپنی، جراع اپنا۔ کسی سے بیماں چراغ جل رہا ہے، اس کی لوسے چرائ روشن کرلیا
توریکیا جوری ہے۔ آگر یہ چوری ہے تو معرف اور فشن اور بائیسکل، دیل گاڈی موٹر وغیرہ سسب چری میں داخل ہیں۔ کی مقتل تو ہے۔
میں داخل ہیں۔ کیونکہ چھکڑا اور اس کے بہیے تو موجود سے آئی کی نقل تو ہے۔

یں دوس میں میں بید بید بید بیرار دور مصفی میں ای میں ای میں اور خیر مقدم سے سے کھڑا ہوا تھا۔ خیالات کی دومیں کہاں سے کہاں سے کہاں ہوئے گیا۔ کیا بودم اشہب کیا تا ختم لیکن خیال رہا ہوں کہ آپ کی صنیا نست طبیع کا سامان بندر لعبد اس تقریب کی جو رہوا ہو آ بی مجسب نہیں ۔

## ساردابل

ميرب عمائيوادر دوستوا

جھے بہنے آپ کا شکر گزار ہو اجا ہے کہ آپ نے مجھے اس جلسہ کی صدا دت دے کرمیری عورت اورائی کی ہے۔ اس جس ابنی اور قدر دانی ہواگر میں نا ذکروں تو مجھے حق ہونتجا ہے۔ اس جلسکا مرحا یہ ہے کہ کسنی کی شادی دو کنے کا قانون جو مشر ہر بلاس سا دوا صاحب نے میش کرکے باس کرا یا ہے اور اُس کے ذریعہ جو نام ملک وقوم پراحسان کیا ہے اُس کا بیان کیا جائے اور شکر ہے اور انسکر ہے اور جو ان خوالفت بعض لوگوں نے علطی سے کی ہے اُس کا اظہار کرکے اُن وائد کی صراحت کی جائے ہواں اور ویس کے نافذ نور نے نے فافن نے کورکو کیا سے کہ ہونچیں سے اور جو مدد گور نمنٹ ہندا ور اُس کے مدد کا دول نے اور دوسیا نے نافز نے نافز ن مرکز کو یا س کرانے میں ہونچائی ہے، اس کا بھی شکر سے اداکہ یا جائے۔

### تانون مركور كاخلاصه

د ۱ ) اس قانون کے روسے دولھا کی عمر ۱۸ برس سے کا اور دلھن کی عمر ۱۲ برس سے کم نہو نا جاہیے۔ اگر دونوں ہیں سے ایک کی عمر بھی مفررہ عمر سے کم ہو ، ترسمجھا جائے گاکہ استفوں نے قانون ندکور کی خلاف درزی کرکے کسنی میں شادی کی ۔

د ۲ ) آگر کوئی مرد ۱۸ برس سے زیادہ اور ۲۱ برس سے کم کا مواور و مکسنوں کی شادی کا معاہدہ کرسے تو

اس کو ایک ہزاد روبیہ یک جر مانہ کی سزادی جائے گی اور اگر انبیا معاہدہ کرنے والے کی عمرام برس سے زیارہ ہے ، تو اُس کو زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کی قیم بحض کی سنرا دی جائے گی، یا ایک ہزار روبیبے کا مصرات کی سال کی سال میں میں کی مصرات کی گئیں۔

كبر مانه كباجائكا، يا دونون سنرائين دى جائين كى -

رم ) اس طرح اگر کوئی شخص کم سنوں کی شادی کرائے ، یا اُس کا انتظام کرے ، یا اُس کی کمیل الضرام اسنے ذمہ ہے ، یا اس کی برایت کرے نو اُس کو بھی فرکورہ بالا سنرائے قید وجر ان دی جائے گی۔ اِللا مسال میں کہ وہ تا ایس کی برایت کردے کہ وہ یہ سمجھنے کی کافی وجر دکھا تھا کہ یہ شاد کی شادی نی شادی نہیں ہے ، اسی طرح کسی نا بالغ کا ولی جائز یا نا جائز ہواور وہ کسنی میں اس کی شادی کرئے کی اجازت و سے ، یا خود کوئی الیساعل کرے جواسی شادی واقع ہونے کا باشی شادی واقع ہونے کا باعث ہو، تو وہ بھی سنرائے فرکورہ کا سنراوار ہوگا۔

اس قانون میں صرف دورعا تیس رکھی گئی ہیں۔ ایک توبیکر عورت کو قید کی سزاند دی جائے گئ وہ صرف جر مانہ کی مستوجب ہوگی ، جبکہ جرم نا بت ہوجائے۔ دوسرے بیکہ عدالت کوبیہ اختیا دنہ ہوگا کرجر مانہ ادانہ ہونے کی حالت میں زائد سنرادے ، جو قانون فوجدا دی کی روسے ہر نجرم کو درصورت

عدم ادائے جر مان دی حاتی ہے۔

ہارے ہیاں، ملک ہندمیں، دومین دانوں میں نہا یہ کسنی میں شادی ہونے کا دواج ہے شاگا کہاد، کھاکر، اگر وال وشیں دغیرہ ۔ ان سب کو اس قانون سے خاص طور پر فائدہ ہیو سیجے گا۔ یہ قانون جو اکیٹ نمبر واسفتا والے کہلا تاہے، یکم اپریل سو والے سے نمام ہند وستان ہے ہے۔ برشن انڈیا مع برشش بلوحیتان اور سنتھال برگنات کے مراد سے نا فذ ہوگا، جوکہ "قانون انداد ستادی

بریش اندیا مع برسش بلوچیتان اورسهال برگیات کے مراد ہے؟ مد بوگا، جولہ" کا لون اسداد سادی صنوسنی "کے نام سے موسوم ہے - اس قانون کے واضع رائے صاحب مر بلاس سار داصاحب کا نام نامی اور اسم کر ای ہندوستان کی تا رہنج میں ہمیشہ یاد گار رہنے گا -ع -

ام زندہ ہے تونس صنے میں رنے والے

قانون مذکور المبلی اور کونسل آف اللیف دونوں سے پاس ہو جیکا ہے۔ اس کے اس کولئے دانے دانے اللہ دام مرن داس المنسوس دانے برسے اللہ دام مرن داس المنسوس دانے برسے کا را اواب سرعب الفیوم ، لالہ دام مرن داس اللہ میں است میں کا دی ہوم مرسم میں کرمیر اور بیٹر سے موق لال منر وصاحب ہیں ، ان کے علاوہ بہت سے آنگر زمر کا دی ہوم مرسم میں کرمیر اور بیٹر سے آنگر زمر کا دی

اور غیر سر کاری ممبر ہیں ، حفوں نے گورنمنٹ ہندگی تا سید کی۔ آگر سے مردنہ کرتے تو سے قانون ہرگزیا س نہوتا ، ہم ان حضرات کے شکر گرار ہیں۔

ائی ارس اور می اواع کے اخبار کی ڈرمین ایک مضمون اس قانون کی تا سُد میں جیبا ہے ، حس میں بہت سے ان گرائی سلمانوں کے وہتے طور ان رون کی تعداد کرسے کر میں ہوئی ہے ۔ اس میں گور نمنٹ ہندکو مبادکار دی ہے کہ آس نے نہایت تا بت قدمی سے سار داایک کو ایس کر کے ، وہ برانی خرابیاں دور کر دیں بوہبت مرت سے قابل جو کھی جو اربی کھیں نمیز ہے گانون نمرکور شرح محری کے بھی جول کے مطابق ہے ان سلمانوں میں جا معہ مدید دہلی ، علی گرور ، الدا باد ، صور بہار، صور بنجاب اور شکال دغیرہ کے مشاہیر شامی ان اس میں اور ہر معز نہ طبقے کے گوگ ہی مثل مولوی صاحبان ، بروفیسر ادر ہر سے دغیرہ - اکھول نے سے میں کھا ہے کہ اسلامی د نیا اس قانون کو دین کرتی ہے اور اس سے فائد ے اُٹھا کیکی -

### مخالفت كا ذكمر

بمچه مندوزن کسے درعاشقی مردانه نبیست. برنیراغ کشته مردن ، کا دم بر بروا نه نبیست

حس کا مطلب بیسے کئیروانہ جانے ہوئے چراغ پرگر ناہے اور جل کرم جاتا ہے ، گر ہجے ہوسے چراغ پر گرکرم جاتا ہر سروانے کا کام نہیں ہے ۔ بیصرف ہند وعورت کا کام ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ جال کہ مرجانے کو ، اس کی مفارقت میں زندہ رہنے بر ترجیح دے دہتی ہے گی گی ایندائسی عور توں کی کھی کمیٰ میں ایک جن کو صرف طعنوں کے نشتہ مجمولات بجو کا کسی ہوجانے پر مجبور کمیا گیا ہے۔

کید وصد ہواکہ قانون تو رہوات ہند میں ایک اکید شخص فرد لیے ہے، ایک ترمیم ہوئی تھی جس کو اگریزی میں " ایک آئی فی ایک الکید شخص فراند وہیں " قانون میں ہیں ۔ اس قانون کی روسے عورت کی عمر احجانے ہمیں ہیں کے ایک دس برس کے ، بالاہ برس قرار دی گئی۔ اس وقت بھی عورت کی عمر احجانے ہوئی تھی کہ ہادا غرب گیا اور گورنمنٹ سہارے ، بالاہ برس قرار دی گئی۔ اس وقت بھی میکن دہ قانون بھی باس ہو گیا اور فوالفین مند دیکھتے رہ گئے ۔ اس موقع پر اور نیز ستی کے دو کئے بہا میں موقع پر اور نیز ستی کے دو کئے پہا جو نحالفت کا طوفان ہدروستان میں اسٹھا تھا ، وہ ایسا تھا گرگر یا طبہ نے دور شور سے ، ایک سیلاب آیا جس کا بابی اور ہند تھا اور ہند تھا کی حیالان سے مرکا رواں کو ہلا دیا ، گر اُن نوا میں کے مرکا دول اور ہند تھا لی و شاہد اور اس موقع پر اور فری تردن کی دیواری نوشا ہے۔ اصلاحی ہوا کے نوشا گور اور قومی تردن کی دیواری نوشا کی دور نہو یا گورنمنٹ وشل ما دیا مرکز کر دیا اور قومی تردن کی دیواری اس کے نوشا کی دور نہو یا گورنمنٹ وضل نہ دے۔ اس کے نوشا کی دور نہو یا گورنمنٹ وضل نہ دے۔ اس کی مردنہ ہو یا گورنمنٹ وضل نہ دے۔ اس کی دور نہو یا گورنمنٹ وضل نہ دے۔ اس کی دور نہو یا گورنمنٹ وضل نہ دے۔ اس کی دور نہو یا گورنمنٹ وضل نہ دے۔ اس کی دور نہو یا گورنمنٹ وضل نہ دے۔

ہندوستان البیا ملک ہے اور اس میں اس فدر فرقے اور جاعتیں ہیں اور آگی کے دستوول اس میں اور دواجوں میں ایسے اختلافات ہیں کرکسیا ہی مفید کام کیوں نہ کیجے، اس کے شمن برسانی کیم درس کی طرح بید ابوجاتے ہیں کیونکہ وہ کاکمی نہسی فرقہ ماجا عت کے دواج اور دستور کے فلاف بوتا ہے اور وہ جاعت اس کی مخالفت کرنے گئی ہے الکین جو گئے۔ نیک فیتی سے ، بغیر خود غرضی کے کوئی احیا کام کرنے والے ہیں وہ بازی ہے جاتے ہیں اور مخالفین کوشکست ہوتی ہے۔ ع

#### ساردا بر کے فوائدا در کسٹی کی شادی کے نقصانات

الگرزی میں صرب الثل کے طور رہر کہا جا تا ہے جس کا نرجمہ بیہے کر مسنی کی شا دی ادر کم عمر ی کی موت، دولوں ہم عنی ہں ،کہ حلد شا دی کر نا اور صلد مرا ایک جیزے کیسنی کی شادی، بیں تو مردول کے لیے بھی تھنرے گرغور توں سے بیے توگویا قہرہے۔ اس ملک میں لاکھوں عورتیں ، بجیہ بیدا ہونے کے وقت مرجاتی ہیں ادر اگر اس سے سے بھی جاتی ہیں، آوا بیندہ جا دہوکر موت کے گھاٹ اتر مانی ہیں یعنی زحرخانہی یں کوئی نہ کوئی ہا دی اُن کو اسبی لگ جاتی ہےجیں سے وہ جا نبر نہیں ہوتیں بعض ایسی ہوتی ہمیں کہ أس وقت بيار تونهيس بوتيس مكرنها يت كمزورا درنا توال بوحاتي بي بحب كا باعث اكثريه بوتا بيهكم اُن کے عزیز واقا رب، او صبا فلاس کے ، اُن کو کافی اتھی خوراک نہیں دے سکتے اور نہ اُن کی پرخہت کرسکتے ہیں۔ اُن کو سیاا دقات شمیر کلوسس " کامرص عارص ہوجا آ ہے جس کوہم " اُنتوں کی تیب دق" کہتے ہیں۔ بیر نانی اطبّا تنب دق کا تعکق تھیبیٹیرے سے تباتے ہیں الیکن بورپ کی تحقیقان سے نائب ہو ا ہے کہ اُنتوں کے نیوا ب ہوجا نے سے بھی، تب ہوق لاحق ہونی ہے۔ یہ بیا دی متقالمہ مردوں کے عودل میں زیادہ بانی جاتی ہے تحقیق ہوا ہے کہ شیجے جرب دا ہوتے ہیں، وہ سجاس فی صدیعے زادہ بریا ہوتے ہی مرجاتے ہیں اور جو زنرہ دہتے ہیں وہ نها یت کمز وردہتے ہیں اور جوانی کے پہلے مرجاتے ہیں۔اگرجوانی ک بہونیچے تو ہبت کمزوداور دائم المرض رہتے ہیں اور عمر در از نہیں ہوتے اور بہت نسبت تمہت موتے ہیں کورہ تھی اینے ماں باب کی طرح اجلد شا دی ہونے سے مجلد صاحب ادلا دروجا نے ہیں ، اس و صب سے تعلیم وربت اعلی درجری عال کرینے سے محروم رہتے ہیں ۔ نہ کوئی میشیہ اعلیٰ درجہ کا سیکھ سکتے ہیں کیونکہ اُن کو میزفکر دہانگیر ہونی ہے کہ ہمسی طرح کھے پیداکریں اگر اپنے بچول کی پر درش کرسکیں برخلات ان کے ،جن او کو س کی شادی نی میں نہیں ہوتی و نہی آ کے حال کر کا نبج میں خوب جی لگاکر، ٹر صفتے لکھتے ہیں اور کا میابی اور ترقی حال کرتے ہیں، کیونکہ نمایت بفکری اور اطمنیان کے ساتھ ہم تن اٹر سف کھنے ہی میں مصروف رہتے ہیں غرضکہ سیٹروں نفضا نات ہیں جوہم کمسنی کی شادی کے باعث، بردانشت کر اپڑنے ہیں۔ ان نسب نقصاً ات سے ہم اس قانون کی بدول کے جیس کے اور جا دی صحت درست اور ہاری مت لمند ہوگی۔ دلمی من المولی او در ایک کالیج "من جوایدی داکتر سیل این وه اینا تجرب الهمتی این ایس سند

ایک ہزارسے زیادہ ہندہ عور توں کو بجب ضنے کے وقت مدد دی ہجن کی عمریں بارہ برس سے ۱۱ برت کی مسل اور ول میں جبڑی کا تھیں۔ اس کنے میں مبالغہ نہ بجھنا جاہیے کہ میں نے اس میں اور اس کی مشل اور ول میں جبڑی خوابیاں دکھیں وہ سبکسنی کی شادی کے نتا بی ستھ یہ بھر کے جل کر فرما ان ہیں کہ سمل کے ایام میں اور وضع حل کے بعد، دو دوم پلانے کے وائی بی انتوں کی شب دق کی بھا دی نے ان کو گرایا اور یہ بھا ری خواب اولاد ہوگئیں، حس کے اور یہ بھا ری خواب اولاد ہوگئیں، حس کے باعث بیٹ کے تام دک بیٹھ کر دراور ڈھیلے بڑگئے۔ یہی وج ہے کہ بہتا بارہ کو کو سے ہی سے اور کے ایس مال کے افروں میں زیادہ کر شرت سے با یا جا تا ہے۔ فیتے ہی ہواکہ اسبی لڑکیاں بہ فیصدی تو بہتے ہی سال کے افروں میں اور جو با تی بجیس وہ نہا بت کم وراور ٹر مردہ داہیں ہواکہ اسبی لڑکیاں بہ فیصدی تو بہتے ہی سال کے افروں میں اور جو با تی بجیس وہ نہا بت کم وراور ٹر مردہ داہیں "

صاحبو۔ بیر کما جاتا ہے کرعور متیں اس قالون کے خلاقت ہیں اور نہ یا دہ عمر کا وہ اپنی لڑکیوں کو کنواری نہیں رکھنا جا ہتیں۔ بیرسب غلط اور سرا سر غلط ہے۔ وز اخباروں میں ہم مڑے ہے ہیں کراکہ آباد دعیرہ مشہور مقالات بیرعور توں نے جاسے کیے اور نہا بیت مسرت واطمنیا ن کے ساتھ اسبے

حق میں اس قالون کو برکت ورحمت جمھا۔

رہتی ہے ، اس عمر تک بوت کا امکان زیادہ رہتا ہے۔

یہ است معی غورطلب سے کہ مندوستان کی سم کے مطابق ،خصوصًا مندوول س ، الوكيول کے ما ترميكي ميں كيا برتا و بوتا ہے اور مسرال ميں كميا - اوكى جاہے كنوادى بور جاہے بيا و كے تعدلينے اں اب کے گھڑائے، ہرصورت، اس کے حق میں اس کا میکا بہشت ہے۔ بہا لِ وہ منہ برحھیاتی، نہایت آزادی سے رہتی اور گھائی بیتی ہے ، اپنی جولیوں کے یاس، ٹردس میں جاسکتی ہے اور قران اس سے لتی جلتی رہتی ہیں، برقسم کی اِنت جبیت رسکتی ہے، اس کے ایل ایب رہمانی بندر اس کے بات تھوٹے، برا بروالے مردوزن سلب اس کومجے تی نظرسے دیمجھتے ہیں کیمھی اس برکونی تعن طعن نیس کی مانی کوئی اس سے اسی محنت نہیں لیا جواس کو الکوار ہور نمین و وجب بہوبن رسمسرال ماتی ہے، تواس كومعلوم مونا ب كرمين دوزخ مين آكئي مون - ميك كي زادى مسسسال مين كهان - مهان تو وه حالات اورقلیمیں ہے تام گھر کا کام أس كے ذمہدے يام گھر كا أما بينا،سب گھرى دوئى كا الب سے جو شے بین البخا اورسب ممركا الني بعزا ، اس كا خاص كام سے - كو ئى دوسر تبخص ان كا مول كو ماتھ نہیں لگاتا، وہ منہ جیا ہے رہتی ہے بکسی سے اِت نہیں رسکتی اور بیسیب کا مراسی طالب میں انجام دىتى ب ان كى جونى عركىسى كويروا و نهيں - إس كى سخت محنت وسفت كيسى كورجم نهيں آ اسمال کے جتنے مردوزن ہیں سب اس کے وشمن ہیں بہرطرت سے اس یہ مارٹیر تی رستی کے میرخصل کو طعر شنیج کرتا رہتاہے۔ کوئی اس کے ساتھ ہمدر دی کرنے دالا نہیں ہوتا جھوٹے سے تھوا تصور میں اس کا وقابل معافی نہیں مجاجاتا۔ اس کاخاد مرکعی اس کے ساتھ اکثر برسلوکیاں ، خور مجی کرتا ہے اور دوسروں کی برسلوکہ ایم این بی بی سے حق میں جائز دکھتا ہے است ال میں جوظلم ساس اور شد كى طرف سے بواكرتے ہيں ، وہ توكيتوں مي كائے جاتے ہيں كسى دسل كے محاج نہيل - اسى يو قیاس کرکے غورکرنا جا ہے کہ جب شوہروں کی زندگی میں اعور آؤں کا بیال ہے تو بوہ ہو نے کے بعد کیا برتا وُسٹ ال دانوں کی طرف سے ہوتا ہوگا۔ بیجا دی بیواوُں کے لیے ، توان کے ماں باب کا گھر بھی دوزخ ہوجا تاہیے۔اکٹر ماُوں کی طرف سے بھی نبوہ الط کیوں کے ساتھ بہت بُرا ہر تا ُو ہوتا ہے۔اگر ما نهیں ہے تو باب اور بھائی بندھیی اُس کو رو دنی کیڑا نہیں دیتے ہیں وحبہ ہے کہ بیوا ُوں کی حالت نهايت دروناك ب اور أن كي مون كا وهوال أسال كك دهوان دها دهما يا مواس -

جب کوئی لوگیسنی میں بیوہ ہوجاتی ہے ، نب ائس کی ان مجالت در دوالم کہتی ہے کہ ہوسے توميری بچې کنواړی ېې رېټي توا حیا بو تا ميرې لوکې کها يې توسکتې، زنگين کيژا درزلور وغيره نومهن سکتي-اب حاکت ہوگی میں وہ نہ کچھ کھاسکتی ہے، نہ ہیں کتی ہے ، نہ ہیں سکتی ہے ۔ َ إِ کے پیکسنی کا حلایاکن ا كھوں سے دكھوں كرميرى لاولى كھاسنے بينے ، ييننے ، اور صفى سے بھى محردم بركى "كاش اينسے در دناک بین کرانے والی ماں ، ریسب إیش آسنی میں شادی کرنے کے وقت سوحتی ، تو کا سے کوریے

روزسیاه دیجهانصیب مونا \_

جب ارا کیوں کی شادی ہوجاتی ہے تو اُن کو مرسم نہیں تھیجا جاتا ، جاہیے و کہتنی ہی سس کیو ب نهروں ۔ اب اس قانون سے ، ان کو کم سے کم میرا برس تو مدرسوں میں تعلیم وزر بہت یا نے کا موقع اسکتا ہے، جو آٹھ دس بیس کی عمر بیں بیاہے کا نے اسے بعد اسی طرح نہیں مل سکتا۔

ہے کہ والدین نے کمسنی کی شا دی کرکے بولکیوں کی حبانی صحت کو معرض خطریں والااوران کی بیوقت موت کا باعث ہوئے اورطرح طرح کی کلیفیں اوا کیوں کو بہونجیں، لہذا اواکیوں کو حق مال ہے کہ وہ حاکم وقت سے برائعیہ قانون کے اپنی مجا فظت کی طلبگار ہوں ۔ ہند وستان میں سوشل رنام صن دوطرح ہوسکتاہے۔ ایک بیکہ فرقول اور ذا قول کی جاعتیں اسبی ہوں جوانے افراد کے اندر صلاحات كرسكيس - دوسراط بن سيب كرصاكم وقت مزرلعيه قانون وه مه فارم كرسه - اگر فرفول اور دانول مي بيطاقت ہوتی ترانس کے دَرِلَعِیہ اصلاحات ہوسکتی تنفیں ۔لیکن مہت عرصہ سے رجب سے کہ مہند وستان کی لیڈیکل طاقت كوزوال آيا، إن فرقول اور ذاتول كى طاقت كونجى زوال الكرا اور ان مي اتنى قوت على بهى ا تی نہ رہی کہ کوئی مسلاح کر کے اپنی جاعت کوفائدہ میونخیاسکیں ؛ لہذا صاکم وقت کے ذرابعہ اب میکا) ہونا جا ہیں۔ ایک بڑے صنف الگریزی نے لکھائے کرخب مکسمیں بڑکی بڑی جاعتیں ہوں انسب سے انھیا اور قابل اعتبار طریقیہ ہے کہ حاکم وقت قانون باکر اصلاحات کرے "و نیا مرکسی حجکم اصلاحات نہیں ہوئی ہیں، بجز ہی کے کہ طاکم وقت نے کی زوں - جوالگ دعویٰ کرتے ہی کرسٹول اصلاحات عام دائے سے ہونا حا ہیں، یا تعلیم وتربیت یا ذاقوں اور فرقوں کے ذریعہ، اصلی اُن لوكوں نے مذتواصلاحات كى صليت كوسمحا ہے ، ندوه قانون كے مشاادر مقصد كى تركا سہونچے ہي اورنه أكفول نے ملك و قوم كى حالت زارىم غوركى إہے جبكسى جاعت كے حقوق سے انكاركيا جاتا ہے

یا ہم پر زیاد تیاں کی جاتی ہیں، یا ہم کو انسانی حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، یا اس سے جھین لیے جاتے ہیں، یا اس سے جھین لیے جاتے ہیں، تومظلوم جاعت کو ہمیشہ حق حال ہے کہ حاکم وقت سے ابیل کرے اور حاکم وقت کا فرص اولین ہے کہ وہ اُس کے حقوق انسانی ولائے اوراکن کی محافظت کرے ۔

النان کی طبیعت کا خاصہ میہ کہ آگر جے وہ و کمجھا ہے کہ فلاں ہم یا رواج ہمارے ملک کو نہا تے نقصان بہو نجا د اسب، گراس بربھی وہ اس کو تبدیل کرنا نہیں جا ہما ، حالا کہ وہ جا تا ہے کہ ملاح سے وہ رسم برجانی رہے گر ہم جرمضرت بہونجا دہی ہے ، وہ تبدیلی سے میتو اندلیشہ نہیں کرنا کہ اس کے بعد ، موجودہ حالت سے بھی زیادہ مصرت بہونجے گئ گڑا دائی جشیر ل کلعن و تشنیع کے نوف سے وہ اسا نبد ، موجودہ حالت سے بھی زیادہ مصرت بہونجے گئ گڑا دائی جشیر ل کلعن و تشنیع کے نوف سے وہ اسا نبد کرتا ہم نہیں کرتا ۔ ہمند و ور سے علاوہ صور کرنیا ب کے سلما نول میں ، سلمان عودت ، ور شرکے حق سے محروم کردی گئی ہے ۔ گو کہ شریعیت بیں اس کوحق دیا گیا ہے ، لیکن سم ورواج نے اس کو ہمندوعودت کی طرح اسے ۔ مود کردی گئی ہے ۔ گو کہ شریعیت بیں اس کوحق دیا گیا ہے ، لیکن سم ورواج نے اس کو ہمندوعودت کی طرح ا

کیاں اطلاق نرکرے۔ چونکہ مردوں نے اپنے واسطے قانون میں اسانی رکھی ہے اور عور توں کو حق نہیں دیا ہے اور اُن بیر ظلم روار کھا ہے ، اس لیے حاکم وقت نے بزر بعیہ قانون عور توں کے ساتھ اضاف کرکے عور توں کو ، ظلم سے بچانا لازم بھجا اور سے قانون پاس کیا ۔

مساجو۔ میں نے ساز داا بکٹ کاخلاصہ اور اس کا مقصود اور نمشا اور اس کے فوائدا پ کے دوبر وعرض کیے میں بیان داا بکٹ کاخلاصہ اور اس کا مقصود اور نمشا اور اس کے فوائدا پ کے دوبر وعرض کیے میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا عطا کیا نہ کہا۔ اگر کوئی شخص قالا ندال آپ کے سامنے اس موضوع برتم یا تو وہ زیادہ موٹر ہوئی اورا پ کو زیادہ لطف آتا۔ اب میں آخر میں اپنی سامنے میں موضوع برتم وجن کی طرف سے سیاسہ خدمت میں بالسمتی اجماعت طلبہ ) کے با درے میں کچھ عرض کرنا جا بہتا ہوں رجن کی طرف سے سیاسہ

منعقد کما گیاہی اور خبوں نے ہم کو نہاں مرعو کماہی ۔

حصرات ابال میں بڑھے ہیں۔ میں نے ان کی ایک اور عبا میں خرک ہوکا ان کا کام دیمیاں کے "بجادی ابات شالہ" میں بڑھے ہیں۔ میں نے ان کی ایک اور عبا میں شرک ہوکا کام دیمیا ہے اور کو مہرت است کریا ہے۔ ہم لوگوں کو جا ہیں کہ دوری اور ان کی ہمت بڑھا ہیں۔ کو نکہ ہیں الحرک میں اور ان کی ہمت بڑھا ہیں۔ کو نکہ ہیں الحرک میں جو بر کا اسرا ہے۔ ایک شل ہیں" طلبہ امروزہ، قوم جو بر حال ہوگا ہوں کے ہیں جو بر کا اسرا ہے۔ ایک شل ہیں ان کو اس کو اس کے ہیں میں ان کو اس سے سے سنی کے بیوں ان کو ایک ہوں ان کو ایک ہوں کے بیوں ان کو ایک ہور کے جو بر کہ کہ کہ میں اس کے بیوں سورا ایج لینے والی ہوگی۔ چو بکہ میں لیارٹ کے دیش کھیں کہ میں اور ایجھے کام کر دہتے ہیں، اس لیے جس طرح یہ اپنے الی باب بر کے دیش کھیں ہیں کہ میں اور ایجھے کام کر دہتے ہیں، اس لیے جس طرح یہ اپنی کا ندھی کے بیارے ہیں ہوگا کہ میں اس کے بیارے ہوگا کام نہ کھا اپنی میں اس کے بیارے ہوگا کہ ہم اس کے بیارے کی ایک تھیلی اُن کی ندر کی تھی ۔ میری کو بر کا کام نہ کھا این میں اور ایجے کی ایک تھیلی اُن کی ندر کی تھی ۔ میری در خواست پر قومی جھنڈ الفسب کرنے کے دن، یہ حکد کیا تھا کہ ہم اس کے جوند کر ایک کیا ہوگا کہ ہم جان و ال کی بازی سے بعرفی کی ایک میں جوند کر ایک جوند کی ایک تھیلی اُن کی ذر کی تھی ۔ میری کو اُن و ال کی بازی سے بور نے نہ کریں گے۔ بھارتی باٹ شالہ کو ان بر فح و ناز کر نا جا ہیے اور ہم سب کو بھی ۔ کو کہ کو کہ کی تا در بیا ہیں گا دینے سے در نیغ نہ کریں گے۔ بھارتی باٹ شالہ کو ان بر فح و ناز کر نا جا ہیے اور ہم سب کو بھی ۔

## رآماً ين برايك نظر

بتائریج ۲۵ راکتوبرس وایم پرونیسر کمارصاحب رئیس لا بورج تھیوز افیکل موسائٹی کے ایک کن اعظم ہیں، بمقام سرتی مجدون تشریف لاکے ادر ایک حلسہ عام زیرصدا رت مشران صاحب مقدم وا۔ موصوت نے اس جلسے برحسب ذیل خطیہ صدارت ارشا دفر ایا۔

بھائیو اور ہنو اِ مجھے ہیلے آب سب صاحبوں کا تمکر ہے دلی اداکر نا جا ہیے کہ آب نے مجھے اس جا ہم ہے کہ ہا دے ہمان اس جا ہم کہ ہادے ہمان عالی شان پر وفیسر کما دصاحب اس جا سے ہیں روفق افروڈ ہیں اور اس کی زیب و ڈیڈے کا باعث عالی شان پر وفیسر صاحب کو آب صاحب سے دوتناس کرنے کے بیے میں زادہ طویل تقریر کرنا ہمیں چا ہتا ، کیونکہ جند مرتب ہیں اوران کا میں چا ہتا ، کیونکہ جند مرتب ہیں اوران کا میں بھی جا ہتا ، کیونکہ جند مرتب ہیں اوران کا میں بھی جا ہتا ، کیونکہ جند میں معروت وشہوئے اس وقت ہا در میں معروت وشہوئے اس وقت ہا در سے دوست ، پر وفیسر صاحب موصوت دا آباین پر کیج دیگے ، جو اس برگرزیدہ عالم اور فحز بین آدم ، مقتدا کے عالمیاں اور میشوا کے جوان کی باد گا دیے ، جو اس برگرزیدہ عالم اور فحز بین آدم ، مقتدا کے عالمیاں اور میشوا کے جوان کی یا دگا دہے ، جس کو ہم میں کرور ہند وحوز جا ں مارگریتی بعنی شری سیتا ہما دا نی کے سوائے حیات کی یا دگا دہے ، جس کو ہم میں کرور ہند وحوز جا ں مارگریتی بعنی شری سیتا ہما دا نی کے سوائے حیات کی یا دگا دہے ، جس کو ہم میں کرور ہند وحوز جا ں مارگریتی بعنی شری سیتا ہما دا نی کے سوائے حیات کی یا دگا دہے ، جس کو ہم میں کرور ہند وحوز جا ں بارگریتی بعنی شری سیتا ہما دا نی کے سوائے حیات کی یا دگا دہے ، جس کو ہم میں کرور ہند وحوز جا ں بارگریتی بی کی در سے بین ہیں ۔

حصات بر آآین یا دگارہ اُن بے نظیرا درمشہورعالم بہا در دل کی جغوں نے لشکہ جوار سمندر بارلے جاکر رآدن کے الیسے نربردست شہنشاہ کوئنگست فاحش دی الکین اُس کی سلطنت کو مشل شاہان د نیا کے اپنی سلطنت میں شامل بہیں کیا۔ بلکہ اُسی کے خاندان کے ایک بھائی کووہ طلخت بخش دی جس سے مراد سے تھی کہ راون راج جوظلم دستم کی یا دگار تھا دنیا سے مادیا جائے اور عدل ورحم کی حکومت تعنی دام داج دنیا میں فائم ہو۔

درح کی حکومت بعنی دام راج دنیا میں قائم ہو۔ یہ داآین یا دگارہے ہی سعاد تمند فراز ندار جمند کی جس نے صرف اپنے باب ہی کے حکم کی تمالیت میں نہیں بکرانبی سونیلی مال کے حکم کی تمیل میں لیطنت جنسیبی عزیز چیز کو چھوڑ دیا اور چو گڑہ برس جگوں اور با بالورمیں بودد باش اختیار کی مجبوری سے نہیں، بلکہ نہا بیت مسرت سے اپنا فرص ذہبی داخلاتی سے عملہ کیم اس جھا ہے سمجھا ہے اس جلا وطنی میں بھی اس بے نظیر مہادر نے وہ بے بہا خدمتیں انجام دیں جوسی سے نہرسکی تقییں، یعنی بہا ڈوں اور خبگلوں کو ان شیاطین سے باک وصاحت کر دیا جورشیوں اور منیوں کی عبادت میضل دا لئے سنے ان بہٹر بیا بالوں میں وہ ہروقت دلووں اور جنوں، در ندوں اور زہراک حشرات الارض سے دوچادر ہتا تھا، جواس کی خداداد قدرت کے اسے سرھیجا دیتے ستھے۔

یہ را آین یادگارہے اُن خاتون عالی قدر دعالی منزلت کی، اُن عفت ماب وعصمت خاب بی بی کی چنوں نے شاہی محلوں ماز د بی بی کی چنوں نے شاہبی محلوں میں نازونعمت سے پرورش یا نی تھی، لیکن شوہر کے ساتھ جنگلوں اور بیا باوں میں کانٹوں پر اس خشی سے طبقی تھیں گو یا تھیولوں کے فرش پرصل رہی ہیں۔

یہ دا آین یادگارہ ان سوتیلے بھا یُول کی جی بحبت کی جھول نے اپنے بڑے سوتیلے بھائی کی جدائی میں سلطنت کر ناگوادا نہ کی اور الیسی عزیز جیز جھوڑ دی جس کی برابر دنیا میں کوئی جیزیباری بی کی جس کے جون کا بیا ساد ہتا ہے ، جس کے حاصل کرنے کے لیے باب بیٹوں کو بلاک کرد تیا ہے ، اُن کی آنکھیں کی الیت اس اور بیٹے باب وقت کرا دیتے ہیں یا اس کو قدر کردیتے ہیں یہ در آئین یا دگارہ اس کی آنکھیں کی الیت اور بیٹے باب وقت کرا دیتے ہیں اور کو منالا میں اور کی اس کو منالا میں اور کی اس کے حاصل کی جفول کر اس کو منالا میں اور کی اس کی خدمت کا شوت حاصل کریں ۔ کین جب دیکھا کہ ہمار ابھائی ا بین کو کو کی است میں کی دیم میں گے کہی وطن دا سی ہمیں آسکنا، تو کیم ہمایت کی دیم میں اسکنا، تو کیم ہمایت خوشی اور حدمت کی اس کی کھٹن یا بعینی کھڑا وں نہا بیت تعظیم والم یک خوشی اور خود اُس کے سامند کی کھٹن یا بعینی کھڑا وں نہا بیت تعظیم والم یک خوشی اور خود اُس کے سامند کی من شاہی ہر کہ دیا کہ اور خود اُس کے سامند کی من شاہی ہر کہ کو دیا اور خود اُس کے سامند کی من شاہی ہر کہ کو دیا اور خود اُس کے سامند کی من شاہی ہو دیا اور خود اُس کی من شاہی ہور ہو اور سے اور سلطنت کا کام اس میں دور دیا دول اور دور اور دیا اور دول اور دول اور دیا سے دور دیا ہی ہور ہے اور سلطنت کا کام اس میں دور دیا دول اور دور اور دیا سے دار دست بستہ کھڑے ہی تام اُس وقت کی انجام دیتے دہ جب بھیاد قرار المی کی انداز اور خود اُس کی دور ہیں گزاد کر جب کی ایک اور کو دور کی میں آگے۔

ا بہ بھائیو اور بہنوا ہا دے کرہ اضی کی بیدایش کو دوارب اورجارسال سی گذرے ہیں،جو داکشر مَولسُ کے حماب سے مطابق ہیں، جوکہ بورب میں سب سے ٹرا جہندس گذراہے ۔ کیا دنیا میں کوئی ملک

كوئي قوم ادركو ئي جاعت؛ ايبيا سعاد تمند فرزندا دحمند ميشي كرسكتى ہے،جيسے كەسرى دامچندرجى ستقے ؟ كيا ذالني مي كوني كمك، كوني قوم اوركوني جاعت اس مت درازمين اليبي خاتون عالي قدرِعالي منزلت اور شوہر پرست خاتون دکھا سکتی ہے، حبیبی کەسری سیتا ہمارانی تقیس ؟ کیاکوئی ملک كوئى قوم اوركونى جاعت إس دوارب كے زمانه دراز میں السے محبت كرنے والے اور حال ثار معانی بناسكتي كريد جيد كريد راميندرجي كے معاني عيمن جي اور معرت جي سقع ؟ ہر آر نہيں ميں كہتا ہوں كه ذمانه قيامت لك خود كفيت افسوس لمثار سي كاكر افسوس مب نب اليسے بے نظراور عديم المثال أوكول

کوسمیشہ کے لیے اپنے استے کھودیا۔

صاحبان والانتان! مي مرى دام حيدرجي كي عشق من البيامتوالاس وقت الوكرياكه مجه كيوموش میں راکہ ہا دے ماعظیمالت ن عالی جناب ہر وفیسرصاحب کی دینے کے ایم اس بر مخن میں دون افروز ہیں اور اسسب إلك أن كى تقرير دليذيرين كے شائق ہيں - بس كمال سے كما ل بو بنج گیا آمیری تقریر طول کینیج گئی ۔ اب می آپ سب تھا کیوں ادر بہنوں کی خدمت بن وض کراہو كمات برونيسر صاحب كاكلام فصاحت نظام بكوش دل نيس - من اميدكرا مول كراب ان كي لوري داد دیں سے اور بھاری بہنیں معی جوکہ نوش متی سے اس طبسہ میں شرکی بین، را آ ین کی ندرہی اور اخلاقی دا شاون كور برا سان ادر وليسي سيسني كى داب بي جناب بروفسي صاحب كى خدمت عالى مي إدب عرض كرون كاكد لبيث فامم نيرتشر لف لايش ادرسامعين إلىمكين كدايني حاد وبايتي اورشيوازباني سے مخطوط فر ایس ۔

# کمه رہی سبے آج پبلک لیبر پری شهر سسے میں بھی مول سندر نرائین جی کی زندہ یا د کا ر (حفیظ مجبی)

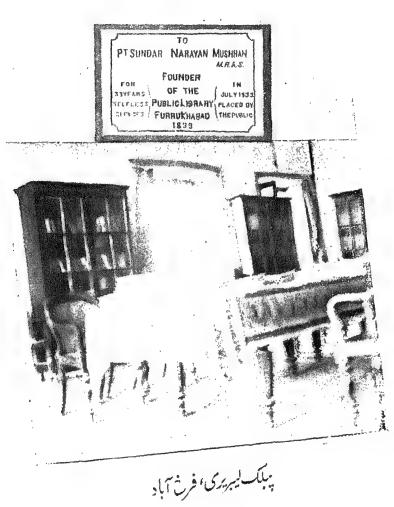

### سإسامها ورجواب سيإسامه

تا اس کے اس میں ایک سات میں ایک لائر میں فرخ ہ باد (قائم کردہ شران صاحب) کی انظامیکٹی نے لائر میں ہال میں ایک سات مرکی لوح ، شران صاحب کی یادگاد میں نصد ب کی واس تقریب میں شہراد وشنائے خاص دعام شرکی ہوے ۔ لوح کا بتھ رائے ہما در با بوسر دب مرایان کیل درئیس فتھ کھڑھ نے نفسب فرایا اور بیشر عام ہیں ایک سیا میں ایک میں سیا میں ایک میں سیا میں ایک میں سیا سیا میں اور اس کا جواب دونوں ملا مطر کیجے۔

نے ہیں کے جواب میں ایک کسٹ تقریر فرائی ۔ فریل میں سیا سنا مدا دراس کا جواب دونوں ملاحظر کیجے۔

### بسمالة الرحن الربيسم

مسياننا سر

سپان مربوالیخدمت ، فیصندر حبت ، جناب بنارت سندر نراین صاحب مشران ، ایم ، ۱ ، ۱ و است ، ایس داندن » سنیپروائس برسین ناش دانی پلک لائبر بری فرخ ا باد -

براکسیمت ہے سامان محفل ارائی عجیہ گلشن عالم میں ہے ہماری کی

و یعظمت دعز دوقا بر یا داکی برنگ گل بین گفته نوشی سے میر دحواں

م لوگ لائبرای کیٹی کے ممبر اور ہرق مدت کے اشخاص اس موقع سعید بیج م بوکراً ب کوشد دل سے مباد کہاؤتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ خوش سمتی سے ہم کہ یہ موقع میسرا یا ہے کرا ہی سا سال کی نا یا ن ضد مات کی یا دگا دمیں ساگ مرم بہا کہ کتبہ کندہ کرا کہ لائبریری کے کرے میں ضب کرنا جا ہے ہیں اور اس تقریب شہر وفت گرام کے نام دوسا عظام اور حکام عالیمقام ہمیاں انجمن آ دا ہیں اور اس بزم کو زیب وزینت اور دونی وار اکش نخش دہ ہیں آ ب نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کا بورا ذکر اس میں وقت میں کرنا محال اور لا طائل خیال ہے صرف لطور شت نمو شازخرواد و حفر مات ان کا بورا ذکر اس میں وقت میں کرنا محال اور لا طائل خیال ہے صرف لطور شت نمو شازخرواد و قطر ہا اور دونی کوئل دہ ہے اب کی کوشش قطر ہا اور دونی کوئل دہ ہے اب کی کوشش میں کہا گیا ہو دونی کوئل میں کہا گیا ہو دونی کوئل میں کہا ہیں ہو دونی کوئل میں کرنا ہو کہ دونی کوئل میں کہا ہے دونی کوئل میں کرنے اپنی کوشش دونی کوئل ہو کر دونی کوئل ہو کہ دونی کوئل ہو کہ کوئل ہو کوئل ہو کہ کوئل ہو کر کوئل ہو کہ کوئل ہو کوئل ہو کہ کوئل ہو کوئل ہو کہ کوئل ہو کوئل ہو کہ کوئل ہو کوئل ہو کہ کوئل ہو کہ کوئل ہو کہ کوئل ہو کہ کوئل ہو کوئل ہو کوئل ہو کوئل ہو کوئل ہو کہ کوئل ہو کوئل ہو کہ کوئل ہو کہ کوئل ہو کوئل ہو کوئل ہو کہ کوئل ہو کہ کوئل ہو ک

نزرلائبریری کرادی اورخود مجی دیں جیدہ کا ایک مقدر جصد آپ کے حباب آپ کی تحریب بودے دہ ہمیں اورخود

اب ابنا جندہ ۳۳ سال سے برا براد افر ما دہ ہمیں بحس کی نظر حندہ و دسنے دالوں میں بائی نہیں جاتی - اس کے علاوہ آب لے

اس کے اتفال میں دخل کا فی و و افی دکھکہ لائبریری کو جا د جا نولگا دیے ہیں اور نها بیت دیا نت و اما نت سے اس کا کا م

ضرب الشل ہود الم ہے ۔ سے آب کے انتظام کی خوبی ہے کہ حکام عالیمقام کی نظر میں لائبریری آئی قدر تقبول خاص ہے جو تو و

عرب انس کی نکا و میں مطبوع عام عمدہ کتا بول کا ذخیرہ آپ کی کوسٹن دائی سے اب موجود ہے کہ سوائے قائم کی

کو انس بری کے کوئی دوسری لائبریری اس ضلع کے اندر اس کا مقا ابندیں کرسکتی ، بکہ جند دیکہ اصلاع میں میں ، جو ہما دی سے اب عدہ کرتب خانہ نہیں ہو ۔ ہما دی سے برے ہیں ، اب عدہ کرتب خانہ نہیں ہے ۔

علہ گیری تراکے ذکھے غم! شد خیرطه است اگر حلئے کے ستم ابتد

جنگہ عظیم کے دوران ہیں آب نے بحیثیت سکرٹری لائبریری جاربی کی بطور دار ایکے رکے آگوزمنٹ ادر دعایا کی خدمت بوئی تمام ادر بخش اسلوبی بالا کلام انجام دی ادر اعظیم الشان طبوں ہیں، جو مجھ میں میں میں میں میں میں منعقد ہوئے، آب نے وہ صبحے و بلیغ بیشکل کھریری فرا میں جوآب کا علمی کا رنا ہم جوی جاتی ہیں۔ یہ بیشکل کی میں میں میں اور ہمدر دی کے تعلقات ہیں گرزمنٹ ادر دعا یا کے حق میں رحمت وہرکت اس ہوے ادر دعا یا ادر سرکا دکی با ہم خرخوا ہی ادر ہمدر دی کے تعلقات ہیں ہمت اصافہ ہوگیا ، آب کے بیسب کام ایسے تھے جواس وقت کے ، آمام خرخوا ہان ملک وقوم کرنا سرائے بادش مجھے تھے۔ ہمت اصافہ ہوگیا ، آب کے بیسب کام ایسے تھے جواس وقت کے ، آمام خرخوا ہان ملک وقوم کرنا سرائے بادش مجھے تھے۔ فاری ذبان میں جوجو اصافت ہو مقتال ہوت اس میں میں ہوت اور اس میں کام ہم ہدوستان سے معدد دوے جند میں آب اصاف انت ٹیر صفحے کے حول د قوا عدت ایسے ماہر انہ واقف ہیں کہ آگر تمام ہندوستان سے معدد دوے جند اختیاص ای فن کے ماہرین جی کیے جائیں، تو ان میں بھی آب کو کوئی احمیازی درجہ حامل دہے گا۔ نثر ونظم خارسی ورک کا دوا

صیح اهذافت اور سیح اعزاب کے ساتھ جس عمرہ لیا والحب سے آب ٹی جو سکتے ہیں ، اس کی مثال اس شلع میں بلکہ جیند اصلاع میں مجمی نہیں السکتی ۔ اس طرح مجالس عام میں جواب کی تقریر میں ہر تسم کے موضوع پر ہوتی مہتی ہیں ، ان ایا گائی درجہ کی درجہ کی درجہ کی فضاحت بیانی اور شیوا ذبانی ہوتی ہے جس سے صاف ظاہر اسپ کر آپ فن خطابت سے بھی اعلی درجہ کی وقفیت رکھتے ہیں ۔ آپ کا دورم و ، ذبان آد دو میں نہا میت شدہ اور حین کی ذبان کو کھٹو کے علماء گذکوں کی طرح نہیں ، جو ذبان آددو میں باکھٹو کے علماء گذکو کی طرح نہیں ، جو ذبان آددو میں باکھٹو کے ایک انگریزی الفاظ کی بھر ادکر دستے ہیں اور جن کی ذبان کو کھٹو کے علماء گذکا جمنی آددو ، اور عوام الکم اس میں ہوتا ، حالانکہ آب آددو کہتے ہیں ۔ جب آپ آددو میں گفتگو کے اس تو بات کو کہتے ہیں ۔ اس می کو آپ کی انگریزی دائی کا شک بھی نہیں ہوتا ، حالانکہ آب ذبان انگریزی میں بھی بہت کا فی ووا فی استعماد رکھتے ہیں ۔

اس شہر میں ایسے لوگ شا ذو نا در باب حباتے ہیں جو ہزنوم دندسب کے شخاص سے بنعصبی اور دوا دادی کا برتا کو کرتے ہوں اور سیجھتے ہول کہ ہے

بنی اً دم اعصاب کے بکد بگر اند کردر آفریسٹس نہ بک جوہراند آپ کی ذات والاصفات میں ہر زبہب اور آلت کے ساتھ ہدردی اور دوا دادی مرحب غایت ہے ادر آپ کاعمل ہمیشہ اس اصول برریا ہے کہ سے

نه تنا بدکه بیندخ د مند کریش نه برعضو مردم نه برعضو کویش شهرین صرف بیای بالی بهای دافعی دلی محبت اورع بت کی نظرسه دیمیتی بین به بی به ای به شهرین صرف بید ایستخص بهی بین کوسلم اورعبیائی بهائی دافعی دلی محبت اورع بت کی نظرسه دیمیتی بین ، وه اولد با بین برادران اسلام ادر برادرا آن بی کے لیے جو محبت اور قدر دفتر لت اپنے دِل صفا منرل بین دکھتے بین ، وه اولد با شندگان شهرین به که تی بین برا بین برا برادران اسلام کی مورت کی اور تقل ایک می مدر این برادران اسلام کی مورت اور قدر می اسلام کی عورت اور قدر خورت اور خورت

آپ نے جوفد است جینیات آنرین مضعف دمجیٹریٹ انجام دیں ، وہ تمہور کے نز دیک بہت قدر کے لائی بھی گئیں جس آزادی اور معدلت گستری سے آپ نے سے خدسیں انجام دیں اس کی نظیر اس شریس کمتر ملتی ہے اور کھیجس ہنفنا ہو کے بیاں کہتے سے ترز ریز ای مراد نہیں ہیں ، بگر عالما نہ انداز مراد ہے ۱۱

سے آپ نے دولوں عدوں سے دستکشی کی ، وہ اس شہر کی تا ریخ میں یاد کا روسے کی ان عدول کو اس کرنے کے بیے ارگ بهنشرا رزدمندر بتے این الیکن آپ نے ان عهدول کو اسبی بے برداہی سے جھوڑا ، گویا آپ ان کی طرف سے الكاستغنى وبي نياز تھے صبحے يہ ہے كما ك في ان عمدوں كو فود الماس نهيں كيا ، بكر ان عمدول في وراً ب كو ڈ موز ٹرما تھا، بینی حکام نے آپ کی لیا قتوں اور کا دگر ار ای کے صلے میں آپ کوسے عمد سے عطا فر مائے تھے کہ عاممہ دعایا کے حق میں آب العصف و محت اور موجب برکت است بول حب اس شریس الم الماع میں بنی سے مثیات الم ہوئیں او ایک عظیم الشان جلسہ میں مہند کو دل سلما اوٰں نے آپ کوسر بنیج انتخاب کیا اور اس سیفر میں کھی آپ کی خدمتیں آ قا بر تحسین مجی کین ساب نے جس آزادی ادرج دلی سے سنور احباب کی انسیکٹری کی دہ اہل زندال کو ہمیشہ یادر ہیگی۔ ہادے شہرکے اکثر بڑے آ دی اِس عدے برمظر ربوئ مگرکسی نے بیچادے تیدوی کے حالی زادیم کوئی توج مبدول نرکی اب نے ہمیشہ داور سی المصیں جن میں اب نے اہل زندال کی غذا ، آدام وا سالیش ،سیرو تفریج اولود لعب کے داسطے دقتا فو قتاً سفارشیں کیں۔ بولٹیکل قیدیوں کوخا ندان کے عزیز دل سے خط دکتا ہت کرنے کی اجازت دلوائ حس كانيتج بيم مواكرا إلى زندان عمومًا ادر ليسيكل قيدى خصوصًا ، آب كوابين حق مي خبشند د بركات مجت رب إين بس سے آب نے جو شاندا رضائت بطور مرفیلس بندوسلم اتحاد بورد "کے انجام دیں دہ حکام عالی مقام سے بشیدہ نہیں ہیں اور ست ہروفت کارشم ، الکہ نام ضلع کے ہندومسلمان ان سے سخوبی واقعت ہیں ۔ اب کی صدارت میں با بینے سال سے اس شہر میں نہا بیت امن وا مان رہی ہے اورسب سندوسلم تیو إد ، بترزك واحتشام اور حسن وخوبي تامُ انجاً ا دہے ہیں جس کی وحبسب سے ٹری برہے کہ ہا دے اتحاد بورڈ کے میرمجلس مینی آپ ایسے خطس میں ہو تعصبات نہیں سے مصن آ شنا اور فسا دات قومی کے رشمن ہیں۔ بورڈد کا کام اور أشظام اس سن اخلاق اور سن تربیرسے ہوتا اوا ہے کہ با نینج برس کی میں ووٹ لینے کی صرورت نہیں ہو کی آگہ باسب کام براتفاق تا تام آنجام ابتے رہے ہے سے کی مفارش م ا تله یا فز سندوسلم ارکان بورد کی خدمتوں کی قدر دانی منجانب حکام ضلع ، دومر تنبه کی تکی اورخوشنودی مزاج کی سندس عطا ہوئیں ۔

> اب ہم آپ کی مدح و ننا ختم کرکے آپ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں ۔ ہ الی تا دسے گلزار خلد و باغ جنال حمین میں باعث نو ہمت کر سے بہاد گوش دل سیں حب کسی کی صاحب ہم صدت میں نظر ہ نیساں نے در شہواد میں داب و چگ ووٹ و نے ہوں دیب نبشاط بیالہ ادر بط مے ہو اور ہو میں خوالا

### نسيرعيش مصخندان مول أب كل كي موثن عدوكا بوستسحر زنركى سسراياخار

### آپ کے خیراندیش ونیا زکیش

الإستمبر ريتاد - "داكثراس، اين اسينيال اليقوا فيسر وراعبد الحيد بيك المين بالكشر وشب حران الل نېشنر منصر جي - نېدت كيشب ديونرل - بادې يعود ال دېيد استرونمن اي اسكول-شغيق على ماس الدركسيك-محرعب التحمل الأدكيث وأنربري تضعف فرخ أباد حفيظ الزممان خان مجيب الدولمجيب اخبار سيدحيد دخان ليساكي شز الدكيندن لال، الدوكيث - الدرجوريتاد، أزري استنف ككرم-

ممبران محلس أتنظا ميه ملك لاسريري - فرخ ألا

جاب دائے بہا درصاحب، مرزاعبدالحید بیگ صاحب، بندے سینب دیوصاحب نرل مُرداکٹرسنیال صاحب او حصرات انجمن!

مجھے سب کے بیلے آپ صاحبوں کا دلی تنکریے اواکر نا جا ہے کرمیری ناچیز خدمتوں کے صلے بیں آب نے سنگ مرمر کی لوح ، ایوان لائر میری میں نصب فر مائی اور سیا سنا میروقصا نگر و قطعات میں نهایت قدر دانی اور ہر اِن کے کلمات تحریر فرائے اور شہر وفتاً واسے روساء وعائدین نے تشریف لکراس جلسے كورون تخشى اورمىرا يابى افتخار، اسكان كب بلندكر ديا-

حضرات ا صل می لاکبری کاحس انتظام، ہاری لائبری کمیٹی کی برولت ہے احسور میں بہت سے دوست شال ہیں ادر اس جاعت کو بیرخل ماس سے کہ اپنے لیے یہ کے کہ ا مبرے اعث سے سے شہرہ ہی ہورکا مسی حرب کا ام برق طور کا میں اس وقت صدم مرکعا و اطفاتا ہوں، مجھے سب دوست ہی دوست نظراتے ہیں بجنھوں نے اس میم ایش میں شہرا درفتگر کھ سے بھاں تشریعیت لانے کی زحمنت گوا را فرائی ہے کا ہے کا تا تارشناسیوں اور ذره نواز اول كو و كيمار اكريس ابني انتهائ مسرت مي خود ايني آب كو مبادكها ودول توجيه يعق

بہنچنا ہے ۔

نبین کب بنی آید بهم از خندهٔ ایس شا دیم آفتاب از آسمال گوید مبار که ادیم بعض دوستول سخندهٔ ایس شا دیم بعض دوستول سخندهٔ ایس شا دیم بین این این اور قومی خدمتول کا ذکرانبی تقریر این می کیا ہے جس کو سنکر مجھے نیخر کرنا جا ہے ، گرجب بین اپنی ہے ہمٹری کی طرف دیکھتا ہوں تو فحر دنا ز کے بجائے خود مجود نشرم سے سر حجاک جاتا ہے ۔

جِيدٌ لا جَبِدٍ مَلَّ مَجِدٍ وصاحَبٌ بلا عجدٍ بِحِبَدٍ الركوني تخص البنة الأواجدادكى لا ما مول برفخ كرك اور خودكونى وصف يا بنر نه ركها بوء تواس كوفارى مي "استخوان حد فروشس" كينيك " بدرم سلطال بوداس كيا فائده إخوبي جبى حاكى كرانسان مي كوئي جرم اليها بواجس سے اس كے آباد احدادك نام نيك كوجارجا نداگ حامين - حبياكر عرفى سنے اينے ليے كما ہے ۔ ٥٠

دود مان علم رااز من گرا می تر نه زاد جوہر من کرد روشن گوہرا ماسے من حق یہ ہے کہ اسے من حق یہ ہے کہ اسے من حق یہ ہے کہ اسے ۔

صاحبان والانتان! سیا سنامه مین ، میری اُددو دفارسی دانی کا ذکر اَ ب صاحبوں نے کیا ہے جبر کو من سن کراپنی ہے ما بگی وہیجی انی کے خیال سے میں دل ہی دل میں تر مندہ ہو دہ کھا۔ میں کیا اور ری ذیا ندانی کیا۔ البتہ جناب والد ما جدم حوم ، اصافت پڑھنے کے بڑے اہر تھے۔ بھے انہی کے طفیل ،اصافت پڑھنا قدرے اگر ساتھے۔ جاب والد، پڑھنا قدرے اگراہے ۔ میر میں مقمل میری قبر متی سے اصافت پڑھنے کے ماہر نہ تھے۔ جناب والد، بقت نائے ادب ان سے تو کیجو نہ کہتے تھے گر حبب میں اصنافت نا تو جھے حواک دیتے تھے، خواک دیتے تھے، خواک دیتے تھے کو دوحانی مسرت ہوتی ہے ، مجھے حواک دیتے تھے، خواک دیتے تھے کہکسی قدر مشق ہوگئی ہے۔

مند وسلم اتحاد لورد اکا ذکر بھی از راہ عنایت واعر ان خدمت، کیا گیاہے۔ صیحے یہ ہے کہیاں چند مهند وسلم بھائی الیسے ہیں جنبوں نے واقعی ٹا اِل خدسیں انجام دی ہیں اور وہ ستی سیا گرا ا ہی ہیں۔ مثلًا منشی نظیملی خاں صاحب، شیخ مجوز نو کو بین صاحب، بندت کھیولال داو ہو مشی نظیملی خان مدارے صاحب، خدمی میں خت نو نریزی ہوئی، تو ہمال کھی کچھ بیٹات دام دلا دے صاحب اوستھی وغیرہ یہنے خیرجب کا نبور میں مخت نو نریزی ہوئی، تو ہمال کھی کچھ

موابرای تقی، گرآب ارکان اور د نے جن کے نام ام می اور اسم گرامی ، میں سے جکا ہوں ، جا بجاشہر کے طقول میں جلسے کیے ، منا دیاں کرائیں ، با زار ول میں لکچر دیاہے اور دوکا نیس بند تھیں وہ کھلوامیں اپنی حصرات کی سعی سے رام نومی کے جارس مین نام بهند ومسلم بیلک نے شرکت کی اور شهر فتنہ و فسا دسے محفوظ را ۔ اہل شہر کوجا اس بے کہ ان سب صاحبوں کا دلی لٹنگریہ ا داکریں ، البنتہ میں بھی اُن صاحبان کے سائفر دېكرتا تقا اورتمام خدمتون مين شركب ہوتا تقا اگرا پسب صاحب ميرے شركب غالب کھے۔ بینوداک کی ہر الن ہے کہ مجھے آپ نے اپنی جاعت کا میرمبس بنار کھاہے۔ آپ نے جوالفاظ ساسامس میرے سے ستمال کیے ہیں ان کوسکر مجھے پیشعر یادا تا ہے سے

طانوس را مبلقش ونگارے رست جلق تخصیس کنندوا و مجل از یا مے رشت نوشی

صاحبان دالاشان ابہ لائبریری نہا بیت خامینی سے ساتھ، بغیرسی شورش سے ہشہر کولیمنی کھی بہنجا دہی ہے ہجس طرح رات کواوس گرتی ہے اور ہم لوگ عالم خواب یا حالت استراحت میں ہوتے ہیں اورنہیں جانتے کہ اوس کب گری اور اس نے کیا کیا فائد سے بہنجا کے الیکن وہ اینا کام کرتی رستی ہے۔ شکر ہے کہ ہما ری لائبر بری میں اب تک بار فی بندی نہیں ہے ، حالا تکہ اس شہر میں ہر جاعت میں بارلیا ہیں،جوا نیا ا نیامطلب و کلیتی ہیں۔ فائدہ عام سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ان بار شیوں سے کام نبتا آ كترب، الريقول سيل صاحب مجشرف ضلع اكام البر" المبترب بعض صحاب اجن بر الكريزيت عالب ہے، فر مایکرتے ہیں کہ انگلتان میں معبی المینٹ ایس ربیت الکمراء اور بیت العوام میں) بارشمال ہیں ایکی تام فرنگستان ادرا مر مکه می مجاعتیں ہیں ، میمال تک کہ کوئی سُلے جب تک کسی یا ڈپٹی کی طرف سے سیش ذكياماك توفادج ارتج مع علما البعدين الجصرات كي خدمت من نهايت ادب سي عوض كرايو ك فرنگستان ادرام كيه كاحال جو كيدوه بيان كرتے ہيں صحيح ہے، گر مهندوستان كوحالت موجود ميل كلستان يامر كيه ادر فرنكسان يرقياس كرلينا ، قياس مع الفارق ب ي

دامن صبانه خيمو سكے جس شهسواله كا ليخ كب اس كو إلى تم بهار ك غماركا

صاحبان دیشان افلسفیوں کا قول ہے کرسوسائٹی شے حالات اور اس کے اہمی تعلقات یر نظروا لنے سے سرائحثا من روما کے افتاعت تندنی کر دکھسی مکسی قانونی سلسلے میں ایسے حکمیے ہوے ہیں کہ ہرجاعت اپنی متناسب حگرمر کہسی زکسی صول کے موافق ، قائم ہے ، اگران سلسلوں میں سسے کوئی سلسارا بنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو نظام قومی درہم وبرہم ہوجائے گا۔ ہی بنا بر ایک لا سربری کو ایک لا سربری کو بوجائے گا۔ ہی بنا بر ایک لا سربری کو بوجائے تعلیم وحکام بوطلبہ کو تعلیم در بہتر اللہ اور معایا وحکام وقت بین بوسک گار میں تعلقات بید اکرنے والی ہے ، بیم جھنا بیجا نہ ہوگا کہ اس کا وجود شہر کے حق بی بات

برکت اورشیم رحمت اور از بس غنیمت ہے۔ میرے بیے اگر کوئی فخر کی بات ہے تو ہے ہے کہ مین تیس برس سے اپنے دوستوں اورعز بربموطنوں کا خدمتگز اد اور اطاعت شعاد ہوں اور گوخو عقل دستے ہرہ نہیں رکھنا کیکن دانشمندوں اور تحجرب کا دوں کی صحبت باسعادت مجھے میسرہے اور اگر جینو دھلیہ علم دہنرسے عادی ہوں گرعالول در نہر مالی

> گرچه از نیکان نیم، خود را به نیکال بسته ام در دیاص آفرنیشس رشته گلرسته ام

. .

## موسيقي كانفرنس كالبيلا احلاس

بهارتی پاط خال کی نمایش کے سلامیں بتاریخ ۲۶، ۱۳۸۹ جفرری سلامی، بقام برا پارک ایک مرسیقی کانفرنس نعقد جونی میٹران صاحب نے اعرضین الال سکو طیری کانفرنس کی در خواست پر طبسہ کی صدارت فوائی ادر حسب فریل افتتاحیہ نقریر کی -

حضرات انجمن! مجھے سب سے پہلے ادکان کمیٹی کاشکر بیادا کرنا جا ہیے ، جنھوں نے مجھے ہیں کا نفرنس کی صدارت پر ممناز فراکر میری عزت افزائی فرمائی ہے، جس کے لائق میں اپنے آپ کوکسی طرح نہیں بجھان کیوکہ میں فن موسیقی کا خدا ق سلے اور و جدا ان صبحے نہیں رکھتا۔ جرکچھ اس وقت عرض کروں گاوہ بے وقت کا داگر ہوگا۔ صاحبا ن والا شان! آج سامیوں کی جاعت تھوڑی ہے، لیکن اس کی وجریہ نہیں کہ موسیقی جلیے فن شریعی سے پہال کے لوگ وہ بہیں رکھتے بلکہ اسلی بہیں کہ موسیقی جلیے فن شریعی سے پہال کے لوگ وہ بہیں رکھتے بلکہ اسلی بہیں کہ کھی ہے کہ اس وقت ساول کی ایسی گھنگھو در کھیٹا چاروں طرف جھا ٹی ہوئی ہے، گویا ظلمات کی کیفیت نظرار ہی ہے۔ گھٹا طوب اند صدا ہے چوطر فد با ول فیل بے زنجیر کی طرح جھوشتے جھا سے چل و ہیں ہے۔ کا کی کوک اور رعد کی گرج سن سن کر دہل رہے ہیں۔ کا کے کوسوں کی فضا تیرہ و تا رہے سے

اربھی چل نہیں سکتا یہ اندھرا گھپ ہے برق سے دعد یہ کہتا ہے کہ لا ناسف حل جس طرف سے گئی بجلی بھراُد ھرآنہ سکی تعلق چرخ میں ہے بھول بھلیا ل!دل کھی ڈوبی، کھی احجملی ، مہ نوکی شتی بحراضریں ملا طم سے ٹپ می ہے بھیل ارب بنجاب تلا طم میں ہے اعلیٰ نا نلم برت، نبگالا الملست میں گور زجنرل گرکہ آسس سان موسیقی ڈرنم دیزی سے محفوظ ہو نے کا مقتضی ہے گربر تی وبادال کی تمبم خیزی اوراشک دیزی کردہے کہ یہ کہ یہ تو کے کہ تا ج لوگ گھوں سے باہر نمل سکیں گے۔

حضرات! ہم سب کو بھارتی باط خالہ کے متعلموں اور کارکنوں کا ولی شکریرا واکر اچاہیے کہ اکفول نے اس کا نفرنس کے ذریعہ چا با ہے کو فن موسیقی کو اس شہریں عام طور پر رواج دیں ، جو ہا رسے پر اسنے رفیوں کا نبایت ول پندفن تھا۔ وہ رشی جھوں نے اس علم وفن میں کا ل صاصل کیا اور ہار وا اگ عالم میں جگت گروکہ لائے۔ چانجے ہم و سکھتے ہیں کہ اگر میہ آج ہر اکساو ہر توم کی زبان سے موانق راگ راگنیوں اور پر دو ل اور تا ٹول کے نام جداگا ندر کھ لیے گئے ہیں ، گروہ سب ہندوستان ہی کے سرچشم علوم وفنون سے شکتے ہیں ۔

تاریخ سے سلوم ہوتا ہے کہ بیجا پور میں اس علم دفن کی تعدد وائی سبت زیادہ تھی۔ و ہاں کے بادشاہ ابراہیم عاول شاہ اور بر ہان نظام شاہ اس علم برلیج اور فن تطیعت میں کا مل دستگاہ رکھتے ستھے۔ ظہوری جر با پہنے تنا م شاہ اُن کی شان میں کہنا ہے کہ دوعلم موسیقی دا اصل وجلد را فرع می وانند " یعنی ہمارے بادشاہ کا قرل ہے کہ علم موسیقی تمام علوم کی جڑ ہے اور تمام علوم موسیقی کی شاخیس ہیں۔

صاحبوا ہم ارگ یہ جا ہتے ہیں کا لغرنسوں کے ذرید، اس شہر کے لوگوں کے دلوں یس شوق پیداکریں کر دہ اس فن لطیعت سے واقعت ہوں اوراس سے پورا لطعت حاصل کریں جس کو قدر دانوں اور ناہروں نے غذائے روح کہا ہے۔ ہم یہ اِت جا ہتے ہیں کہ علم دفن موسیقی کو طلبہ کی تعلیم در تربیت کا ایک جزو بنا دیں، "اکر جس طرح وہ اور علوم و فنون کیلتے ہیں، اس طرح وہ تعلیم کو رسس کے ساتھ علم موسیقی بھی سیکھ جائیں، ہاری خواہش ہے کواس فن کوان کے کورس کا جزو لا نیفک بنا دیں تاکہ ان کے دلوں میں اس سے حظروح انی اور کیمت دوامی صاصل ہو۔

واضح ہوکہ ملم وفن موسیقی کی اتبرا بکا ایجا وشری ہا دیوجی سے ہوئیء جس سے غرض یہ تھی کہ عبارت الہیٰ کے لئے بکار آ مد ہوا ورسب اس میں جی لگا کرشرکت کریں عرب وعجم میں قرآن مجید بھی خوش کلو ان سے ساتھ شریصا ماتا ہے۔ بلال عبشی جرکہ رسول مقبول صلع کے موذن خاص شخص ان کی اذان میں اتنی موسیقیت تھی کہ سلمانوں کے علاوہ ، کفار عرب بھی سن کو کھون طرح سے بیشتر اسی بڑم میں ابھی بنے خال کو بھی سنا ، جیفوں نے بڑی سرلی وصن میں کلام پاک کی جند آیتیں مربط حرکہ سنا میں برن کوسن کر کھود و حالی اور آگ ما گئی کا مرق آگیا۔ یہ اور بات ہے کہ کما و قوم و زبان کے لیا فر سے اکثر راگ راگ واگن کا نام جنگل ہے۔ اس کا نام منظ ہود تان میں بدل میں بدل کے ہیں۔ شرک ہود تان میں ایک راگئی کا نام جنگل ہے۔ اس کا نام ایران میں " ز نگلہ" ہے ، آئی طع جو نہیاں لگا ہدوت ان میں ایک راگئی کا نام جنگل ہے۔ اس کا نام ایران میں " ز نگلہ" ہے ، آئی طع و قوم باجوں کے ہندوت ان ناموں کو، ترمیم کر کے ، اپنے اپنے نمراق تومی کے موا فن بنالیا گیا ہے۔ کسی میں و تو نہیاں لگا دیں بکمی کو بجا کے مضراب کے کما نیے سے بجایا اور اس کی صورت اول میں بھی و تو نہیاں لگا دیں بکمی کو بجا کے مضراب کے کما نیے سے بجایا اور اس کی صورت اول میں بکھ

تارول كارضا فركرايا-

واضح ہوکہ ہارہ یہاں چر راگ ہیں اوئی الکوس، سری راگ ، میگھ داگ، ویک راگ، اسلام ہوتی ہیں ہاس طرح کی تیاستاس ہندول راگ، اور بھیرویں راگ، ہرایک میں پانچ پانچ راگنیاں ہوتی ہیں ہاس طرح کی تیاستاس راگنیاں ہوتی ہیں۔ الن راگنیوں کی خاضیں بیٹار ہیں۔ اکثر دوراگنیوں کا افتراک کر دیا جا سے شکا رات سکے دو بنجے دمیں اور سوہی طا دستے ہیں۔ یہ سب علی اصول ہیں جن سے توا عدوضوا بط شیام وید میں اور وہی وید مقدس اس علم دفن کا سرخیمہ ہے۔ شیام وید اکثر گاکر بڑھا یا جا سا ہے۔ راگ راگنیوں کے الگ الگ او تا مقرر ہیں۔ بارہ بنجے دات سے بارہ بنجے دن کا راگنیاں سام میں میں درج ہیں اور سوہی ایک او تا سے میں اور سوہی ایک او تا ہے۔ دلیں اور سوہی ایک راگنیاں سنجے میں اور سوہی ایک ہوئی کی درجہ سے دیاں اور سوہی ایک اور سام کا میا ناراگ اس سنجے میں اور سوہی کا مہا ناراگ اصبی سے آگھ بنجے تک جی وقت ہے چرو کر یا جا ہے ، دلوں کو بیجین کر دے۔ سار بگ وس بنجے سے گیا رہ بنجے تک گاری داگ جیار شبخے شام کو اور شیام کلیان راگ باسی سنجے سے گیا رہ بنے تا می خور کر ہوئی ہی ان تام مراگوں بائے تو سنے والا کو ہوکر کر دہ جا کے گوری داگ جیار شبخے شام کو اور شیام کلیان راگ کی جا گئے نام اور او قات مقرد ہیں۔

صاحوا الم فخرالدین دازی کا تول ہے کہ موسیقی کی ایجا دھیم فٹیا غورت حکیم لونانی سنے کی ہجہ صرت سلیمان کا شاگر و تھا۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ حضرت داؤ دسے موسیقی کا ایجا دہوا ۔ یہ ولیسی ہی بات ہے ، جلیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دوضہ تاج گنج الملی کے کارگروں کا بنایا ہوا ہے سیانا کہ لحن داؤ دی مشہور ہے اورجی و قت حضرت داؤ دگا تے تھے تو ہوا کے پرندے اثراً تے تھے اور وجد کی حالت میں نفر سن کرتے تھے، بلکہ بیاں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز سے لوبا نرم ہوجا تا تھا۔ اسسی طرح ہندو سان کے اکثر مطربوں کے نفر کی تا فیرات مشہور ہیں کہ کسی نے طارگائی اور با دل آگیا اور با فی ہوا گیا تا ور با فی ہوا ہے بانری باتے ہیں کہ اٹھر دس برس کی عربی جب بانری بجا تے تھے ، توگرو چیش کے گوا سے اور ان کی عورتیں اور جیے سب گھرد سے نکل آئے تھے ، توگر دو چیش کے گوا سے اور ان کی عورتیں اور جیے سب گھرد سے نکل آئے تھے اور وجد کی حالت میں بانسری ساکرتے تھے ۔ بیاں یک گائی بی جن کو چرا نے کے لئے شری کشن جی میاراج نے جاتے تھے ، وہ بانسری کا نغمہ شننے کے لئے آگرگر دو پیش کھڑی ہوجاتی تھیں سری کشن جی میاراج نے جاتے تھے ، وہ بانسری کا نغمہ شننے کے لئے آگرگر دو پیش کھڑی ہوجاتی تھیں سری کشن جی میاراج نے جاتے تھے ، وہ بانسری کا نغمہ شننے کے لئے آگرگر دو پیش کھڑی کو جواتی تھیں سری کشن جی میاراج نے جاتے تھے ، وہ بانسری کا نغمہ شننے کے لئے آگرگر دو پیش کھڑی کو جواتی کھیں سری کشن جی میاراج نے جاتے تھے ، وہ بانسری کا نغمہ شننے کے لئے آگرگر دو پیش کھڑی کو جواتی کھیں

سطلب یہ ہے کہ خوش کوازی اور ماہریت اور بات ہے اور موجدا ور مخترع ہونا ووسری بات ہے بعض کا قول ہے کہ تفض کا قول ہے کو تفنس ایک پر ند ہے ہاں گی آواز سے حکیمول نے مرسیقی کا انتخراج کیا ہے۔ تفنس کا حال میں کر آپ کو حزید دیجین ہوگی اور اس سے ہمارے بیما ان کے راگ کی عظمت آپ کو معلوم ہد جا سے گی۔ تفنس کا جو از انہیں ہوتا۔ اس کی نسل چلنے کا عجیب ماجوا ہے۔ اس کی نقار میں شماری ہوراخ ہوتے ہیں جون سے دانگار بگ آواز میں نکلتی ہیں جب وہ بوڑ حا ہوتا ہوتا ہے تو گلایاں اور تنظر موراخ ہوتے ہیں جون سے دانگار بگ آواز میں نکلتی ہیں جب وہ بوڑ حا ہوتا ہے تو کہ اور وہ مل کر فاکتر ہوجاتا ہے۔ بھر قدر ت اللی سے اس فاکتر جوب یا فی برت ہے اس راکھ میں انگا ہیدا ہو جاتا ہے۔ اس راکھ میں انگا ہیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے قفنس کی نسل قائم رہتی ہے۔ بعض کا قول ہے کہ و بیک راگ میں انگا ہیکہ ا ہے بال ور بھر بھر بھراتا ہے۔ اس پر ندکا ذکر ایران وعرب سے اگر بجریں بھی موجو وہے اور وہ اس کو مرسیقار سے۔ اس پر ندکا ذکر ایران وعرب سے اگر بجریں بھی موجو وہے اور وہ اس کو مرسیقار سے ہیں۔ لفظ موسیقی اس سے نام سے شتی ہے۔

ساحبان زلینان اجی طرح ہارے بیاں سات پر دے ہیں پاست سر ہیں۔ اسسی طرح عرب وجم ہیں پارہ پر دے اور سر ہیں۔ ہارے بیال سروں سے نام است اور کھت اگر مقار کا مرحم ہیں ان کو راوٹی احتیقی اواست احجاز افراک کو جائے اسی طرح ہمان فراک کو جائے اسی طرح ہمان فراک کو جائے اسی طرح ہمارے بیال کو جائے اسی طرح ہمارے بیال کو جائے اسی طرح ہمارے بیال باول کے نام ہیں ستار اساز بھی اس شکھار اجتیا ایا آسری اجل آراک انسان آراک انفوز و وغیرہ اور بر لیا اور بر لیا اور بر اسی طرح ہمارے بیال افوز و وغیرہ اور بر اس سرا بیا اسلام ہیں عرب وعم میں بھی ہیں عود ابر لیا اور بر اس میں اس آرو و ارو و ارفاول کو ارفاول کے اس سرا بیا اسلام ہیں عرب وعم میں بھی ہیں عود ابر لیا اور بر اسی میں جواجے کما ہے جائے ہیں دوزیادہ سرائی اواز دیتے ہیں۔ شلا ساز بھی اسرسستگھار وغیرہ۔

حضرات اس وقت، ارش کے خوشگوار مناظراور سامعین کی ملت، وونوں ابتی اس کی مقتصنی ہیں کہ بین اس کی مقتصنی ہیں کو بین اب ابنی تقریم کو ج بے وقت کی بھیرویں، سے زیاوہ وقعت نہیں رکھتی ہے۔ دوسرے وقت کے لئے ملتوی کرول تا کہ بین اور آب راگ اور راگنیوں کی وکلش آوازوں سے لذت اندوز ہول اور موسم کا لطف اٹھائیں۔

## موسقى كانفرنس كادوسرا اجلاس

بناریخ ۲۳ رجزری عصوای بوقت و بج شب مشران نے بھر صدارت کی اور

حب دي انتتاح تقرير نوائي-

مرست بها يكو اود دو توراس تت مجع بحراب في مدادت كى عزت عطا فراكر مرا يائه افتخار بلندكر وياسه مين كررآب صاحبون كالشكريد ولى ا واكرتا بول اس زم نشاط ادر مفل سرور سے لیے بارا ایک جیا ولک مقام نایت زیاہے ہمو می بارا ایک ان ا کل نائش سے سامانوں اور دنگا رجگ بھولوں اور سنرہ رادے ایک گلزار پر بہار بنا

بوا - جدهر ديجهي جن داد نظرات بي سه غيرت باغ ادم آج سيصحن ثن

ووبهارا في نواتج بي مرغان چن جوش من رمز مستجی به بس مرغان بهاد سی تعجب بے سی او را با ن سون رم ارباری سے ہے سرائیس

جمیر ن ہے جوصا تاردگ کی ہیم ال ویتاہے تعن برگ سے ہولی بن

م شنم سے كمال كاسد كل جي لبريز جل تربك آج بجانے كو بيط فوق ين صاحبو۔ دنیا میں دوچیزیں اسی ہیں جوانسان کے دل کوبند در اپنی طرف کیسنعی ہے۔ ا یک شن صورت اور دوسرے حشن صوت کیکن دونوں سے دیجھنے اور سننے سے در مختلف سے سے جذبات دلوں میں بیدا ہوتے ہیں مار کوئی بری بیکر گل اندام عورت جو آ ہو شیم اور غزال میکیس ہو اوروہ ہارے سائے آجائے توہم کواس کے نظارہ میں حظ نفسانی ماسل ہو گا ہین نعنانی جذا بر المسخته بول سے لیکن کوئی گانے والا اگر کون واؤدی میں ہم کو گانا سائے تو ہا رسے دل يں جوجذ إت بيدا بول مے وہ إكيزہ اور بے كوٹ بول مے ليني مم كو خطر دوعان على موكل۔

خاک الم مرتبس موتی ہے غیار دان

اس لي كماكيا ب كري

به ازرد کے زیاست آ دا ڈٹوسٹس

ظاہرے کہ نوش آوازی سے ساتھ گا نا غدائے روح ہے ۔اب زض سیجیے کہ اس کال ملم عورت میں جس سے حسن گلوسوز کا ذکر کر حیکا ہول ، اعلیٰ ورجہ کی نوش آوازی کا وصف مجنی ہوا كانے بجانے سے اصول د واعد سے ہى وہ ما ہر ہو، اس برطرہ يہ ہوكد تص بر كبى وہ كال مو جوخصوصاً عورت کی وات میں ہونا نهایت تقویے شکن ہے ی تودیھنے اور سننے والول کا ط كيا بؤكا - ظا برب كمه وه بركاله أتش قتاله عالم مجمى جائے كى -لوگ أس مے ناچنے يرمرطي کے اور پریٹڑپ جائیں گئے ۔ فرشتے تھجی اپنی فرشتہ خصالتی پر قائم نہیں رہ سکتے ۔ زا ہر و عابیہ صدىالة مراض وصوفى سيار بروتقو ع بحول كراس شيعشل مي بيخو مومائيس مح ہاری را مائن میں اس کی شال موجود ہے مینی یہ کہ جماراحد دسرت نے اپنے در باری ایک السراكونتكي ركم سے لانے كے ليے جنگل ميں جيجا - ووالبسراحن وجال ميں بےشل ہونے سے علادہ گانے اور ناچنے میں بھی بے نظیر تھی، حیا تجہ عنگی کور موسیقی کا جادو کرے درباریس ہے آئی۔ منتی شکر دیال فرخت نے جو ہندووں سے ندہی شا عربے نظیریں اس موقع کو را ماین ہیں بنایت نوبی سے نظم کیا ہے ۔ آپ کی تفریح طبع سے لیے دو بیار شعر سنا - ا ہوں سمتے ہیں۔ سی بن میں وہ محبوب زائد نبال پر خطا سیکم بر تران مہاس پر سکھنے تن میں پہنے تن سی سیکولوں کے کہنے بار سارخ محلول پر انجیل کریس بارگسیون برے بل غرض المن المجنى آئى جوبن بس بهاد آئى براك تخل مهن مي يرى كوش مائن ين جوآ واز تودل فيسور الفت سي كاماز ریے گیسری صورت دل کو چھکے دکھایا اُس نے کرخ آنجل ملت سیجوے انی درویش کا نشکا تصوربندھ کیا ناگن سی شکا دفی ما صاحبو- واضع بوكه تام رأك راكينون اورسوان مير دول اور باجول كاستر ثمانان گلب برگ ابرگانے دالانوش آواز بوتواس کانگانا سننے میں جومزہ آئے گا دہسی ایت ی آدازیں منیں آسکتا۔ اگرکوئی شخص کانے میں اہر ہو گرما جانہ بجاتا ہو، وہ ہر ا جا سٹ گرد کو سکھاسکتا ہے اور اُس سے شاگر د با جا بجانے میں ما ہر ہوسکتے ہیں یہاں

ایتخص عوض خای سے وہ صرت گانا جانتے تھے۔ اور کوئی با جا بجانے کی مهارت ان کو دہمی لیکن ان سے ٹاگرد ساریمی اورستار وغیرہ مجانے یں بہت معرد ت ومشہور ہوئے آیک ستار باز کویں نے خود و کھا اور سا جس دقت وہ شق کرتا تھا ہتا رہی سے دھواں اٹر تامعلوم ہوتا تھا۔ إلفرض گانے کا اہرا حصابی ہودہ میں شاگر د کا اس باج پر طھیک پر دہ پر رکھواد سے گا کیو کہ جب ک شاکر دخمیک پرده پرانگلی نه رکھے عمل استا دعلطی تباتا جائے گا، کیو بکھ اُس کے کان سروں سے یورے آشا ہیں ۔ ا ہروں کا قول ہے کمحض گانا بغرمزامیرالینی باجوں سے کے ساعف ہے گانے سے سائے طبلہ کی تقایہ ، ائیں کی کک مجیروں اور گھو گرووں کی جھنکار ضرور ہو نا جا ہے۔ اور كوئى باجاشل سار كلى يا با رمونىم ، سرتكهار دغيره سى بونا جاسي ، ودند كا بي كالطف الدهورا رہ جائے گا اگانے والے کابھی جی نہ لگے گا اور سننے والوں کابھی مزہ گبر حائے گا سگانے کے سائھ ایسے ہوں تو نیس وقت ہے بندھ جاتی ہے اوراس وقت نطف بہت طرص جاتا ہے۔ صاحو- ہمادے مک میں ما ہروں کا تا عدہ ہے کہ کوئی راگ راگئی ہے وقت نہ کا تے ہیں، ند بجاتے ہیں۔ اور تے سے معلوم ہو ا سے کہ سے دواج عرب وعجم میں بھی مسی نیسی صورت میں را مارے مک میں اگر سی سے بے دقت راک یا راکن گانے یا سجانے کی فرمائش کی جائے تو وہ بمیدں بہانے اور عذر کرے گا اور بیشہ در تو ہر گر ہر گرنہ ہے وقت گائے گا، نہجائے گا۔ اگریم اُس کواپنی روزی جانے کا اندلیشہ ہو۔ اعتقادیہ ہے کہ جرراگنی گائی یا بجائی جاتی ہے وہ اسنے سر کھو تی ہوجاتی ہے ادر ہے وقت طلبی سے اپنی تو بین تھیتی ہے۔ اس کی شال یہ ہے کمسی مغرز تفس كربم يه وقت ابني إس بلائيس تو وه بهم سے كيا خوش مو كا أتمر مجبورى سے وہ آجمى جانے توایی بتک مجھے گا۔ ا ہرین کاخیال ہے کدراگینوں کو بھی نقصان بیو سخیتا ہے ادر گانے سجانے والوں کو بھی کیس کا گلامیط جا اے ہس کا ہاتھ میکار ہوجا اے ۔اس کے علاوہ ایک بات یہ بھیکہ بے وتت راک راکن گانے ، بجانے سے شنے والوں کو می مزہ نہیں آتا اور گائے بجانے واسے کا جی بھی نیں گلتا۔ وض کیجیے کہ اس دفت جب کررات سے نوبے ہیں اگر کوئی بھیروی گائے یا بجائے توسب سے نر دیک ایک بھو جگری بات ہوگی اورسب حاضرین کی طبیعت کمدر ہوجائے گی۔ بس اگر بدر صریحبوری البی علطی کسی سے سرر د موجائے تو دہی بات ہوگی کہ ست

سری بھروں کو شام کھیاں اس جگر تھیو کدادا جا ندنی میں ہے اعمیری دات کا اُل ﷺ
نب ہی شاں مشور ہوئی ہے کہ بینے وقت کا داگ ؛ اوقت وقت کا داگ ۔ صاحب بیشل میں جاتی ہے کہ بینے آلا اچھا گر ہے شرا بڑا ؛ یکی بہت میں اور بی اس میں اور بی سے اور بیا کہ بیت ہیں ہہت میں اور بیا ہے کہ ایک جا عیت یا محفل میں آل سم کے سمجھنے اور جانے والے تو کمتر ہوتے ہیں جو گرفت ہوں کہ الا بوگیا سرکر کے سمجھنے والے انالی کی بیت ہیں۔ جال شر گیا اسب کے کا اول کو برا معلوم ہوگا ہمیں بکہ سرکا گیو نا ویسا بی ہے ہیں ہوتے ہیں اور اگرکیس گا فیوالا میں نہا بیت کی بیت ہیں اور اگرکیس گا فیوالا بند قدر قابر اور بی ہوتے ہیں اور اگرکیس گا فیوالا بند قدر قابر اور کی بیت ہوتے ہیں اور اگرکیس گا فیوالا بند کہ در بول سے اور بی جا ہیں گے کہ گا نا بند ہوجا ہے ۔ ویں شنل ہوگی کہ ہے

ب گوئی رُگ جاں می گسلد نیخہ آبا را زسٹس ان خش تراز آواز ہ مرک پدر آواز سٹس شخص بہ شکے گاہے شخص بہ شکے گاہے

پنہ ام درگوش من انسنوم یا درے کمشائے تا بیروں روم

کم سمجھ کو گوں نے معولی گوتی سے غزلوں اور دادروں کی فرائشیں مرکز سے اعطا درجک

عزی کا نے کی قدرو منزلت گھٹار کھی ہے ۔ چو بکہ غزلوں ادر دادروں کے گانے میں سیھی سیھی سیھی اسیمی سیھی سیھی اسیمی ہوتی ہیں ، لہذا نا واتفوں کوان کے سننے میں مزہ آتا ہے ۔ گلی کوچول میں اکثر لول سے عزلیں گاتے ہوئے پھواکرتے ہیں ۔اگر وہ نوش آواز ہیں توا ناظ یوں کو بھی سننے میں لطف آتا ہے ۔ رفتہ رواج ایسا ہوگیا ہے کہ معمولی رقص وسرودی محفلوں میں عوام کو نوش کرنے کے لیے مغنیہ عور تمیں غزلیں اور دادر سے نریادہ گایا کرتی ہیں اور خشری وغرہ ممتر ، نیکن کوئی جانے والا کمی واتھی کا کرتی ہیں اور خشری وغرہ ممتر ، نیکن کوئی جانے والا کمی واتھی کا کرتی ہیں اور خشری وغرہ ممتر ، نیکن کوئی جانے والا کمی وائش شکرے گا بھوں کے دوسری فرائش شکرے گا بھون کے دوسری فرائش شکرے گا بھون میں داگ داگیوں کے دوسری خوائش شکرے گا بھون میں داگ داگیوں کی خواد کی خواد کی خواد کرتا ہے ۔

صاحبو علم وفن موبقی سے ماہروں کی قدر وسزلت الهاؤں او ردماراجاؤں اوردالیان ملک سے ورباروں کی زیب وزمنیت ہمشیر جھے گئے۔

باده وجام کی طرح اس جاعت (منایان) کالقب " عم غلط" بر گیام به بهارے مک میں زمانہ والی میں دو جار موسیقی دال شہور دمو و ن گذرے ہیں۔ تان میں اور بیجور یاست گوالیاریں برب نامی گرای گانے اور بجانے والے بیچے کل کی بات ہے کہ گھنٹو کے بندا کا انکا علم اور فن سوسیقی سے بے نظیر اہر گذرہ بیجن کا جواب سادے ایشیا میں نہ بھا جس شاگر دنے ان کے اس سامتے چھ میسنے بھی زائو ہے اوب فی گیاوہ اپنے وطن میں ناموری اور فہرت کی دو لست سامتے لایا۔ میری دیکھی ہوئی بات ہے کہ جہنا رام جنی میال کی ایک طوائف نے چند روز رشاید سامتے لایا۔ میری دیکھی ہوئی بات ہے کہ جہنا رام جنی میال کی ایک طوائف نے چند روز رشاید نریادہ سے ذیادہ ہجہ میسنے بندا کا لکا کی شاگر دی کانخ صاصل کیا۔ واپس آتے ہی میا آئ س کا خصوصاً اُس کا نام بالی نہ جاتی ہو۔ خصوصاً اُس کا نام بنا ایسا تھا کہ ہے۔ خصوصاً اُس کا نام بنا ایسا تھا کہ ہے۔

رتصرین کشتہ بھا عالم اس بت نو نخواد کا ہرقدم کا بڑھ کے بڑنا ہا ہے بھا تواد کا اس بندوستان میں بتندا کا دہی درجہ بھا بزخرو پر ویز بادشاہ عجم سے در بارمیں بار دون اور ما مون خلفائے عباسیہ سے در بارمیں اسحاق موسلی اور ایرا بیم کا اسحاق کا شاہرہ وس بزار درم ما ہا نہ تھا جو سکہ حالی سے دھائی بزار دو بیج سے کا برابر ہے ۔ اس کو دربار ہی وہ ایک برابر ہے ۔ اس کو دربار ہی فقیا کا لباس بین کرانے کی اجازت تھی ہم سے اس کا اعزاز خاص ظاہر ہوتا ہے ۔ یہ تحض علاوہ موسیقی سے نفر اس کو ایرا بار وردو ایران سے اس کا اعزاز خاص ظاہر ہوتا ہے ۔ یہ تحض علاوہ موسیقی سے نفر اس بو دو ایا ت میں مجہدانہ کمال رکھتا تھا اور علم وفن سویقی میں اس کی موسیقی میں اس کی موسیقی میں اس کی موسیقی میں اس کی موسی موسیقی میں اس کے مواسیہ میں ایک بھی خلیف اور سے دیمی میں ایران خریب خریبی علیا رہے کہ میں ایس میں ایک بھی خلیف اور سے خریبی علیا رہے کہ میں ایس میں ایک بھی خریبی علیا در کھتا ہو ۔ بڑھ ہے بڑے میں ایس میں ایک بھی خریبی علیا در کھتا ہو ۔ بڑھ ہے بڑے میں ایس میں ایک بھی خریبی علیا در کھتا ہو ۔ بڑھ ہے بڑھ ہے ۔ موسیقی ۔ اس میں میں ایک میں خلیل میں ایک میں علیا در کھتا ہو ۔ بڑھ ہے بڑھ ہے ۔ موسیقی ایران میں ایک میں علیا در ایک میں خریبی علیا در ایک ہی در کھتا ہو ۔ بڑھ ہے بڑھ ہے ۔ موسیقی کی موسیقی کے دور ایک میں موسیقی کی موسیقی

صاحو- می آپ کی ضدست میں اسحاق کی ما بریت سے واقعات ظاہر کروں ہوتاریخ عرب سے معلوم ہوتے ہیں - در بار بار ون میں عیسائی کینریں برم عیش وطرب میں شرکی ہاتی مقیس بوگلے میں سونے کی صلیبیں لطکائے ، کمر میں سونے سے رتا دینے ، ہا مقول میں گفدستے

یے ہوئے عفل فشاطیں اینے جوے دکھا یا کرتی تھیں۔ یہ کنزیں نہایت پری پیکر دھول ا مرام اعظے درجہ کی خوش آواز ، گانے بجانے میں ماہر ، خوسٹ نولیں ، حاضر جوابی ، لطیفہ گوئی ، بدلیجا یں بے نظر تھیں اور ایک ایک لاکھ در ہم کی قیمت برخریری می تھیں - آیک روزائی میں کنزی جودیائے رومی سے قبیتی لباس زیب تن سے موے تھیں بعود اور بربط بجار ہی تھیں - اتفاقًا اسحاق آباراس نے کماکدان میں سے ایک کی مضراب او پر علط برر بی ہے ۔ بھرزد اعور سے بعد کے سگاک وال صعف سے غلط آواز آرہی ہے۔ زر اویر بعد بولا کرسب کنیزیں سجانا بند کریں صرف فلال كيز بجائے جب أس كيزنے إجابجايااس كى على نظا بر سردى -اس پرتام مفل ديك ر م كئ - أستخص كأكمال د كيمنا جابي كه استى "ارون مي ايك" اد پرمضراب غلط فير ر مريقى جو اس کے کان میں کھٹاگئی۔ باوجوداس ماہریت سے وہ ایک منیز غریب نامی کا شاگر دیتھا ہیں نے ایک ہزارراگدنیاں ایجادی تھیں ۔ اُس کیزئی کا لمبیت کا ا' دانر ہ کرنا چاہیے جس کی شاگر دی کا فخراسخات ایسے اسا د کا مل کو تھا۔ اسحاق می خوش آ دازی ادر کھن داؤدی کا احداز ہ یول کرنا چاہیے کہ بارون کا قول مخاکہ جب اسحاق گا تا ہے توجھے ایسا سرور موفور ہوتا ہے بگو یا سری طنت یں کوئی ملک مفتوصہ اضافہ ہوگیا ۔ ظاہرے کہ بادشا ہوں کو ملک فتح کرنے پر جونوش ہوتی ہے و من دو سرى بات سے نہيں ہوتى ۔ بس د كھينا جا ہيے كه اُس نوشى كا درج كتنا جرها بوا تھا ، جو ہارون کواسحات سے گانے سے ہوتی تھی ۔غریب کنیزی سوائے عمری اور سویقی دانی میں ایکستقل کتاب خلیفہ متز با مشریے تھی ہے۔ دو کنیزیں ایسی ہی کا مل ور ما ہر تقیس اور ایک کا امام نبدل اور دوسرى كانام زلزل بقاء عن كانذكره كتب ارتخ مي بهت بسطى سائد كيا كياب، بدوول ما موں رشید کئے شبہتان عیش کی زیب وزمینت تھیں ۔

حفرات! قص دسرو و کی کیا تعربین کی جائے جبکہ اسس کا ذکر بھی اتنا وجد انگیز اور دککش ہے کہ میں عالم محومیت میں کہاں ہے کہاں جابہونیا ۔ع یہ بھی خبر نہیں کہ کہاں تھا، کہاں ہوں میں۔اب آب ما ہم بین فن کا گانا بجانا سنے اور وقت سے راگ راگینوں کا لطف الحصائے۔

### « نو بوک سُر صارتمنی »

فرخ آبادی طلبادی ایک جاحت ہے جس کا ام ہے ذریک سدھارستی بین فرج اتو ل کی اصلاح کر نے والی جاعت کا سالان مبلسہ فعقد اصلاح کر نے والی جماعت کا سالان مبلسہ فعقد ہوا ، جس کی صدارت مشران صاحب نے فرائی- اس بیلے کے آفاز اور خاستے پرمومون نے حسب ذیل تعرب میں گیں۔

آغاز کی تقریبہ

ملاموں میں شرکیہ ہیں اور ہاری قدر کرتے ہیں توبیقیناً یہ کام اس قابل سے کراس کو انجام دیا جا سے اور ہم کو اس بیں ضرور کا میا بی ہوگی ۔

بیاد سے بھا ہو اگرآپ کے بررگ آپ کو بری توریت ہو خوس کا دوسر سے آپ کا بہت ماسل ہوں گئے۔ ایک برک آپ کو بڑی تقویت ہو نجے گا۔ دوسر سے آپ کی بہت برسے گی اور کام کر نے سکے شوق وی وی وی بی اجنا نے ہوگا۔ تیسر سے یہ کرزرگوں کی عوص آپ کو اپنے مفاصد میں بہت جلد کام کر نے سکے شوق وی وی وی بی اجنا نے ہوگا۔ تیسر سے یہ کرزرگوں کی عوص آپ کو اپنے مفاصد میں بہت جلد کامیا ہی ہوگا۔ ج شصے عوام آپ کی جاعت کو بہت عرب اور قدر و منز لت کی مفاصد میں بہت بلاگا میں گئے ویکا ایک باخش آپ سے سرد دور و منز لت کی آپ کو ایک گئی تی سے دیکھیں گئے۔ پانچ میں ہو جہ نوعمی کے آگر کو کی خلطی یا فروگذاشت آپ سے سرد دور و جائے گئی تی آپ کے ذرگ آپ کو منبھال لیس گے اور دا ہ داست و کھا ہیں گے اور میں ان ویشان او چکھ ہے جلسا عام ہے اور سیار وں بھائی بارے ایے شریک ہیں کر شاید ہو رہا ہوں کی طور سے اس جاعت کے مالات سے واقعت و ہوں پہلاا میں اس سمتی کے اصول دورا عدا ہے صاحب کی واقعیت مکہ لیئے بیان کر تا ہوں۔

دلی در اس سک مبلسه مبینی بیاد ماه جون سنته بی فری اس سک مبلسه مبینی بین دو د فراین بندده
دوز بد بداکرت بین جن بین متلفت منه بین فرسط جات بین ، جرفاص طور دِ سیاسیات سے
دوز بد بداکر سے بین میں -

(۷) غرض ومقصد سے کو ٹوجا نول کی جمانی اوراد و مانی ترقیال ہوں۔
(۳) ایک لائرری بھی اس جاحت نے قائم کرئی سہے جس میں ہندی اروداور انگریزی کتابیں
قریب جھ سو کے بھی جد بھی ہیں۔ وہ سب ٹوجانوں کی اصلاح و فلاح سے متعلق ہیں اوران کے
حق میں نیایت مفید ہیں۔ اس لائبری میں ووجاد اخبار بھی ہندی اار دو اور انگویزی
کے آیاکہ تے ہیں۔

رم، اس جا عیث کی ایم شاخ اسکا دُنگ ہے، جس سے اسکا وُ طب دام لیلا، نمایش اور آریساج
کے سبسوں میں اور جمانکیوں کے دنوں میں سیواسمتی کی خدمت انجام دیاکرتے ہیں ۔

(a) اس ممتی نے دیک اکٹ اسکول بھی جوری سائے سے کھولا مے اجر میں سات جے ستام سے نو بھوایا جاتا ہے۔ اس مدرسہ سے نو بھوایا جاتا ہے۔ اس مدرسہ

مين اب يك بين طلبه واخل موسيك بي-

رو، ایک جاعت برایت کرنے والی بھی ہے، جس میں ٹرے ٹرے کیل، ہندوسلمان بانچسات فریک بیر ہے۔ اس میں جراحت براہ میں میں اس میں اس میں میں اس میں اس

یا ہیں اس جاعت کے وہ مالات اجن کی بنا پر مرفض کو اس میں صد لینا ضروری ہے۔

اب میں جا ہتا ہوں کہ جلے کی کارروائی شروع کی جائے۔ اگر دقت نے ساعدت کی تو آخو میں مجھ اور عرض کروں گا-

جب جلسہ کی تام طروری کا دروا فی نعتم ہوگئی ، تو ایک مسباس نا مدن یا ن بندی ، مشیران صاحب کمی خدمت میں جا عت ندکور کی طرف سے میٹی کیا گیا ، جس کا ترجیداً دور ہے ۔

### عوام کی خوشی اورشکریه کا علان

یہ سپاسناسہ فاصل بیٹرے مندر زائین منسران ہمیرمجلس ہندومسلم اتفاد بدر دکی خدمت میں میسیس کیا ماتا ہے۔

عالی جناب ایم اوگرده جاعت اصلاح و فلاح نوجانان "کے ارکان آئ آپ کو اپنے ور میان کر کور نہایت اصافند اور شکرگذا رہیں۔آپ نے ہاری بہما کی صدارت قبول فر گر کم ہم سب لوگو ل کو در بار احمان فرایا۔ آب نے اپنی زندگی ہیں ہارے شہر کی جو نظر ضد تیں کی ہیں ان کو فرخ آبا و شکے بافندے ہمی دیجو لیں گئے۔ اس شہریس ایسی کو فی جا عت نہیں ہے جس کی ہمت افزائی آب ہب نے نہ کی ہواور اس کو آپ نے اپنی صائب وا سے ہے تنہ نہ بالا ہو۔ فرخ آباد کی بلک لا بریری آپ کی بواور اس کو آب نے اپنی صائب وا سے سے تعفیف نہ ایا ہو۔ فرخ آباد کی بلک لا بریری آپ کی بے غرضا نہ اسی و برخ سالو شدمت کی زندہ یا و گار ہے۔ ہند ایا ہو و آباد کی بلک لا بریری آپ کی بے غرضا نہ اسی و برخ سالو شدمت کی زندہ یا و گار ہے۔ اس شہر کو نیف ہو اور اس کو آب بنی کہ ہمارے شہر میں ہند دول اور المانول میں باہم کمی طرح کا عناد نہیں ہے۔ یہ آب ہی کی خوش تدبیر ایول کا نیج ہے کہ آج کل سے شکمن کے دو اور المانول میں باہم کمی طرح کا عناد نہیں ہے۔ یہ آب ہی کی خوش تدبیر ایول کا نیج ہے کہ آج کل سے شکمنی کی دونوں اور کمانول میں باہم کمی طرح کا عناد نہیں ہے۔ یہ آب ہی کی خوش تدبیر ایول کا نیت ہوں کو آب بند و کول اور کمانول دونوں کو اور اس کو آب بند کی لیا تت اور دونوں عرف کی آب بندی کا لیا تت اور دونوں عرف کو آب بندی کی لیا تت اور دونوں عرف کی میندی کا گریں کا کہ میں اور کا کوئی ہیں اور کا کوئی ہے اور دونوں تو مول کو آپ بندی ہے۔ آپ کی لیا تت اور دونوں عرف کوئی ہیں ہے۔ آپ کی لیا تت اور دونوں عرف کوئی ہور کوئی ہیں کوئی ہور کی کوئی ہور کوئی ہور کوئی ہور کوئی ہور کی کھیل کوئی ہو کوئی ہور کوئ

وخیرہ میں سلم ہے اور عام میم فیسے الکلامی اور زبان آوری کا نقش ہرایک باخندہ ہمرکے دل پر رہم ہے۔ وہ کو ان سی جماعت ہے جس کو آب نے صدق ول سے زیب وزینت نہ دی ہو آپ کے انہی اوصات پر ازاں ہوکر ، ہم نا تجربہ کار ٹوجوان آپ کی بزرگانہ وا نے سے استفاوہ کرنے کے لئے آرزو مندی کے ساتھ آپ کی طرف و کیور ہے ہیں۔ ہماری جماعت کا مقصد خاص طبقہ ٹوجوانان کی جمانی ، وباغی اور روحانی ترقی کے اسباب پیراکرنا ہے۔

امید وائق ہے کہ آپ اپنے وسیع تجربہ سے ہم نوجوانوں کوفیض بخشیں سے اور ہم نوگوں کی طرف سے جو تحفہ مختفی میں جا کے گااس کو قبول ومنظور فو اکر ہم سب کوممنون فرائیں سے۔ جو تحفہ محقر عبیش کیا جا کے گااس کو قبول ومنظور فو اکر ہم سب کوممنون فرائیں سے۔ انا تمہ کی تقریبہ

سے بھا بُواور ووستو ؟ آپ کی جماعت کے جواغراض ومقاصد ہیں، ان کی خوبی سے کسی کو انکار نهیں ہدستا ؛ لیکن میں آپ کی خدمت میں بعض ! تیں عرض کروں گا۔ ان پرامیاز ہے کہ آپ توجہ مبذول فرمائیں سے سب سے بہلی بات یہ سے کہ آب میں سے برخص پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرے ، لینی سے بدلنا وعده و فاكرنا اور ديانت وا مانت اختياركرنا سيكه يا در تصيير كرحه عادت لاكين مين ثريبا سني سنّى ره عمر عهر نہیں جاسکتی ، خواہ احجمی مویائری ؛ اپنے آپ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ آپ کو جا ہیے کہ ا بنا گھر میں ، ا بے خاندان میں جس کسی کو بے را ہ عینے دیجھیے خواہ وہ لرا ہویا چھوٹا، اس کی اصلاح تنذیب اور اوب سے وائرہ میں رہ كركيجيد الكرزى مين شل كي جس كاتر جمد يہدو خيرات (ليني اجماكام) اين گھرسے شروع کرو۔ » میں نے خاندان کی اصلاح کا ذکر کیا۔ اس کا بیان کسی قدر مطعیس سے کرتا ہول۔ بهال آب نے بڑے بڑے اچھے مقاصدر کھے ہیں وہاں ایک مقصد خاص بیمی رکھیے کے عور تول کی تنظیم دیکریم اور تدر ومنزلت طرها تی مبا سے اور ان پر جزطهم دستم ہواکر تے ہیں اکن کی روک تھام ک جا کے خصر صاً دکھیا دی بیواؤں کی مالت درست ہو، جربیجا دیاں اس قدر ہے زبان ہیں کہ اپنی تلکیفه ل اورمصیبتول کاحال بھی بیان نہیں رسکتیں اور بیے نئی طائر بیز اِن کی طرح گھے ہے کر مرتی رتى بين - ين آپ كوروشاليس سناتا بهول (جراسى شهرين موجود بين) جن سه آپ كورا عنج بوگا کہ یا کام نوجرانوں سے گئے زیادہ شکل نہیں ہے۔ صرف تھوڈی توجہ ضروری ہے (بیلی شال) ایک مال با پ سے تین او کے تھے۔ اب اپنی ہوی پر بہت مللم دستم کیاکرتا تھا۔ چھو مٹے اراک کو اوجہ

کم عمری سے اس کا احساس بنیں تھا۔ ٹرا بٹیا اکتساب ماش کے دھندے میں مصروف رہا کہ تا تھا اوران معاملات سے بوری طرح با خبر نرتھا، علاوہ بریں اس کاس بھا والیا تھا کہ باوجود واتفیت کے اب كور و كن سع شراتا تعا، كر منجعلا لا كاجس كى عمر سوله برس كى تقى ببيبت منجلا تعا اور بال باب كابيار اس برزياده تفاراس في باب كوروكا اوراحجاج كياكتم كيول ميرى مال كوستات بو-بيك تواب في اس كولوا على توكون سي جود خل وينا بي ليك الطبك سيد و فللم و ديماكيا آخر كواس نے صاف كماك ميں تمعارے كھويس رہنا بسند نہيں كرتا اور آج سے اس وقت كك فاقع يد فاتے کروں کا جب مک کرتم قسم نے کھا و کرآ بندہ کبھی میری ال برظلم ذکر وسے جب بڑے عمالی کوائس کے عزم المجرم كى خرروئ، تواس فيهى اتفاق كياكه إب كے بوش وحواس مات رہے اور ايك بى دن میں اس نے اپنی صدرسے چھوڑ دی اور بیجاری مال افتول سے بچے گئ اور گھریں امن وا ما ن اور چین اور آدام سے سب بسرکر نے تکے۔ (دوسری شال) دوبھا نی سنتے جن میں بہت محبست تھی۔ ایک ہمانی مرگیا اور اس کی بیوی بیوہ ہوگئی واید نے ال باب اورسب عزیز ول سے سامنے کما "اب میری بود جاوج گھری الل ہے اور گھرے انتظام کے لئے تمامتر اضیارات اس کو حاصل رہیں سے اور مجھے اور تمام خاندان سے چھوٹوں اور ٹرول کو اس کا کیا اننا ٹرسے کا اگرکسی کو کوئی فسكايت انتظام وغيره كم متعلق موتو مجم سے كيد ميرى بجاوج سے بركز ندسك مكونكداس كا دل وسي كالينتيج يه بواكه وه بيره بها وج نهايت آسائش وآرام اور عزت ومومت مح ساته رسيخ كلى اور خار ند کے مرنے کا رنج مجمول گئی۔ میرخص مردوز ن اس کی تحدر و منزلیت اور غرت کرتا تھا ا و ر اس کا عکم ما تنا کھا۔ دس ارہ برس سے بیدوہ دوسرا بھائی بقضا سے اللی فوت ہوگیا۔ اس وقست اس بیچاری بیره نے آہ سرو باول پر در د لینے کر کہاکہیں آج بیوہ ہوئی ہوں۔ آج کے مجھ کو میرسے داید اف محسوس بنیس بو نے دیا۔

حضرات! بین نے آپ کوے دو توں واقعات سناکراس طرف توجه ولا فی ہے کہ ہمارے نوجان کسل طرح اوب اور تہذیب کی حدیث رہ کر گھر کی اندرو نی نوابیوں کی اصلاح کرسکتے ہیں۔ ان کو زیادہ محنت وکوسٹش نہیں کونا طبر تی۔ نذیا دہ وقت لگانا طبرتاہے مصرت خاص توجہ اور تعد فری سی محست وجرات کی خرورت ہے۔ میں آپ کولو کیوں اور پیواؤں کی تعلیم و تربیت کا کام میرونہیں کرنا

جا بہاکم و نکہ یے کام اصل میں نر رگوں کا ہے اوراس سے سے رو بیر کی بھی خرورت ہے اور دہت کی بھی اید دو نوں جنریں ابھی اب کی طاقت سے باہریں کیو تکہ اب طالب علم ہیں۔ میں نے آپ کسمل کام بتا ہے جو آ ب نہا بیت آسانی سے کرسٹے ہیں۔ آپ کی کرسٹٹوں کے بیٹے نہا بیت ہی شانداد اور دیر با اور مک و توم سے حق میں نہا بیت ہی شانداد اور دیر با اور مک و توم سے حق میں نہا بیت نوش تمتی کے باعث بول سے آپ سب صاحب، اپنے اپنے فائدانوں بونظ والیس توآب طرور دکھیں سے کہر کسی خاتون کو کو فی تکنیف بوخی ہوگی اور بیچاری بواوس پر نظم و سے موسلے ہوئے ہیں فرزگوں کو باخر و اندر کسی فرزگوں کو باخروں کی بلے قدری رو اندر کھیں فرزگوں کو باخروں کی باکہ قدری رو اندر کھیں اور ان کے ماتھ برسلو کی دکریں واکراس طرح ند انیس تو فاتوں پر قاسے کیجیے اور کہ و دیجے کہ ہم خود کرشی کریگے، بلکداگر اور سینوں کی بی مجت دل میں سے اثر آپ یہ سوچیں کرجان دید سے کی فائد سے مور توں کہ ایک میں بھی ہیں ہی اس میں سو بھیاس نوجان، بار مون میں بھی ہیں ہی اس میں سو بھیاس نوجان، بار مون میں بھی ہیں ہی اس میں بار نظام کرکہ اور ہر خاندان جور توں کے لئے بان دیدیں، تو ملک سے عور توں کے ساتھ برسلو کی کرے کی کر سے کی ورش میں ہو با ہے۔ اور ہر خاندان جور توں کے لئے ووثر خرب ہیں تو ملک سے مور توں کے ساتھ برسلو کی کر سے کی ورش خرب ہیں ہو با ہے۔

الکراپ سے ہوسکے توبیعی کیجے کہ بیواؤں کے ماں باپ کوسمجھا سے کران کا پنر بواہ زعقد ٹائن ) کریں۔ پیلے آپ کوہت مشکلات کا سامنا ہوگا لیکن مہت مرداں مدوخدا " سے مشکلے بیست کرآ سال دیشود مرد باید کہ ہزائساں دیشو د

آپ رفت رفت و نت فا تول اور خود کشیول کے ورید اس ایچھے کام کوانجام دیجے۔ مکن نہیں کہ پیاری اولاد کے نا نے اور خود کشیال مال باپ دیکھ سکیں۔ چار ناچار آخر میں راضی ہونا ہی ٹرسے گا اور ہیوا کیں بھی نہایت خوش سے رضا مند ہو جا کیں گی۔

میں آپ سے ایک اور عرض کروں گا۔ جمال آپ اور عدہ عادیمیں اور صلیتیں افتیار کریں ہو ہاں سرفروشی، جان ناری اعزم البخرم استقلال ، ہامردی اور جا نازی کا ادہ بھی ضرور بیدا کیجے۔ ہم سب میں اس بات کی فرک کی سیے ، بیٹی ہم ملک و توم کے فائرے کے لئے جان و بیٹے اور سرک نے سے گریز مرستہ دیں ، بین وجر ہے کہ ہاری کوسٹ شیں ہار آور نہیں ہو تیں اور لمک و قوم کے اصلی فائدے مفقو و ہو جا شنہ ہیں ، اگر فاقوں کے زریعہ احتجاج کی عادستہ فوالیں تواس میں بھی بہت فری کا میابی ہوسکتی ہے۔ آب کی عدادت کے باعث ہارے مک سی برجانی صالے جوجاتی ہیں اور بجائے ایک فائدہ کے ملک

کوفقعان بہو بھتا ہے، بہا کے اس کے جدئی سرفروش کے اسحت یہ جانیں صابع ہوں تو بہا کے اقعان کے کام کے اس کا کام ہے ابوٹرسط آو می یہ کام ہیں۔ وائد ہی تاکہ ہیں ہوا ان کو نوجا نی بیں جانبانہ کا اور انہیں کو سکتے ۔ اول توان کے قری ضعیعت اور ضمحل ہیں، اس کے علادہ ان کو نوجا نی بیں جانبانہ کا اور مجال بناری بنیں سکھا فی گئی تھی۔ آب یہ کام اس عربیں سکھیے جب کو سیکھنے کا پورا موقع ہے کیو بکر آب جس ما حول ہیں پرورش بارسے ہیں وہ سراسر جان شاری اور سرفروشی کے مطال ہول سے پُر بیں - پورب اور امرکیے میں بزاروں طالب علم ایس و تست جان و بنے پرآ مادہ ہوجا نے بیں جب کو ن اوکو یا ما کم کسی و دایا یا ممل کا میں موجو ہیں جان کو بنے پرآ مادہ ہوجا نے بیں جب کو ن اوکو یا ما کم کسی و درایا تھمل کا تہر ہوجا ہتا ہے۔ وہ نمایت ولیری سے بیان ان کر کہتے ہیں کہی جانور پر تجرس کرنے کی کیا صرور سے جب جبکہ ہم سوجو و ہیں ۔ اس دوا یا عمل کی کامیا ہی سے ملک وقوم سے جہ شار فائد سے بیوٹیوں سے ایس آگرایک ہماری جان کی جان کی کیا میں وال میں کے جہ پر واہ نہیں۔

مان پندهان دی تقی-

دوستو إغود كرد كدايك موت نے كيا بينمار فائدے ملک و قوم كو بيو نيا كے دين براد ول موجوانول

دوستو إغود كرد كا ، جفول نے سرفروشى كرسے روس كونكست وى اور و نیا میں نام كرد یا ، قب بھى

کو آماد و جنگ كرد يا ، جفول نے سرفروشى كرسے روس كونكست وى اور و نیا میں نام كرد یا ، قب بھى

ایسے ہى سرفروشى سے كام كيجيے ، جن سے موت كے بعد بھى دنیا میں نام زمدہ رہے - بس بيى ميرا آس فرى

بیام ہے اور بین آخرى تمنا و خدا كوے ميرى يہ تمنّا ميرى زمدى ہى بى بي بورى ہوجا كے!

----

## مسيرة النبي

۱۹ جون سالا عکو ایک جلسه عام بمقام شخص و تقریب بوم النبی دیرصدارت مشران صاحب برمکان ششی عبد الجلیل خاب صاحب دکیل منعقد بهوا حس بی بر نمرسب و لمت سے وک شریک سرت خوبی بر افتر بری کیں -اورا پنے خیالات ظاہر سے بعد سیدت نبوی بر افتر بری کیں -اورا پنے خیالات ظاہر سے بعد مسلمان طلبہ نے نظیمی بر حسین -اس موقع مبارک برمشران صاحب نے بطور خطب صدارت جو مجمد ورخا و فرایا وہ درج فیل سے :-

حصرات الجنن! مجھے سب سے پہلے آپ صاحبوں کی عنایت بینا بیت کا شکریئر ولی اداکرنا چاہیے کہ آپ نے تجھے اس مبلسہ کی صدارت مطافر ماکرمیری حوملدا فزائی فرائی اورمیرا إیئ افتخار بلند کرویا۔

اس دن کا جوسب مول واآ ک رسیمی شیم مرد بری ایستان شیم مرد بری

آج دنیا سے اسلام میں ہر جگہ خوشی منائی جارہی ہے جی طرح ہم ہندو دهم م م مرور ہندوستان میں دام نوی سے دن سترت دلی کا اظهار کرتے ہیں ، جرسری دام چندرجی کا یوم ولادت باسعادت ہے جن کو بیٹ شناہ ابود حسیا اور فائح لئکا کتے ہیں اور لاکھوں برس سے میشوا سے ہمان وجمانیاں اور تقتدائے عالم وعالمیاں مجھتے چلے آتے ہیں ، اسی طرح مسلاؤں کے لیے آج مسرت تازہ اور پہجبت بے اندازہ كادن ب احبى كى الميت كا المارز بان كندسان سے نامكن بيے۔

بندوا ورسلم عبائيو إجناب يميرماحب صلىم ك اوصات ميده اور اخلاق بينديره كالحصارنان ضیق وقت میں ممال ملکہ لاطائل خیال ہے۔ دریا کو کوزہ میں بند کریں کیا مجال ہے۔ لہندا لبطور مشت منوية الزخروار اورقطرة ازوريا بارعض كرون كا-

جناب ہمیر صاحب کا یہ طریق متھاکہ ہمیشہ رہنج وصیبت میں غدا ویر تعالیے کا شکرا دا کرتے تھے، جو خاصان خدا کا حستہ ہے۔ عام لوگ اس طرح شکر نیں کرسکتے بکہ اُن کے لیے تو پورے طور رصبر کرنا بھی آسان نہیں۔ رہج وصیبہت میں شکر کرنا صوفیا مظرات ہے ، جو دنیا داروں کے لیے اتنا ہی کس ہے جتناکسی بیا از کو کاشنا - آمخصرت کی اولا و ذکور باختلات ردایات کم سے کم دواورزیا دہ سے زیا دہ آتھ محتى - الركيون كى تقداد عا رعتى ليكن مصرت فاطمة زبراغانون جنت كيسواسب اولاد يحسن إجواني مي جناب بيمير صاحب كي أنكمون كرسامن بقصنائ البلى قصنا فرانى - يه زخم ايسام وتاب جوع كالبندل نہیں ہوتا۔ اِن ما دنات کا افر فقط اس قدر ہوا کہ چنتہا سے مبارک بقتصا کے عجبت فطری اشک آلود بوگئيس سكن زبان دول برجيشه صيروسكوت كى مهرنگى رسى دور عرتجر تيم كونى كلمه قفنا و قدركى فنكايت كازبان مبارك سے منتحلا لمكه صبرو فلكر فرماية انخضرت سے صبرو فلكركى شان ظا ہركرنے كے ليے شال سے طور پر ایک وا مقدع ص کروں ۔ شیرا نے عام میں دوصوفی جمع ہو سے ۔ ایک لمخی اور دوسرانسشا پورس مثل سے که دولی دا ولی می شناسد ا دونوں نے ایک دوسرے کو بیجان لیا-بنی نے پر جھا کہ نیشا پورس صوفیوں کا کیا حال ہے "؛ جواب طاکر" مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں ور س صبررتے ہیں ؛ بلخی نے کہا کہ یہ عادت تو بلخ میں کتوں کی تعبی ہے۔ نمیشا پورسی نے در اینت کیا کہ " پھر لمن میں صوفیوں کا حال کیا ہے ؟ جواب ویا کر" مل جاتا ہے تو بذل کرویتے ہیں ور نہ فتکر کرتے ہیں اندیبی وہ شکرے جواخلاق محمدی میں داخل ہے اور صوفیوں نے یہ صبروشکراور رضافتیا مسب پمیرصاحب ہی سے سیکھا ہے۔ اُن کی امت کو ان اوصاف سے سبت عاصل کرنا جا ہیں۔ اس کے بعی اسخضرت كيسوانح حيات برهكرا اپنے لاين مبروشكر رئاسكھاہ اور مجھے إس كاعتران ہے۔

V

حضرت بلال چوصنور پر نور کے خادم خاص، مو ذن اور مہات خاگی کے انجام دینے والے بعظ جب ہر شام کو یہ خرد بیتے بھے کہ از دائ مطرات کے یہاں کل کے واسط کوئی جیزا تی نہیں دہی ہے اور مستحقین کو دیری گئی ہے، تب جناب پمیرصاحب گھریں تشریف نے جائے سقے ، لیکن اپنی امت کو مصلحۃ اس تشم کے نوکل کی تاکید نہیں فرمات بھے ، کیو کہ جانے سفے کہ برخض اس تدر اپنے نفس پر مصلحۃ اس تعر اپنے واقعہ ہے کہ ایک و فدایک عرب آپ کی خدمت میں حاخر ہوا۔ انتا ہے کام میں قادر نہیں ہے۔ چنا نچہ واقعہ ہے کہ ایک و فدایک عرب آپ کی خدمت میں حاخر ہوا۔ انتا ہے کام میں آپ نے پوچھا کم تم نے اپنااو سل کہاں چھوڑا۔ جواب دیا کہ عدا اس بدایت سے دو کتے تکھتے ہیں۔ ایک درخت سے با ندھ کر خدا کے بعروسے پر چھوڑ ناچا ہیے تھا۔ اِس بدایت سے دو کتے تکھتے ہیں۔ ایک ورخت سے باندھ کر خدا کہ بھر وسے کر فیو کر فرابت ہوگر جو در داکشنا سے و در کر نگھتے ہیں۔ ایک اوضا ایساجا نور ہے کہ ایک بچواس کی مہار کچوکر جہاں چا ہے آس کو لے جا سکتا ہے ، دوا لماعت سے شنہ نہیں موڑ تا ، اِلّا اُس وقت کہ اُس کو خطو معلوم ہو۔ بس جناب بیمرصاحب کا خشا یہ تھا کہ ایساجا نور جو فطر قَ نہایت مطبع ادر عرب میں نہایت بکار آ مدضو میا حالت سفر میں ہے ، کیوں اس کا طرف سے خفلت کی جائے۔ اوضاف اور اُس کا بکار آمد ہونا، فیضی فیاصی نے ایک طرف سے خفلت سے کھنا ہے۔ کہا ہے۔ اوضاف اور اُس کا بکار آمد ہونا، فیضی فیاصی نے ایک ہی شعر میں کیا خوب مین کیا تر آمد ہونا، فیضی فیاصی نے ایک ہی شعر میں کیا خوب مین کھر کے ایک ہی تا ہے۔ کہا ہی خوب کھر کیا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا کہا ہے کہا

حفرات! اس مثال سے آپ پر واضح ہوا ہوگا کہ بیمبر صاحب کس متم کا توکل اپنی امت کو سکھاتے سے ۔ اُن کی ہدایت ہمیشہ بیر رہی کہ اپنی طرف سے جد وجہدا ورسعی وکوششش کرنے کے بعد میتی ہمی کے مذاوند تعالی پر بھروسا کو دونیا بنی آپ کا قول ہے کہ' اکتشعی میتی وَالاِنْتَامُ مِنَ الشرائ سے برخلاف ما ایسے سے مالان وین عب متم کا توکل سکھاتے ہیں ، وہ یہ ہے سے

کارسا ز ماب فکر کار ما فکره در کار ما ترزار ما بایک سه جرج نصیب است بهمی رسد گرنستانی برستم می رسد

سیکن ، جناب ہمیرصاحب اس کو کالی اورسستی برخمول فراتے سفے۔دہ ہرگزگدائی کو اجھانہیں سے عقے۔دہ ہرگزگدائی کو اجھانہیں سے دوزی بیداکرنے کی ہدایت فراتے سے۔ان کی نظرین تول

كا فلسف يا تفاكه اسان تربر كرس ا دراس كى كاميا بى من تقدير برتوكل ركھے-

عزم واستقلال

د یانت وا انت وایفائ و عده وا یفائے عہد

یه در مان ایک تاجرک محاس اظاق میں واخل بیں۔ آنخفرت ملع کو بعثت سے قبل تجارت میں انجی دندگاہ حاصل بوئی بھتی حضرت خدیجہ الکبرئ کے نکاح سے پہلے، جناب دسول مقبول عرب میں املین کے معزز لفت سے نز دکی و دور معروف ومشہور سے یہ شرت میں کرصفرت خدیجہ نے، جوایک الدار بیوہ اور آئیکی محرز لفت سے نز دکی و دور معروف ومشہور سے یہ شرت میں کرصفرت خدیجہ نے، جوایک الدار بیوہ اور آئیکی ججری مجبئ تھیں ، آپ کو اپنا گاست مقرد کیا اور آساب تجارت سیر دکر کے لک شام جھیجا۔ یہ نوات آپ نے نہایت ویا نت وا انت سے انجام وی اور نفع کشرحاصل کیا ۔ اسی ویا نت وا انت کی نا پر حضرت ضریحہ نے اپنی طرن سے آپ کو نکاح کا بیغیام دیا۔

الیّاروحلروعفو آخضرت سلم کے دشمنوں میں سے ایک عورت معوز إ ملّدآب برائے بالا خانے سے کوٹرامچینیکا کرتی تھی،

لیکن آپ کچھر نہ کہتے ستھے۔ اتفاق سے وہ کچھ دنوں دکھائی ندوی آپ نے صحاب کرام سے لوحیا کروہ عورت كها سبع اميت ونول سنع كور انهين عينكتى -اكم صحابي في عرمن كياكر حفنورده توبهت باراور جاں بسب سے ۔ یہ سفتے ہی آپ نے فرا ایک جلووہ ہماری پڑوسی ہے ادراس کی عیا دت کرنا ہما را فرمن ہے۔ یہ کہراس کے گورم صحاب کے رونی افروز بوئے۔اس کی عیادت کرے اس کے حق میں شائی مطلق کی درگاہ میں صحت کال اور شفائے عاجل کے لئے دعا مانگی ۔جناب بیمبرصاحب نے تھی استے وشمنوں سے ذاتی طور پر برا نہیں ایا بلکہ بیشہ اُن کومعات کرتے رہے ، ہمسب کواس اظلاق محری سے سبق سیمنا جا ہیں ،حب سے ارسے سی شاعر نے کہا ہے ۔۔

وم جرت بن اعيار مي اخلاق و ه بايا دل جين لياس كاجوسسرسلين كوا يا

ادنی کو تھی پاس اسپنے تواضع سے بھایا ۔ کو کھا کے جوا ہر سے خزانوں کو سٹایا

بندول پر جوحفرت كاكرم عام بودا سم اسلام اسى خلق سيماسلام بواب

خدام غاص كے ساتھ نيا منا بدسلوك

عبدا مشرب مسعود قاوم خاص سقے ، جوسفر کی بہات انجام دیتے سکتے اور صنور کے وصوا ورمسواک وغیره کا انتظام اُن کے سپرد تھا۔اسی طرح حضرت بلال تام انتظام ماند داری کا انصرام کرتے ستھے۔غرصک یه دونوں صاحب سفروحضر کی خد ات انجام و بتے ستے۔ اِن کے سواایک صاحب اور بھی ستے بوکسن محقے اوراً ن کی ال نے یہ کہران کو جناب ہمیر صاحب سے سپرور دیا عقاکہ اپنی عدمت خاص کا نترناس کو حصنور د إكرب -إن آخرا لذكر خا وم سے بمقتصا اے سن تھي تھي تصور موما تے عظے گرحصنور برنورتم سنتم معان کردسینے سکتے۔اپنے کسی فادم فاص سے اعدل نے کبھی قصدر پر بازیرس نہیں کی، نہ حیی بجبیں بوكرات كي كلكميشه براوران برتا وكيا-ايك مرتب الي كسن خاوم كوحفنور في كمين عان كواسط حكم ديارا عفوں نے جواب دیا" میں مزحاؤں گائے مجھ دیرسے بعد آنخضرت نے بینچھیے سے آت کا ندھوں پر شفقت سے باعدر کھ دیے اور محبت بھرے لہج میں فرایک اب توجاؤے یانہیں۔خادم نے دستیب ع من كياكة بسروبية ما ويجهيد حفرات إلىميرماحب في شفقت سع فادم كوكيما نادم كيا-بيكام وانت سله ا زنسیم امروموسی ۱۲

ورف سے نہیں کل سکتا تھا۔

یں ہندو بھائیوں سے معانی جا ہ کرع من کرتا ہوں کہ اُن کا برتا وُنوکروں کے ساتھ ہست بڑاہے اور سے ساتھ ہست بڑاہے اور سے ساتھ ہم بھائیوں کا برتا وُنوکروں کے ساتھ بہت اچھا ہے، بہاں نک کہ بعض اوقات تو مجھے بہچا ننامشکل ہوجا تاہے کہ آقاکون ہے اور نوکرکون - ہمارے سلم بھائی نوکروں کے ساتھ بہت مساوات کا برتا وُکرت ہوجا بیں۔ ہما رہے ہاں کو اخلاق محمدی سے سبق سیکھنا جا ہیے۔ یں نے جی سے ہد و مجا ہوں کے ساتھ بہت ہدردی کا برتا وُکرتا ہوں۔

قول ونعل كبسا ب

جناب رسول مقبول جہرایت فراتے سے ، پہلے اس پرخود علی کرسے و کھا دیتے سے ہے۔ یہی و فیجی کران کی ہدایت ول میں اثر کرتی تھی ، لبکہ ول و د ماغ پرمرسم ونقش ہو جاتی تعتی ۔ ہما دے لک سے میشتر پا دیان وعلما ہے دین "خودر افضیحت و دیگراں راضیحت "کے مصدات ہیں ، یہی وجہ ہے کان کی میشتر پا دیان وعلما ہے دین "خودر افضیحت و دیگراں راضیحت "کے مصدات ہیں ، یہی وجہ ہے کان کی ہرایت وضیحت کا افر دلوں پرندیں ہوتا۔ دیکھیے مہا تاگا ندھی کو جو آج تام دنیا ہی سب سے بڑے آدمی سبح میں اور کی وجہ سے اُن کو یہ بزرگی نصیب ہوئی ہے کہ تمام ہندوستان اُن کے سبح میں اُن کو یہ بزرگی نصیب ہوئی ہے کہ تمام ہندوستان اُن کے اُن اُن کو یہ بزرگی نصیب ہوئی ہے کہ تمام ہندوستان اُن کو اُن کو یہ بزرگی نصیب ہوئی ہے کہ تمام ہندوستان اُن کو اُن کو یہ بزرگی نصیب ہوئی ہے کہ تمام ہندوستان اُن کا اُن کو یہ برگی ہوئی ہے دکھا دیتے ہیں جھیھت میں اگرانسان مائے صیب کے اس پر جاتا ہے ، جو ہدایت وہ کرتے ہیں سبہلے اُس پر حل کر سے و کھا دیتے ہیں جھیھت میں اگرانسان علی خصیب کر سے دو کھا دیتے ہیں جھیھت میں اگرانسان علی خصیب کر سے دو کھا دیتے ہیں جھیھت میں اگرانسان میائے میں کر سے دو کھا دیتے ہیں جھیھت میں اگرانسان میں میں کر سے دو کہا نہر کر کے دو کھا کہ کر کے دو کھا دیتے ہیں جھیھے میں اُن کو کھیل کر سے دو کھا دیتے ہیں جھیھے میں کر سے دو کھا دیتے ہیں جو کھا دیتے ہیں جو کھی دو کھی دو جسے آئی کو کھیل کر سے دو کھا دیتے ہیں جو کھی دو کھی دو

إردرخت علم ندائم مكرعل اعلم الرعل كمنى شاخ برى

جناب بمیرصاحب کے داسخ العل ہونے کا ایک واقعہ آپ کوسنا وی - ایک عرب آپ کی فلات مبارک میں عاصر ہوا۔ اُس سے ساتھ اُس کا بیا رلا کا بھی تفا۔ اُس نے عمن کا کرمیرالوکا بارہے اور طلح نے اِس کر ہمین سے بیے شیر نئی سے پرہیز بنا یا ہے ، مگریہ نہیں ما نتا مٹھا س نہیں جھو فرتا۔ اگر حصنوں اپنی زبان فیص ترجان سے ہدایت فرائیں کے تو وہ مان لے گا اور تندرست رہے گا آپ نے زراتا می کے بعد فرایک احجا آج کے جالیسویں دن بھراس کو تم میرے پاس لانا۔ عرب والیس گیا اور سب المحکم جالیسویں دن بھر حاصر خدمت ہوا۔ حصنور پر نور نے لڑے کو اپنے پاس بلاکر نمایت مجب واقعت سے اس کی پیچه اور سر پر با تھ پھیراا در کہا کہ بیٹا سٹھاس سے پر سزکرد، تم جمیشہ اچھے دجو کے ور نہ تم کو متھاس سے نفسہ الم بیٹے اور کہا کہ بیٹے اور کھی اِسی تسم کی معمولی باتیں کیں جو بزرگ ا بیغے ورد وں سے کیا کرتے ہیں اور عرب کو خصرت کر دیا۔ چلتے وقت اُس عرب نے بہت اوب سے عرض کیا کرحضوروا لا گستا حی معاف ، ہیں یہ جا نتا جا بہتا ہوں کہ بیلے روز بھی حضوریہ کلمات فر اسکتے سے بھی کیا کی جب تم میعاون اور کی معاف کے اس کے معاون کی کے معاف کے اس کے اس کے اور کھی حضوریہ کلمات فر اسکتے سے اس کو ایک جب تم میعاون اور کی معاف کے اس کو اس کو بیا ہوں کہ بین کے دور می کا کہ جب تم اس نوا می معاف کے اس کو اس کو بیسے کر ان کو کہ بین خور می معاف کر اس کو بیسے کر ہی کہا اور بھی ہے کہ بعداب اس نابل ہوں کہ بین کی جواب واس کو بین کی ہو اس میں کہ بین کے اس کا بین کر دی کہ اس وقت اگر میں نیسے کر ان آوا ہی کے دول پر کھی افر نہ ہوتا ، اب انشار انشر تعا سے پر ہیز کی ہوائیت کروں۔ اُس وقت اگر میں نیسے جو کے دول پر کھی افر نہ ہوتا ، اب انشار انشر تعا سے پر ہیز کی ہوائیت کروں۔ اُس وقت اگر میں نیسے جو کہ کے دول پر کھی افر نہ ہوتا ، اس انشار انشا

صاحبان دا لاشان ابنیمروں میں ووسم کے انبیاء گذرے ہیں۔ ایک شل حضرت عیسی اور حضرت سیمان کے بجن کو حکومت سے کوئی واسط من تقا۔ دوسر می مشل حضرت موسی ، حضرت داؤ داور حضرت سیمان کے ، جو کمکوں اور قوموں پر حکومت کرتے ہے ، بیکن صفرت میم مصطفی احد مجتبے صلع دونوں ستم کے بغیروں میں شافل سفنے کی می دہ حضرت عیسے اور سیمیے ہوتے سفتے کھی موسی ، داؤ دادر سلیان بن جاتے نفے گوعرب میں شافل سفنے کی میں داؤ دور مسال نبین جانے نفر تھا ہوتے سفتے کرکا شائح نبوت میں کھی نرم بسترا ورخلمت شاہانہ نظرت آیا۔ وی بور سید کا فرمش نرمین اور لیعن خراکے بیوند کا دباس زمیب من ۔ بقول سوائح نگار کے «وہ کہ کا تیم مجلیم کی اس کا فرمش نرمین اور لیعن خراکے بیوند کا دباس زمیب من ۔ بقول سوائح نگار کے «وہ کہ کا تیم مجلیم کی میں ان کا فرمش نرمین اور لیعن خراکے بیوند کا دباس زمیب من ۔ بقول سوائح نگار کے «وہ کہ کا تیم مجلیم کی میں ان کا فرمشت نظرا نا نغایہ ا

ہندوا ورسلم مجانیو۔ یں نے جناب رسول کریم کے وہ اوصاف بیندیدہ اورافلاق حمیدہ بیان کیے ہیں جوتام دنیا کے سیے تقلید کے قابل ہیں اور جن سے ہندوسلم، میو دونھا را، گرواتش پرست ہرقوم دہر مست و مرسب کے اشخاص فائدہ اسلا سکتے ہیں۔ اب میں ختم کلام کرتا ہوں۔ کیونکہ اہل عبلسمیں سے جیدہ جاب آب صاحبوں کواپنی تقریر دلیڈریرسے محظوظ فراکیں گے۔

## تفيورافيكل سوسائني كي ڈائمنڈ جو ملي

بناریخ ، ارنومبرسصتاره ، مختیوز ا فیکل سوسائی کی شعست سالدجو لی رس کو دُا اُمنڈ جو لی کیے بیں ) تام دنیا میں منانی گئی ، چنانچر فرخ آبا دمیں بھی زیرصدارت مشران صاحب ایک جلسه عام منعقد ہواجس میں موصوت نے حسب ویل تقریر فرائی۔

عبایکواور مہبنو اِ آج ہم سب ایک حکہ جمع ہو کر مختبوز افیکل سوسائٹی کی ڈائمنڈ جو لی کی خوشی سنا رہے ہیں۔
یہ سوسائٹی ابتدا تر مقام نیو بارک واقع امر بکہ ہیں ، ار نو مبر شک اندہ کو بلیوسکی اور کرئل آلکٹ سے زیر سر سرت قائم ہوئی ، جس کو آج پورے ساتھ برس گذر جیا ۔ ۱۹ فروری سائٹ کو دو اپنیاں سوسائٹی کا ور وہ معود مقام بمبنی ہوا اور صوئبر مرداس ہیں اس سوسائٹی کا صدر مقام اس وجہسے قائم کیا گیا کہ مشرقی ندا ہسب اور مشرقی علوم اور مشرقی زبانوں سے جانے کے مواقع ایس مک میں آسانی سے مل سکتے ہیں۔

صاحبان والاشان إبي آب كى خدمت مين اس سوسائع كامقصد بيان كرنے سے بيلے عقياسفى كى تعريف كامقصد بيان كرنے سے بيلے عقياسفى كى تعريف كى تعريف كروں گاكدوہ كيا جيزہ ہے ۔ عقياسفى يونانى زبان كالفظ ہے بينيس مبنى خدا، سوفيہ مبنى عقل جيئے مقارف كى تعريف كرا مسائن ہے اور ميح معنوں ميں سائنس ہے - اس كا نشابہ ہے كرانسان كى فطرت اعلى كو مجما ما سے جيس كے ذريعہ انسان محبوا است مطلق سے بالان كا اللہ كا كے اللہ كا اللہ كا اللہ كا كے دريعہ انسان محبوا اللہ كا اللہ كا كا كا كو كھا كا اللہ كا كو كھا كا كے جيس كے ذريعہ انسان محبوا اللہ كا كے اللہ كا كا كا كا كھا كہا ہے ۔

حضرات إ بین نے جو کچھ بیان کیا ، میرے خیال سے یہ تعنیاسفی کا تعارف کوا ہے کے لیے کائی ہے۔
اب میں تعنیو ذافیکل سوسائٹی کے مقاصد بیان کرتا ہوں ۔اس سوسائٹی کے تین مقاصد ہیں ، بہلامقصد یہ جوسب سے زیادہ اہم ہے کہ بنی آ دم میں بلا لحاظ توم ، ملک ، ذات ، ربگ اور خبس کے مجست برا درا ہٰ قائم ہو۔ دومرا توم آربیا در گیرا قوام مشرقی کے علوم و فنون وفلسفہ خربب کی تحقیقات کی جارے ، تاکہ ونیا بڑابت ہوجا ہے کہ تمام خراہب ایک ہی اصولی نبیا در کھتے ہیں ۔تیسرے وہ قوائین قدرت جن کاراز ہم سے اب یکس مخفی ہے ، اُن کی تحقیقات سے را سان کے توا سے روحانی کو ترقی وی جائے ہے۔

ہماری جاعت سیاسی معاملات سے واسط نہیں رکھتی ، ترکسی شخص کے نرہبی خیالات ، روائ دمراہم اور اعتقادات سے اس کوکوئی تعلق ہے۔ بیر شخص کسی کمک وقوم کا بدیجاری سوسائٹی میں داخل ہوسکتا ہے۔

اور اسینے برہبی رسم ورواج کو بھی تائم رکھ سکتا ہے ، یہاں یک کرا پنے تنصیات ندہبی کو بھی برقرار رکھ سکتا ب، بشرطیکدوہ الیفنصاب سے بعث دوسروں کادل ندد کھامے اور دوا داری کا سلوک کرے۔ آب صاحبوں کو اِن مفاصد سے معلوم ہوا ہوگا کہ تین سمے اشخاص ہا ری سوسائٹی کومیند کرسکتے ہیں۔ایک تو وہ جو بغیر فود غرصنی کے بیر علیہ تے ہیں کرا نسان انسان سے ساتھ مجت کا برتا و کرے اور ایک وومرے سے خیالات و منر اِت کا روا داری سے ساتھ احترام کرے اُک یا اس شعر بھل کرسکتا ہوسہ انسان کو اسان سے کیند ہیں اچھا میں سینہ میں کینہ ہو وہ سینہ ہیں اچھا دوسرے اس ستم کے آومی بیند کریں گئے ، جن کے دلوں میں قدیم سٹرقی علوم و غراب اور قدیم شرقی ز با نوں کی قدر ومنز است ہے اور وہ اربہ قوموں کے کا رنامے ما ننا جا ہتے ہیں۔ تمسیرے وہ لوگ۔ جو قوانین قدرت کے را زمعلوم کرنا جاہتے ہیں اور طبیعت انسانی اور موجو دات عالم کاعلم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔ بیس اب آپ دیکھیں کہ ہاری سوسائٹی کے مقا صدکس قدر وسیع ہیں کوٹام دنیا ، تام اقوام اورتام مالک کے آ دمی اُس میں شامل ہو سکتے ہیں اور شامل ہیں۔ ہاری سوسائٹی کوئی خاص محدود حاعت بنیں ہے، کمکہ ایک بین الاقوامی جاعت ہے ،حیں کواگر زی میں انٹر نیشنل کہتے ہیں ۔ صاحبان والاشان! یه صروری نهیں ہے کہ ہاری سوسائع میں جوکوئی خرکیب ہو۔ دواس کے تینوں مقاصد بیطل کرے ، کمکہ بیلے مقصد بیعل کرناکا فی ہے اینی نوع انسان کے ساتھ لمالحاظ قوم و ملك وطست وغيره كم عبست برا دراية فائم كرنا- باقى مقاصدسے أكرأس كو بدر وى نه بوتوكونى معنالقديت میں اتھی عرض کر بھیا ہوں کہ میر سوسا سی مین الا قوامی جاعت ہے ، یہی وج ہے کہ ایس وقت مرم ملکوں کے بافتدرے اس سوسائی کے ممبر ہیں جن کی تعدا دور شرصالکھ سے دیا دہ ہے۔ اُن میں ہرایک شریصالکھا ہے اور بڑے بڑے عالم وفا منل اُس میں شال ہیں۔ کوئی تراعظم ایسانہیں ہے حس کے ہر ملک ہیں ہاری سوسائنی کی شاخیں مربول کو بایر ایک عالمگیرجاعت ہے،حس کا دنی مظاہرہ اس طوائشرج لی کے موقع یراس طرح ہواکر اکتو برصیرے کے خرتک مقالت زیل سے مبارکبا دے پیایات آ کیے ہیں۔آسطریا أسطريليا ، ائرليند، نيدرليند، رومانيه ، سوئينر دلينير اوررياستهائية متحده امريكة ان بيايات محملاده ما و نومبروان سي حوبنيا ات دنياس إقى حصتون سے آئے بون محدان كا حال النيده معلوم بوكا ور اخبار عتیا سونسد طی میں تھیپ حا میں سے۔سوسائٹی کی اس عالکیریت کو دیکھکرہم کہ سکتے ہیں کہ ہماری جاعت

مثل ایک خمیر کے بے جو منوں آئے میں طا دیا گیا ہے ، مبنوز چند تہتیں اس آئے کی متا خرہد ائی ہم میکین وہ وقت قریب آتا ہے کہ تام آطاخمیر میں گھٹل بل کرخمیر ہوجائے گا۔

آج كل طالب علم ما ديات بره كرنبددون كيعن مراسم كوجر بهارك رستيون ا ورمنيون كتائم کیے ہوئے ہیں ، توہا سے میں واخل سمجھتے ہیں۔ محتیوز افکیل سوسا سی نے ان رسموں کی بنیا دا زردے مزبب وفلسفه ميح تابت كي ب اوران كاصيح مقصدا وربوشيده راز بتاباب بريني ان كي ملي نبيا وظا مركى ہے یشلاً مردہ کی لامش جماں رکھی جاتی ہے وہاں دس روز تک دن رات جراغ حلا یا جا تاہے، اِس سے فائده بير بيم كرمرد وكى روح سوكتم شريريني جسم لطيعت مين وبان اس غرض سع آياكرتى سے كرج فواستات امس کی زنرگی میں بوری ہونا باتی رہ گئی تعتیں ان کو بور اکرنے کی کوشش کرسے مردشنی کے باعث وہ دباں نة ك كا درنة آف سے غرض ينكلتى ب كرب أس كوغواستات إدرىكرنے كا موقع خد لے كاتوده جلد ما يوس بوكرير كوشعش حيوارد سكى ادريه خواستات جب مرجايس كي تو ده روح سرك لوك دواومی انسلام) سی جائے گی ورنداس مرت لوک دوادی بربوت ) سی عظیمتی رہے گی - بس م اغ حلانے كى رسم ايك نينجه خيزرسم سبع ،جس كوا عترامل كى نظرست وكينا نهيس جا بيع - دوسرى رسم يرسي كرم ت وقت باركومار إنى سے نيچ الاركردسين براطادية بي-اس سے فائدہ يہ بيكردسين ابنى قوت جا ذبر سے حرارت غریزی کو مبلد کھینج ہے اور الما تحلیمت وم کل جائے ، ور مد بعض وقت ما کمنی کی تحلیمت زياده ويريك اورمبست سخت رستى بعديمي وجرب كه زين برسونا براكها عاب ميونك جوارت غريرى کچھ نہ مجھے کم ہوجاتی ہے۔ اگر مرک حیا لا بعنی ہرن کی کھال تجیالی مائے بچھر زمین کی قوت جاذبہ کا کو لُ اثر اقی نہیں رہتا۔ یبی وجہ ہے کہ ہا رے بڑانے رسی منی مرگ حیالا مجھاکر شاندرد زائس بر بیطنے ستے اور عبادت المى كرتے عظے ايك رسم ير بے كرجب بيارى حالت اخر بوجاتى ب ادر كوئى اسدزىيت إتى بنهیں رمبی تو تیار داراُس کو سرچیز کھلانا بلانا اختیار کرتے ہیں اور کوئی پرمبیز غذا وغیرہ کا نہیں رہنا۔ اس کامقعدے ہے کہ برخواہش مرفے والے کی پوری کردی جائے۔جس چیز کی طرف اُس کی خواہش ہودہ چیز مدیا کی جائے تاکہ مرنے کے بعداُس کی روح اُن چیزوں کے لیے عالی نہ رہے اور جابد سرک لوک میں میویج جائے ہیں وجہ سے کہولوگ بوٹرسعے ہو کرمرتے ہیں ان کا تا بوت بنا کر بہت وهوم وصام سے اُن کی لاسٹ کو لے جاتے ہیں مقصدیہ ہوتا ہے کرزیادہ عرباکر بیشخص شرااورو نیا کی

خودہ شات اس میں باقی ہمیں ہیں ، یہ جلد سرگ لوک کوجائے گا اوراس کی روح فواہشات پوری کرنے سے دیا ہم ناصل بیٹر صاحب نے سے لیے و نیا میں بہت کم بیٹنے گی۔ ہاری سوسائٹی کے ایک بہت بڑے و نیا میں بہت کم بیٹنے گئے۔ ہاری سوسائٹی کے ایک بہت بڑے دیروا تعات مخرم فرائے ہیں -

ا۔ ایک شخص قریب الموت تھا اور اپنے ایک دوست سے آخری وقت ملنے کی خواہ ش رکھتا تھا۔

تیار داروں نے اس کو فرکی، لیکن اُس نے چھوڑیا دہ پرواہ منی۔ آخر میں بیار کی روح اُس کی طاقات کے لیے اُس دوست کے مکان پر گئی جو شا پر کئی سیل کے فاصلہ پر تھا اور اُس کے دروا زے پر دستک رہی۔ درواز ہ کھلنے پر وہ روح جسم لطیعت میں دکھائی دی اور اُس نے کہا کہ تم جلد طہولوگ مجھے زنرہ حبلا دیں گے اور یہ کہ کر فور اوہ دروح فائب جو گئی۔ یہاں اُس کی لاس کو لے جلنے کاسب سامان کیا جب محتو ڈارا است مطلح ہوا تھا تو وہ دوست بن گیا۔ اُس نے واقعہ بناکہ کہا کہ لاس آٹارو، یہ تحف زنرہ ہوگیا اور احجا ہور دھیا اور احجا ہور کھیا اور احجا ہور کھیا اور اُس سے جسم کو گرمی مہر نجا کی گئی تو وہ شخص زنرہ ہوگیا اور احجا ہور حیا

صاحبان والاشان احب سے میڈم بلیوسٹی صاحبہ کے محتیاستی کے دارا وراس کے بیشنات هنداء میں طا ہرکیے، اس وقت سے آج کہ ساتھ برس کے عرصہ میں تام دنیا میں مجیب و غریب نبدیلیاں ہوگئی ہیں۔

ساٹھ ہیں پہلے ۔۔ محبت برا درا مذہبت مدود حالت میں مخی بدی خاندان، رنگ، ذات، جا حست یا زیادہ سے زیادہ ایک قوم میں محدود مختی اور جو لوگ اس سے اختلات را مے رکھتے تھے دہ نیم وشی خیال کیے جاتے تھے خصوصًا کا لے رنگ کی قومیں بہت کم درجہ کی مجھی جاتی تقیں، خوا مکیسی ہی اعلیٰ درجہ کی مجھی جاتی تقیں، خوا مکیسی ہی اعلیٰ درجہ کی تم نزیب وشالیستگی اُن میں کیوں نہ ہو، گرآج کل نسل وقوم کا تعصب بھالت کی علامت خیال کیا جاتا ہے اور جاعتوں کے اعتقا دات بر عود کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تام خلاب باتفت و متحد ہیں۔

سائھربس بیلے ۔۔۔ انگلستان کی نوآبادیاں بعنی مقبوضات اورادالبحرعدا حدا منے۔اب وہی نوآبادیاں تنقق ومتحد بروکر ایک سلطنت عظیمہ بن گئی ہیں جواس بات کی علامت بنے کراسی طرح تا م دنیا کی نختلف تویں باہم مل مل کربنی آدم کی ایک لامحدود وجاعت بن جائیگی۔

سائل برس بیلے ۔ علم کی تفسیل سے نقط بہ غرض بھی کہ دا تفیت اور آگا ہی ماصل ہو۔ طالبہم سے یا سفید کور اکا فذ تھا، حب پراس کا استادیا ولی ، لکھ دیتا تھا کہم تھا رہے واسطے فلاں پہیٹہ یا کا م جوز کرتے ہیں۔ اج معلموں کا کام یہ بے کہ شاگر دہیں جو لیافت وسلاجیت پوشیرہ ہے اسس کا پروہ اُٹھا دیں اور تعلیم سے فراعت کے بعد ، خودشاگر دوہ پہیٹہ یا کام اختیا رکرے حب کی صلاحیت ا بینے ول ود ماغ میں یا ہے۔

ساتھ برس سپلے \_\_ یہ بات وعراض کے قابل منیں عتی کرانسان صبح و تدرست رہنے کے لیے

ما نوروں کا گوشت کھائے ،کیونکہ نوگوں کا خیال عقاکہ وہ اُس کی خوراک سے واسط مضوص ہیں ، گر آج بہت لوگوں نے رحم دکرم کی بنا پراورصحت وقوت کی خاطر گوشت سے پر میزا خیتار کیاہے اور تا زہ بوا،سورج کی روشنی ،اورفطری نذاؤں سے زنرگی بسرکرتے ہیں ب

سا بی برس بیلے ۔ علم طبعیات اور ندہب ہا بس میں دشمن سمجے جاتے ہے۔ عالم طبعیا ت بدا ہب کو جمانت کی علامت مجھ تا تقا اور با ور بول کی یہ حالت بھی کران کا فرول کومرود دخیال کرتے ستے جن کا قول بھا کہ ونیا کی آ فریمسٹن کو صرف جا رہزار ہس گذرہ ہیں اور سوموا رکی سمج سے منبی کی شام ہا ایک مفتہ کے اندر ونیا پیدا ہوئی ہے۔ آج ہا رہے علماء کا قول ہے کہ با در بول کی دا کے علم طبعیاست میں اسی قدر ہے وقت ہے، جس قدر این علماء کی دا سے خام ہب کے بارے میں ۔

ساط برس بیلے ۔۔۔ بست لوگ اسینے فرہب کوخیہ رکھتے تھے اور یہ مجھتے تھے کہ معولی طریقہ فیال ، خداکی خداکی خدائی محینے کے واسطے ہرگز استعمال مذکرنا جاہیے۔ بلکہ رسولوں اور نہیوں کی تعلیم سے ، خداکی معرفت ماصل کرنا عزوری ہے اور یہ عقیدہ نہ تھفاکہ انسان خداکو ذاتی تجربات سے بھی جان سکتا ہے۔ انہیا اور فمر تاخوں کا زانہ گذر حکا تھا اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جوکام اسکے انسان کرسکتے وہ اسب نہیں ہوسکتے۔ آج عقیاسفی کے دواج سے یہ مکن ہوگیا ہے کہ انسان فلسفی بینی بن سکتا ہے اور ساتے ہی فیس بوسکتے۔ آج عقیاسفی کے دواج سے یہ مکن ہوگیا ہے کہ انسان فلسفی بینی بن سکتا ہے اور ساتے ہی دیگر علوم و فنون اور فلسفہ فرہرہ بی اتنی مد پر بہو بی سکتا ہے ، جس کے لیے اُس میں نطرہ صلاحیت موج دہا بیا ان کا حلوہ و کیکھ سکتا ہے ۔۔ موج دہا بیا ان کا حلوہ و کیکھ سکتا ہے۔۔

دوستوا می مقیاستی کی انہیت، جامعیت اور انھیت جس تدر بیان کردں اکم ہے۔ یہ نام مدائیسب

کے سبح اعتقا دیات خلا ہرکرتی ہے اور اور یات سے عالم کو بتاتی ہے کہ دیمن مسائل تب مل ہوں سے جب ان کا نہ کہ دورہ سبے کہ اُن کے روحانی مبلو دُن پرنظر فرالی جائے۔ نوع انسان کے لیے تعنیاسفی کی سب سے بڑی مدویہ سبے کہ جن مسائل کوہم قوجات یا بھارتے اعتقادیات کتے ہیں، اُن کی صحت وسیائی نابت کی جائے اور یہ بنایاجات کہ سبب بے میں ہیں ہوا ہے انسانی کے بیت سے مسائل ایسے ہیں جو ابھی تک سمجھ میں منیں آئے ہیں اور انسان کے خواب وخیال ہیں بھی اُن کے حل کرنے کا تصور رہیں گزرا۔ سپا بھتیا انسوط منیں آئے ہیں اور انسان کے خواب وخیال ہیں بھی اُن کے حل کرنے کا تصور رہیں گزرا۔ سپا بھتیا انسوط ونی کا سسطیزن ہے اور اُس کا مقصد آخری یہ ہے کہ بنی آ وم سے بین الاقوائی مسائل کی ایک اسلی ایک ایک اسلی بنیا دقائی مسائل کی ایک ایک ایک اُن کے خواب و خیال میں جو دالوہیت کا پر توب ، قدر سے الی کے بنیا دقائی کا بر توب ، قدر سے الی کے بنیا دقائی کی ایک الی الی کیا ہوں کی بنیا دقائی کرے بیا دیا کا بر توب ، قدر سے الی کے بنیا دقائی کے بنیا دقائی کرے بیا دور اُن کی کا جو ہر ہے ہی دنیان کی حدیث کی دورہ کی ہوں کی جب کہ بنی اور دائی کے بین الاقوائی مسائل کی ایک اور کی بنیا دیا کا کو بر ہوں ہے کہ بنیا دقائی کے بیا دور اُن کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی جو بر ہوں ہوں کے بیان الاقوائی مسائل کی ایک اسلی کی ایک ہوں کیا کہ کو بر ہو ہوں کیا کہ دورہ کی ہوں کو بر ہوں ہوں کیا کو بر ہوں ہوں کیا کی دورہ کی جو بر ہوں ہوں کیا کہ کو بر ہوں ہوں کی دورہ کیا کہ کی بیا کی دورہ کی ہونے کا کھورٹ کی دورہ کی ہوں کی بیان کی دورہ کی ہوں کی دورہ کی ہوں کی بیا کی بیا دورہ کی ہوں کی دورہ کی دورہ کی ہوں کی بیا کی بیا دورہ کی ہوں کی بیا کی دورہ کی ہوں کو بیا کی دورہ کی ہوں کی دورہ کی ہوں کی دورہ کی ہوں کو بیا کی دورہ کی ہوں کی دورہ کی ہوں کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی ہورہ کی دورہ کی دو

جانے کا ادّہ رکھتا ہے اور اسی سے یہ لازی نیتی کلتا ہے کہ بنی آدم میں باہم مجت کا برناؤ ہونا جاہیے۔
عقیا سفی اعلیٰ درج کی عقل اسّانی ہے ہجوانسان کو بتاتی ہے کائس کا وجود کیا ہے اور وہ کس مقصد سے
ونیا میں بید اکیا گیا ہے یا بھیجا گیا ہے۔ فلاصہ یہ کر عقیا سفی ایک فلسفیا نہ مسئلہ ہے جوارتفا کے سئلہ برہنی ہے
ادر فوق العادت یا توں سے دور سے اور اس میں بے انصافی بقصب اور رمایت بیجا کی گنجائش نہیں ہے
یکویا ڈارون یا ایمنسر کا مسئلہ ارتفاہے جو قدرت کے دونوں بہلو، فلا ہرو پوشیدہ ، اور انسان کے نظام برن
اور نظام روحانی دونوں کی ترقی تبدیج نا ہر کرتا ہے۔ عقیا سفی یہ سکھاتی ہے کہ ایسا قالون اخلاقی موجود
ہے جو، ہراجی یات، اچھے خیال اور اچھے کام کے لیے اجھا بھیل اور ہر براسے کام کے لیے برائیتجہ پیاکیا ہے اور شن میں نہیں ہے۔

صاحبان والان ای تقیوز افیکل سوسائی کی شاخیں سیکووں تا م ونیائیں بھیلی ہوئی ہیں۔ بھید کے ان کلووں کی ماند ہیں جوبیش وقت آساں مرئی پر جاروں طرف دکھا تی و بیتے ہیں۔ خداوند ان ای کے مفتل و کرم بید وہ ابرسفید کے کلوے تابین افتاب سے معدد م نہوں کے کلید کا دات ارض سے وہ دوز بروز عجاری ہوئے جائیں گے اور جاں کہیں آسان خالی ہوگا و اس نے ابریک سفید کراسے اور جا بیرا ہوجا بیل اس ای بوگا و اس نے ابریک سفید کرا سے اور جائیں گے اور جا رہیا ہ میں سنی برای و مان کی اور گئا می آسان می میں اور جائیں گے اور گئا ہو گئا تا م آسان می جہا جائے گا اور گئا ہو گئا تا م آسان میں جہا جائے گی اور بھر تام روئے دہیں برای دم سے باران رہمت تا ان جونے گئے گا۔

## ر امول می نمالیشس

بناریخ مهرج دانی سنت و دن بال فرخ آبادیس آمول کی نمایش بونی ادر فلکوشلع کے درصدارت بیسمام منقد برا احب میں عمائین فرکت عمائی درخواست پرشران معاصب نے اس مبلسسر میں عمائین فہرکے علاوہ فنگر مرک حضرات بھی فرکت تھے۔ نمایش کمیٹی کی درخواست پرشران معاصب نے اس مبلسسر میں سب دیل نقر فرائی ۔: ۔۔۔

مرملس اورتضات إنبن - آج يربيلامو تع تاريخ فرخ آباديس به كرآمول كى نمايش كى جادى به بهم كم موضوع پر تقرير كرنا خاص ومام كاكام نهير - يه اننى لوگول كاكام به جوفيرس زبان بير گرمعن احباب كه اختال امر كه كئے جو كچديس جاتا بدل ، تفقرًا عرض كردل كا بهيد به كراس عيل ك ذكر سه آپ كي ضيا فت طبع كرسكول -

واضح ہوکر اس منطح میں دوسو حصیالیں قسم کے آم ہوتے ہیں، جن میں سے بہت زیادہ میں خطی عام پند مجھ سات
قسم کے ہیں۔ بہبی، انکاری، نودھا، گوہال بھوگ، چرن، دسری، برے کی آمن ۔ صرف انکاری الیا ہے جونبارس میں
بھی ہوا ہے اور وہال وہ لکڑا کہلا ناہے ہجونسا ابھی حال میں برددئی کے ضلع سے لایا گیا ہے جرنبایت اعلیٰ در حب کاآم ہے جس طح
شام کا سبب، حلب کا انگرز، دستن کا شفت او بمصر کا لیموں ، سلطان کا ترنج مشود ہیں اسی طرح ہدوستان کا آم بھی موون
و مخصوص ہے۔ پھر ہدوستان کے فقلف مقالیت کے آم اپنی ابنی حکد زیادہ مقبول ہیں۔ شاگا بمبئی کا آلفونزہ ، لکھناؤ کا
دسری ، بھر آباد کا سفیدہ ، سرٹھ کا فیجری، بنارس کا لکڑا المرد ہے کا ٹربشت اور لطیف علی والا المرد دن کا چنس فرخ آبا و

زین آباد کے بین آم ارکی بیٹیت رکھتے ہیں۔ ان کا ذکر ساتا ہوں بھد شاہ اِد شاہ دہلی کے بہاں محد خال بیش ایک سخر زعمدہ و درجی پرمتاز شخصہ یہ دی نواب محد خال ہیں جربانی فرخ آباد شخصہ باد شاہ ایک دن شکار کے قصد سے باہر شکلے اور باتھی بیسوار تھے۔ بحد خال خواصی میں بھیجے تھے۔ باد شاہ نے ایک آم کھا یا جو وزن میں آد حرسے تھا۔ باہر شکلے اور باتھی بیسوار تھے۔ بحد خال نے وہ تھیلی از راہ تعظیم دو ال میں دکھ لی اور اپنے جھے نواب معمد خال نے وہ تھیلی از راہ تعظیم دو ال میں دکھ لی اور اپنے جھے نواب تا کھیلی محد خال کو فرخ آباد بھیج دی۔ قائم خال نے حیات باغ میں بھال بالآخر نواب محد خال کا مقبرہ بنا ، وہ تھیلی بودی مجب در خوت تیار ہوا اور بور آ نے لگا اس وقت بیا دول کی ایک کمپنی اس درخت کی حفاظت کے لئے تعنیا ہے ہو دن کی دی۔ جب میں گئے کا وقت آیا تو تیس سے دو وہ ماس کی جڑول کوروزانہ بلایا گیا۔ نواب منعلفر حباگ نے تعلیم کے ذر لیم

نودها آم فرخ آباد میں دکن سے آیا۔ عنایت خال ایک شخص فوخ آباد سے سوطن دکن کی کسی دیاست میں سواروں میں نوکر تھے جب وہ رضا تھی ٹی پروطن آ کے تواس وقت ایک طبری فیم کا آم وہاں سے اسپنے ساتھ لیتے آئے۔ بیال سفر بزول اور دوستوں کو نذر دیا ہے۔ سب نے بہت تعرابیت کی اور کہا کہ اس کی قلم لاکر فرٹ آباد میں لگانا جا جیے۔ جب عنایت خال نوکری پروائیس گئے۔ وہاں انھول نے اس کی قلمیں تیاد کو اس فرٹ آباد میں لگانا جا جیے۔ جب عنایت خال نوکری پروائیس گئے۔ وہاں انھول نے اس کی قلمیس تیاد کو اس اور جب وطن واپس آئے تو بست سی قلمیں ہماہ لاسک اور بہاں اپنے دوستوں کے باغوں میں تصسب کرا دیں۔ اس آم کا نام فرد ھار کھا گیا اور عنایت خال سے خسوب ہوا۔ جنائی ہے آم فرخ آبا ویس فرد ھا عنایت خال کہا تا ہے۔

تیسرے ام کا حال یہ ہے کہ ایک درخت کا آم بہت فرا ہدا تھا۔ وزن میں قریب سیر بلکہ سواسیر کک دکھا گیا۔ آموں کی فصل تھی۔ اتفاق سے کہ سے اس درخت کے یہے پھر ہت تھے کہ ایک آم لیکا ور گدستے پر گزاا درکسی ایسی حکمہ لگا کہ بلاکت کا باعث ہوا۔ اس وقت سے وہ کد صابارآم مشہور ہدگیا۔ کولالور نود جنا تو بیاں بہت مشہور ہیں گرتمیسری تسم کا حال معلوم نہیں کداب ہے یا نہیں۔

صاحبان والا شان إسجيلوں ميں صرت آم ہى ايسا ہے جو كھا نے كے ساتھ كھا يا جا تا ہے ۔ باتی جند جہل او نظاور اعظ ہيں سب ما بين طعا مين كھا نے جا تے ہيں دغذاؤں كے بدر ستے ہواكہ تے ہيں جن سے وہ جلد مهم ہوتی ہيں ياان كى اصلاح ہوجاتی ہے ۔ اس طرح بھلوں كے بعث برتے ہوتے ہيں يشلاً جس طرح بها والى كے بعد اور مصلح ہے اس طرح آم پر جا من كھا نے بدنا و في اور گوشت كے بعد انجير كھانا اور نز بوزر سے پر نشر بت بينا مفيد اور مصلح ہے اس طرح آم پر جا من كھا نے سے اس كى اصلاح ہوتی ہوتی ہوتی ہے ۔ لوگوں كا خيال ہے كہ آم پر ودوھ مفيد ہے ۔ يہ مير نہيں ايک بودھ با وجو و يحد اصلاح كرتا ہے ليكن بلخ بر ھاتا ہے ۔ آپ كے شہريں ايک طبيب حافق سيدا كبر حميدن نام مرحم بست نا مورکت تھے ۔ وہ ہيشة آم پر جا من كھا يا كہ تے تھے ،

حنرات اِئم مرف شیری اور لذینه میده بی نبیس ب، بلکه سبت برگار آدمیس سے جب و بر کیا ہے تومین

ا بیاد ا رہے کا کام ایسا دیا ہے کہ کی دوسرا پھل نہیں وے سکتا ، سرکہ اعرق تعناع اور تیل ، سینوں ہیں اس کی جائی ادر ا جار ٹر تے ہیں اور کئی کئی طرح سے ۔ کھٹا ٹی جس کا دوسرا نام ام مجر دہ اس مک ہیں ایک سخار تی جزرہے ، جر کے آمول کوسکھا کہ بنا ٹی جا تی ہے اور نہا یت عدہ ترضی کی چزہے جوروز مرہ غریب وامیر کے با ورجی خانہ میں خرج ہوتی ہے کی دوسری چزکی کھٹائی اس کے مقابل کچھ بھی بکا رآ مرنہیں ۔ بہت سے لوگ غریب ا ومی آم کی شعلی بھون کر کھایا کرتے ہیں جو فذا کا کام دیتی ہے ۔ کچے ہوئے آموں کارس بڑے کہ سے سکھایا جا تا ہے اور جگیوں کی شمل میں بناکر رکھ لیا جا تاہے اور ہرموسم میں کھا نے کی چزہے ۔ اس کا نام امرس ہے۔

بند د دُل کے بیال آم کی تعدد پاک چیز مجی جانی ہے۔ تید داروں اور تقریب لی اسس سے بتول کی بند هندادیں بناکر در واڈول پر یا اور نمایال منظول پر لٹکائی جاتی ہیں اور آم کا بھیل پوجا کے سامان میں بھی شابل ہوتا ہے۔ جب آم کا درخت سو کھ جاتا ہے تواس کی گڑی ایندهن کا کام دیتی ہے اور بعقا بلہ ڈھاک کے برسوم ہیں اورخصوصاً برسات میں جالا نے ہیں نہ یا دہ ایجی ہوتی ہے۔ بیا ناآم جس کو اورکھٹا آم کتے ہیں عمارت کے کام بھی آتا ہے۔ غرضکہ آم جب سرسنر بوتا ہے تب بھیل دسنے ہیں انها درجہ کا نیاض ہوتا ہے اور سو کھ جانے پر بھی اعلی درجہ کا بجار آ مدہ و تا محالات کی اس درخت ا نہ پر بربی اعلی درجہ کا بجار آ مدہ و تا مولی یہ قول رہے گرت اورست برآ یہ چرخی باش کریم ۔ اس درخت ا نہ پر بدراا طلاقی کرتا ہے۔ ندا نہ حال ہیں ڈواکم و ان می تحقیق کیا ہے کہ اس کی جھال کی طرح پر دواکا کام دیتی ہے۔ بدراا طلاقی کرتا ہے۔ ندا نہ حال ہیں ڈواکم و ان می کھالی کی ہے۔ جمال گی درمین اس کے موافق بجھی گئی ہے۔ مسوسال گذشتہ سے امر کی کے گرم خطوں ہیں آم کی کاخت کی گئی ہے جمال کی زمین اس کے موافق بجھی گئی ہے۔ ماسال کا دشت کے آم کے خصوصاً حالات عرض کے جو بکواس وقت آمول کی نمایش ہے اس کے بورسی عوقی ایس فرخ آباد کے آم کے خصوصاً حالات عرض کے جو بکواس وقت آمول کی نمایش ہے۔ داخی میں میں میں ایس کی جو برک نمایش کی خورت انگیزادر گوناگوں ترقیا میں سر آئی ہیں در اس می خورت انگیزادر گوناگوں ترقیا میں ہو بھی نیک اور میں میں میں دوخوں ان میک میں میں میں میں میں ان اور دونوں اعظام ترتبہ پر بہو بھی نے گھی تھیں۔

نمائیش کی دوفسیس ہیں۔ ایک تو می دوسری بین الا توامی۔ اگر بالغرض ہندوستان کے مصنوعات کی نمائیش کی وفسیس ہیں۔ ایک تو می دوسری بین الا توامی۔ اگر بالغرض ہندوستان کے مصنوعات کی نمائیم کی جا سے اور غیر منائک کی ساخت کی چیزیں اس میں داخل نہ کی جائیں تو دہ نمائیش قومی ہوگی اور اگر ساتھ می غیر منائک کے مصنوعات کر بھی شامل کیا جا کے تو وہ نمائش بین الا قوامی جوجا کے گی ۔ آج کل دو تو تر سب می نمائشیس کی جاتی ہیں، لیکن اعلی درجہ کے ہند ب ممائک مشلا ہر طانیہ، وائس، جرمن وغیرہ میں نماید میں الا توامی میں ہواکر آتی ہیں۔ تو می نمایش کا ایک نمونہ ہماری یہ نمایش بھی ہے اجس میں فرخ آبا و کے صلع سے آم جمع میں نمایش کی جاتی ہو کے صلع سے آم جمع

کے گئے ہیں۔

نائیش میں کارگرول کوانا ات، تمنے اور سار طیکٹ وسیے باتے ہیں جس سے ان کی بہت ہمت افرائی ہوتی ہے اور اکر ان کی بنائی ہوئی چرہے تعدا فرائی کے طور پر زیادہ قب میں اور کو بریئے ہیں۔
جس سے ان کا حصلہ بہت فرھتا ہے بیتی ہوتا ہے کہ دہ ایجاد واختراع کر نے دہتے ہیں اور صنعت کو ترقی ہوتی ہے ۔ پورپ اور امر کی ہیں یہ سال ہے کہ آج جو چیزا بجاد ہوئی وہ دوسرے سال استعال سے فارج کرنے کے قابل مجھی باتی ہے کیونکہ وہی چیزتر تی افتیاسی میں اور نیز بہت نہ یادہ بجاتی مورست میں دوسرے سان مجھی باتی ہے کیونکہ وہی چیزتر تی افتیاسی میں اور نیز بہت نہ یادہ بجاتی مورست میں دوسرے سانا عول کے فابل مجھی باتی ہے کیونکہ وہی چیزتر تی افتیاس میں اور انجاز سے کے فابل کی سے اس سے فائم ہ اٹھاسکتا ہے اور باسکور وہی کا ایک شاخ وہ اس کے اور استعام دیا میں اس نے ایک نوا ہو وہ نوس میں اور ایک ہوا ہے۔ امر کی کا ایک نمایت موروث وہ مورست عام دیا میں اس نے قضا کی۔ اس کے اپنے مصنوعات سے وہ سیط ایک نمایت مورث میں نمایہ ہوئی ہوئی ہیں۔ اور مورش میں اس نے انسانی تعمل کو دیا ہوا کی کھی ہوئی دو انتراع کی کھی مورث میں نمایت نام ہواور دو گذر سے ہیں جنوں نے انسانی تعمل کے تی ہوئی ہیں جارت کی دو انتراع کی کارٹ تی میں تا میں اس کو بات بادر ایک ہوئی کی ایک ایک اور انتراع کی کارٹ تی میں تا میں تام ہو آوردہ گذر سے ہیں جنوں نے انسانی تعمل کے تی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی کھی ترق کی کر سے ہارے کی کہی ہوئی کی کے تارب کی کورٹ کی کی ایک ہوئی کی کہی ہوئی کی کہی ہوئی کی کہی ہوئی ہیں۔

یں بین الاتوامی نمایش لندن میں بہت بڑے بیان پر ہوئی۔ اللہ پارک بیس نایش کی اشیاء کے واسطے سروز مت بیکسٹن نے ایک نیش کی اشیاء کے واسطے سروز مت بیکسٹن نے ایک نیش محل تیار کیا تھا اور ایک قطور زمین علیادہ دس لاکھ مربع نصا مصرص کی گیا تھا نماکش کا انتقاع ملک میں معلوں میں ایک تھا تھا کہ انتقاع ملک میں منافع میں میں میں مواجد اللہ میں میں کو نور ہرسے کا تھا۔ واس میں کوہ نور ہرسے کی قیمت شال نہیں ہے لیکن منافع مہت زیادہ ہو اجو قریب تعریب بنیس لاکھ کے تھا۔

اس کے بدفرانس میں بین الاقوا می تایش صفحه میں بدی جس کا افتتاح شہفتاه فرانس نے کیا اور ابادہ بزاد کارگروں کو تمضہ و ہے گئے۔ اس نمایش میں خاص بات یہ تھی کرجس قدداشیا داخل نماکش ہو کس وہ ان صناعوں کی تھیں ، جذد و محصر میں نمایش میں بائے برس کی تیادی کے بدویلا لفیا واقع امر کید میں بست طرب بہانہ پر نمایش ہوئی، جبکہ امر کین آزادی (فینی سوراج) کی سوبرس کی سائگرہ منائی گئی ہیں میں ساٹھ بزاد کارگروں کو تمضاور افعا مان ہوئی واقعام سے عطا ہو کے سقے اور دنیا کی ۲۰ اتوام نے فرکت کی بین والے میں کارگروں کو تمضاور افعا مان ہوئی واقعام سے عطا ہو کے ستھے اور دنیا کی ۲۰ اتوام نے فرکت کی بین والے میں فرانس میں نمایت بر سے بیانہ پر بین الاقوامی نمایش ہوئی۔ اس کو جاد کر وار آدمیوں نے دیکھا۔ کسس موقع بر فرانس میں نمایت بر سے بیانہ پر بین الاقوامی نمایش ہوئی۔ اس کو جاد کی کہ دیا تھا کہ مبا دانمائست سے فرانس اس قدرانتظام میں نہمک تھا کہ اس نے جند ملکی اور تو می قمات کو ملتوی کردیا تھا کہ مبا دانمائست سے نفصان بہو شیے۔

بندوسان میں وقا فو تا خو تا نائنیں ہوئی دہتی ہیں۔ ہیوسے صاحب گرزر کے وقت میں بہقام الہ آباد ہو نمائش ہوئی تنبی وہ نهایت کا میاب دہی۔ نائش ہوئی تنبی وہ نهایت کا میاب دہی۔ نائش ہوئی تنبی کے ذریعہ سے نامور عزوا فروں اور مصنعت وحوفت کی دوانا عت کی طرت متوجہ ہوتا ہے ، تونمایش کے ذریعہ سے ذروع دوا فروں اور ترقی کی دفتار نهایت سست ہوجاتی ہے سے تر قرق کو ناگول صاصل ہوتی ہے در درتر تی کی دفتار نهایت سست ہوجاتی ہے سے ہر سر کہایا فت شہر ب تمام بدولت خدائی برآ ورو نام برائس کا شکریت تمام بدولت خدائی برآ ورو نام آخرییں میں آب سب الی کمیٹی کا شکری اواکرتا ہوئی کرآب صاحبوں شاہدا دراہ قدر دانی وہر بائی اس موقع یا دفر مایا۔

مطبوعه لونا نكيدان لايريس لكعنوا بتمام سيرنوسا حسين

|  |  | Ta. |
|--|--|-----|
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  | Q.  |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |

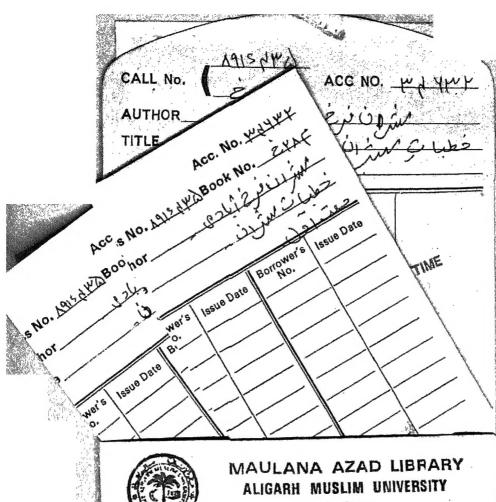



RULES:

- The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.